جديدمعاشي مسائل سُود اورأس كامتبادل شيخ الاسلام جبنن مولانا محجر تقي عثماني داست بركاتهم الله الله المنظمة

المسلام وريدمعاشي مميائل جديدمعاشي مميائل جديدمعاشي مميائل جديدمعاشي مميائل جديدمعاشي مميائل مئود اورأس كامتبادل



J.

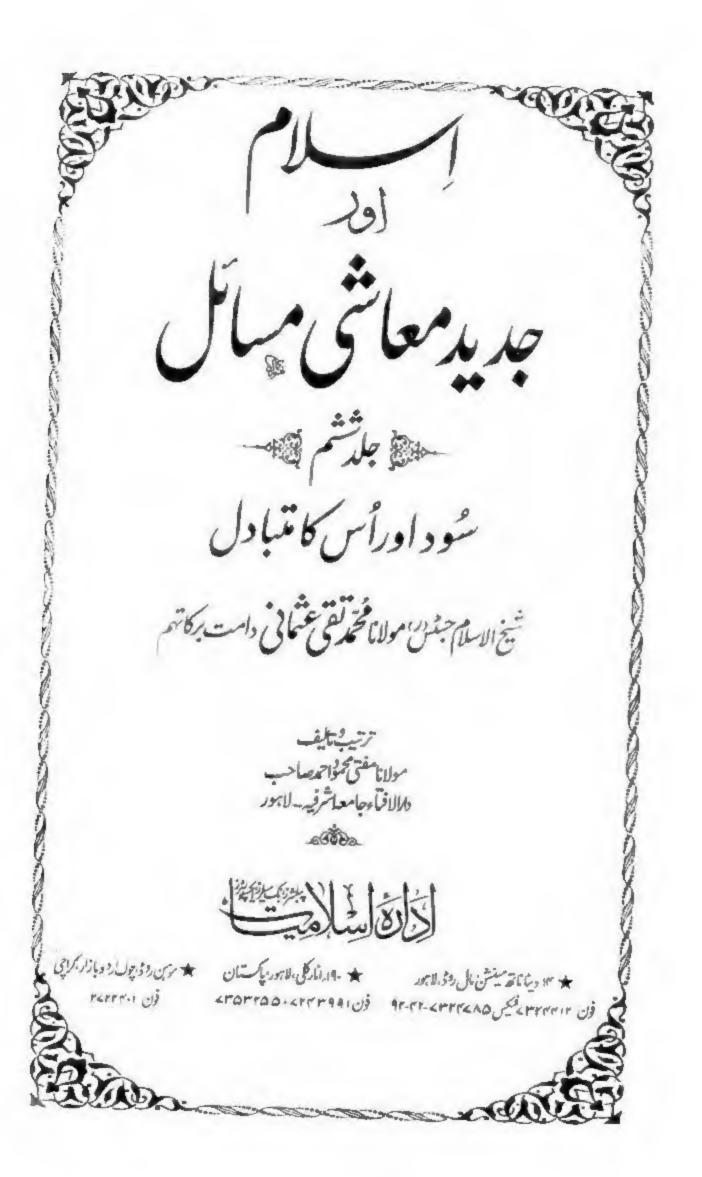

جمد نقق ق محفوظ میں۔ © یندوستان میں جملہ حقق ق محفوظ میں ۔ کمی فردیا ادارے کو بلاا جازت اشاعت کی اجازت نہیں۔

> ام کتاب اسسلام جدید معاثی مبال هنا جاششم الله سُود اوراُس کا تمبادل اشاعت اول

جادى الله في ١٣٢٩ م على جون ٢٠٠٨

الخارة البيشن بك يرن الجيون المينا

۱۳- دیناناته مینش مال روز الا بهور فون ۱۳۳۳ میکس ۱۳۳۳ میس ۲۳۳۳ ۵ مینا ۱۹۰ - انارنگی ، لا بهور - پاکستان ....... نون ۱۹۱ - ۲۲۳۳۵ - ۲۲۳۳۵ مومن روژ ، چوک اورو بازار ، کراچی - پاکستان ..... فون ۲۲۲۳۰۱

یلئے کے پتے العارف میامد وار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتب وار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتب وار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ اوارة القرآن والعلوم الاسلامیه چوک لبدیله کراچی مبر ۱۱ دار اللا ثما عت، اردو بازار مکراچی نمبر ۱۱ بیت القرآن، اردو بازار مکراچی نمبر ۱۱ بیت العلوم منا تعد روژ، لا ۱۶ ور

## فهرست مضامين

| H   | سودی نظام کی خرابیاں اوراس کا متبادل                  |
|-----|-------------------------------------------------------|
| IP" | مغربی و نیا کے مسلمانوں کی مشکلات                     |
| Ir  | سودی معاملہ کرنے والوں کے لئے اعلان جنگ               |
| ۱۳  | سودكس كو كيتي بين؟                                    |
| 10  | معابدہ کے بغیر زیادہ دینا سودہیں                      |
| 10  | قرض کی واپسی کی عمر وشکل                              |
| 10  | قرآن کریم نے کس سود کوجرام قرار دیا؟                  |
| 17  | تجارتی قرض ابتدائی زمانے میں بھی تھے                  |
| 12  | صورت بدلنے سے حقیقت نہیں برلتی                        |
| 14  | ايك لطيفه                                             |
| IA  | آج کل کامزاج                                          |
| IA  | شریعت کا ایک اصول                                     |
| IA  | زمان نبوت کے بارے میں ایک غلطانی                      |
| 19  | برفنبله جائث استاک مینی موتا تھا                      |
| 19  | سب ہے پہلے چیوڑ ا جائے والا سود                       |
| ř•  | عبدِ صحابه رَفْهُ وَمُنْ مِن بِينَارِي كِي أَيكِ مثال |
| rı  | سودم کب اورسود مفر د دونو ل حرام جِن                  |
| rı  |                                                       |
| rr  | کرشل اون پرانٹرسٹ میں کیا خرائی ہے؟                   |
| PY  | آپ کونقصان کاخرچ بھی پر داشت کرنا ہوگا .              |

| آج کل کے انٹرسٹ کے نظام کی خرائی                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| دیازیر ہرمال می نقصان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |  |
| سود کی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے                                                                   |  |
| شركت كا فائده                                                                                       |  |
| نفع کسی کا اور نقصان کسی اور کا                                                                     |  |
| بیر کمینی ہے کون فائدہ اُٹھار ہاہے                                                                  |  |
| سودکی عالمی تباه کاری                                                                               |  |
| سودي طريقه كاركامتبادل                                                                              |  |
| نا گزیر چیزوں کوشر بعت میں ممنوع نہیں قرار دیا گیا                                                  |  |
| سودی قرض کا متبادل قرضِ حسنه بی نهیں                                                                |  |
| سودی قرض کا متیادل مشارکت ہے                                                                        |  |
| مشارکت کے بہترین نتائج                                                                              |  |
| مشارکت میں عملی دشواری                                                                              |  |
| دشواري كاهل                                                                                         |  |
| دُ وسرى متبادل صورت "ا جاره "                                                                       |  |
| تيسري متبادل صورت ''مرابحهُ''                                                                       |  |
| پنديده متبادل كونسا يج؟                                                                             |  |
| عصرحاضر میں اسلامی معیشت کے ادارے                                                                   |  |
| 1.3 %                                                                                               |  |
| مود پرتاریخی فیصله                                                                                  |  |
| پیش لفظ ازمفتی محمد نبع عثانی                                                                       |  |
| جسنس مفتی محرتقی عثمانی                                                                             |  |
| حرمت وبالي متعلق قرآني آيات كامعروضي مطالعه                                                         |  |
| آيات رباكا تاريخي تجزيه                                                                             |  |
| سورة زوم                                                                                            |  |
| سورة النساء والنساء |  |

| ~~       | سورهٔ آل عمران                                        |
|----------|-------------------------------------------------------|
| ٣٧       | ر با کی حرمت کا دفت                                   |
| ٣٨       | قرآن کریم کی آخری آیت                                 |
| ۵٠       | يا عرادكام؟                                           |
| ۵۱       | بائبل میں رہا                                         |
| ۵۳       | مغسرين قرآن كي بيان كرده تعريف ربا                    |
| ۵۴       | 1 200                                                 |
| الرشاد٨٥ | ربا کاتصورمہم ہونے کے بارے می حفرت عمر بناللہ کا      |
| ۵۹       | ربا الفضل كے بارے من كي تفصيل                         |
| 11       | حضرت عمر بناتلا كارشادكالصحح مطلب                     |
|          | پیداداری یا مرنی قرمے                                 |
| يس موتى  | کسی معالمے کی دُرنجی کامعیار کسی فریق کی مالی حیثیت ج |
| 44       | قرآنی ممانعت کی حقیقت                                 |
| 14       | عبدقد يم من بيكارى اور پيدادارى قرضے                  |
| ۷٠       | عرب مين تجارتي سود                                    |
| ۷٩ (Exce | اضافی شرح سود (ssive Rates of Interest                |
| ۸٩٢٨     | ربا الفضل اور بينكارى قرضے                            |
| ۸۹       | سودي قو انين مين اس كورث كا دائر هٔ اختيار            |
| 9        | حرمت کی بنیا دی وجه                                   |
| 91       | علت اور حكمت كے درميان فرق                            |
| 94       | ربا ی حرمت کی حکمت                                    |
| ٩٨       | روپے کی ماہیت                                         |
| 1+7      | قرضوں کی اصل                                          |
|          | سود کے مجموعی اثرات                                   |
|          | ion of Resources) وسائل کی مخصیص                      |
| 110      | (ب)عدادار برئم عاثرات                                 |

| (ج) اثرات برتشيم دولت پر                                           |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| مصنوعي سر مايياورا فراط زَر كااضافه                                |     |
| انٹرسٹ اور انٹر کیسیشن                                             |     |
| مارک آپ اورسود                                                     |     |
| قرض اور قراض                                                       |     |
| رباادرنظرية ضرورت (Riba & Doctrine of Necessity) يباادرنظرية ضرورت |     |
| اندرونی معاملات                                                    |     |
| تفع ونغضان مِن شراكت                                               |     |
| مثار که فائنانسنگ (تمویل) پر مجھاعتر اضات                          |     |
| ا: نقصان کارسک                                                     |     |
| ۲: خیانت (Dishonesty)                                              |     |
| عقدم ابحد                                                          |     |
| عکومت کے قرضے<br>غیر کمکی قرضے                                     |     |
| المرابحة                                                           |     |
| 111                                                                |     |
| رك آرۇر                                                            | كوا |
|                                                                    |     |
| Y19                                                                | 50  |
| مِينُ لفظ                                                          |     |
| ان رسائل كامقعد                                                    |     |
| عام مسلمانوں ہے ایل                                                |     |
| ربا کی تعریف اور سودوریا می فرق!                                   |     |
| ریا کے لغوی اور اصطلاحی معنی                                       |     |
| ر یا کی تشریح کے متعلق حضرت فاروتی اعظم بناتی کاارشاد              |     |
| رباالجالميت كياتما؟                                                |     |

| rrr   | شبهات اورغلط فهميال                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| rra   | دوسراشبه شخصی سوداور تبجارتی سود می فرق                             |
|       | نزول ِ قرآن کے وفت عرب میں تجارتی سود کارواج تھا، وہ بھی حرام قرارد |
| rra   | آيات ِقرآن متعلقه أحكام ربا                                         |
| ۲۳۵   | مبلی آیت (سورهٔ بقره: ۲۷۵)                                          |
|       | تع اور ربام بنیا دی فرق                                             |
|       | دوسرى آيت (سوره) بقره: ۲۷۱)                                         |
|       | مود کے مڑانے اور صدقات کے پڑھانے کا مطلب                            |
|       | سود کے مال کی ہے برگتی                                              |
|       | سودخوروں کی مُلاہری خوشحالی دھوکا ہے                                |
|       | بور پین اقوام کی سود څوری ہے دھوکا نہ کھا ئیں                       |
| ra1   | تيسري اور چونمي آيتي (سورهٔ بقره: ١٤٤٩، ١٤٨)                        |
| ro9   | يا نچوين آيت ( آل عمران: ۱۳۰)                                       |
| FY+   | خصنی اور ساتوین آیتین (سورهٔ نساء:۱۶۰،۱۲۰)                          |
|       | آخوین آیت (سورهٔ ژوم: ۳۹)                                           |
| rya   | چېل عديث متعلقه حرمت ريبا                                           |
| ra2   | تجارتی سود – مقل اورشرع کی روشنی میں                                |
| r/\ 9 | ح ن آغاز                                                            |
|       | فقهی دلائل                                                          |
|       | كيا تجارتي سودعهد رسمالت مين رائج نه تغا؟                           |
|       | أبك بهت واضح دليل                                                   |
| r90   | ایک اور دلیل                                                        |
| r97   | حعزت زبير بن عوام خاتلا                                             |
|       |                                                                     |

| r92     | يانچوين شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ېندېنت عتبه کاوا تغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | دوسرا کرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r99     | کی شجارتی سود هی ظلم نبین؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۰۲     | مر ما بیا در محنت کے اشتر اک کا اسلامی تصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۰ m    | تجارتی سودر ضامندی کا سودا ہے!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P* 1.,  | کیاروایات سےاس کی تائید ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | تجارتی سودادر إجاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P-9     | بيع سلم ادر شبارتی سود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MI+.    | مدت کی تیمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MIT     | چىنىرىخىنى دلاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| +-1+-   | القب المسالمة المسالم |
| pu , p- | اخلاقی نقصا تات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ria     | معاشی اورا قضادی نقصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PΊΑ.,   | جديد جيكتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mri     | ایک اور شمنی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mrm.    | سوال امدر با كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳۷,    | غیرسودی کا وُنٹرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | غیرسودی بینکاری به چند تأثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | سود كامكمل غاتمه ـ وزيرِ خزانه كااعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۵9     | بلاسود بدینکاری _ حکومت کے اقد امات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P"49    | نیا بجب اور سودی اسکیمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## سودی نظام کی خرابیاں اور اس کا متبادل

سوی ظامس حرابیا اور اس فا خبول بیرالد حضرت مون استی آلی وا مت برکاتیم العالید کا ایک خصاب ہے جو جامع مسجد اور بینڈو۔ فور بیراء امر بیدیں ہوا، اور اس کوموں تا عبدالند میمن صاحب نے ضبط کیا ہے، حضرت والد مظلا العالی نے سودی غلام کا تحارف اس کی جاہ کاری اور اس کے شرعی خبول پر انتہا کی بصیرت افروز خطاب فر ماجی کے مندر جات آلر چراس کی جاہ کاری اور اس کے شرعی خبول پر انتہا کی بصیرت افروز خطاب فر ماجی کے مندر جات آلر چراس کی باہ کاری اور اس کے شرعی منبول پر میس مے لیکن حضرت والا داست برکاہم کا بی خطاب اور بین کی منصور باسم اور جمعہ خطاب ہے، جس جی بعض لط کف واسٹلہ کے ذریعے مسئلہ کو واست برکاہم کا بی خطاب اور بین کی منصور کی سے مسئلہ سود کو آس فی سے بھنے کے بین ایر اگر خطاب ہے، اس افادات کے چیش نظر اس کو مسعد سود کی مصیل می حدف ہے قبل ذکر کیا جارہ بعد جس آلے والی مباحث کو کرار کے بجائے اس ایمال کی تفصیل سمجھا جائے۔ ۱۲ محدودا حد



#### بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد لله تحمده وتستعينه وتستعفره وتومن به وبتوكل عليه وبعود دلله من شرور الهسا ومن سيئات اعماليا، من يهده الله فلا مصل له ومن يصلبه فلا هادى له، واشهد ال لا اله الا الله وحده لا شريث له، واشهد ال سيدنا وسدنا ونسا ومولانا محمدًا عنده ورسوله، صلى الله تعالى عبيه وعنى اله واصحابه وبارك وسنم تسبيمًا كثيرا، اما بعد فاعود بالله من الشيطات الرحيم، سنم الله الرحمن الرحمة "يمحقُ اللّهُ الرّبُوا وَيُربِي الصّدَقْتِ. " (سورة البقره: ٢٧٦) اللهُ الرّبوا وَيُربِي الصّدق بنه مولانا العظيم وصدق رسوبه السي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رساله العالمين.

## مغربی دنیا کے مسلمانوں کی مشکلات

## سودی معاملہ کرنے والوں کے لئے اعلان جنگ

سب سے مجینی ہوت بھھنے کی ہیہ ہے کہ''مود'' کوقر آنِ کریم نے اتنا ہڑا گناہ قرار دیا ہے کہ شرید کسی اور گناہ کواتنا ہڑا گنہ قرار نہیں دیا۔ مثلاً شراب نوشی ،خنز پر کھونا ، زنا کاری ، بدکاری وغیرہ کے لئے قرآنِ کریم میں وہ ابھاظ استعمال نہیں کیے گئے جو'' سود'' کے لئے استعمال کیے گئے ہیں ، چنانچیہ فرہ یہ کہ

> "يَا يُنْهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَدَرُو مَا نَعَى مِنَ الرِّنَا إِنَّ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ٥ فَإِنْ لَمْ تَفَعِنُوا هَا دَنُوا مَحَرَبَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهِ "(١)

''اے ایمان والوا اللہ ہے ڈرو، اور ''سود'' کا جو حصہ بھی رہ گیا ہواس کو چھوڑ دو، اگر تم ہر سے اندرائیمان ہے۔ اگرتم ''سود'' کوئیم چھوڑ و گے،' لینی سود کے معاملات کرتے رہو گے'' تو اللہ اللہ الدرائیل کے رسول کی طرف ہے اعلان جنگ من لو۔'' لینی ان کے لئے اللہ کی طرف ہے لڑائی کا اعدان ہے، بیاعلان جنگ اللہ تق لی طرف ہے کہ بھی گن و پرٹیم کیا گیا۔ چنا نچے جولوگ شراب پیتے ہیں، ان کے بارے میں بیٹیم کہا گیا کہ اللہ تا کہ اللہ کا ان کے فلاف اعدان جنگ ہے یا جو خز ریکھاتے ہیں ان کے فلاف معدان جنگ ہے اللہ اللہ کہ بارے میں بیٹیم کہا گیا کہ جو '' زنا'' کرتے ہیں ان کے فلاف اعدان جنگ ہے 'لیکن سود' کے بارے میں فرمایا کہ جولوگ سود کے معاملات کوئیم چھوڑ تے ان کے لئے اللہ اور اس کے سود' کے بارے میں فرمایا کہ جولوگ سود کے معاملات کوئیم چھوڑ تے ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اعدان جنگ ہے۔ اتی خت اور تھین وعید اس پر وار د ہوئی ہے۔ اب سوال بیہ ہول کی طرف ہو جائے گے۔

## "سود" كس كو كيتے بيں

کیتن اس سے پہلے بچھنے کی ہت ہہ ہے کہ ' سود' کس کو کہتے ہیں؟ ''سود' کیا چیز ہے؟ اس
کی تعریف کیا ہے؟ جس وقت قر آن کر یم نے ''سود' کو حرام قر ار دیا اس وقت اٹل عرب میں ''سود' کا
لین دین متعارف اور مشہور تھا۔ اور اس وقت ''سود' اسے کہا جا تا تھا کہ کی شخص کو دیے ہوئے قرض پر
طے کر کے کسی بھی قتم کی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے۔ مثلاً میں نے آج ایک شخص کو سور و پے بطور قرض
دیے اور میں اس سے کہوں کہ میں ایک مہینے کے بعد بیر قم واپس لوں گا اور تم بجھے ایک سود ور و پے واپس
کرنا ، اور یہ پہنے سے میں نے طے کر دیا کہ ایک ماہ بعد ایک سود ور و پے واپس لوں گا تو یہ ''سود' ہے۔

<sup>(</sup>۱) مورة البقرة 121<sub>-</sub>

## معاہدہ کے بغیرزیا دہ دینا سورنہیں

پہنے سے طے کرنے کی شرطاس لئے نگائی کو اگر پہنے ہے بچھ طے نہیں کیا ہے، مشلا میں نے کسی کوسورو پے قرض دے دیئے اور بیس نے اس سے میہ مطالبہ نہیں کیا کہتم جھے ایک سو دورو پے واپس کرو گے، لیکن واپس کے وقت اس نے اپنی خوش سے جھے ایک سو دورو پے دے دیئے۔ اور جمام ہمارے درمیان بیا کیک سو دورو پے واپس کرنے کی بات طے شدہ نہیں تھی، تو یہ سودنہیں ہے اور جرام نہیں ہے باکد جا کڑنے۔

## قرض کی واپسی کی عمدہ شکل

خود حضور القدس ما الإنها ہے گا بت ہے کہ جب آپ کس کے مقر وض ہوتے تو وہ قرض خواہ قرض کا مطالبہ کرتا تو آپ وہ قرض کچھڑ یا دتی کے ساتھ براحتا ہوا واپس فر ماتے ، تا کہ اس کی دل جو کی ہو جائے لیکن میں زیادتی ورتی چونکہ پہلے ہے ہے شدہ نہیں ہوتی تھی اس لئے وہ '' سود' نہیں ہوتی تھی اور حدیث کی اصطلاح میں اس کو' دحسن انقف و' کہا جاتا ہے ، یعنی اجھے طریقے ہے قرض کی ادا کیگی کرنا۔ اور ادا کیگی کے دفت اچھا معامد کرنا ، اور کچھڑ یا دہ دے دینا ، یہ ''سود' نہیں ہے بلکہ نمی کریم ما فرانیا نے بہال تک قرمایا کہ:

" - حيار كم احسكم قصاء. "()

لیعنی تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کی اوا نیکی میں اچھ معامد کرنے والے ہوں۔ لیکن اگرکوئی شخص قرض ویے دفت ہے ہے کر لے کہ میں جب واپس نوں گا تو زیادتی کے سرتھ لوں گا،اس کو ''سود'' کہتے ہیں۔اور قرآن کریم نے اس کو بخت اور تکلین الفاظ کے ساتھ حرام قرار دیا۔ اور سورة البقرہ کے تقریباً پورے دورکوع اس' سود' کی حرمت پر نازل ہوئے ہیں۔

## قرآنِ كريم نے كس "سود" كوحرام قرار ديا؟

بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بیہ کہا جاتا ہے کہ جس'' سود'' کوقر آن کریم نے حرام قرار دیا تھ وہ درحقیقت بینتھا کہاس زمانے میں قرض لینے والاغریب ہوتا تھ اوراس کے پاس روٹی اور کھانے کے لئے چیے نبیس ہوتے تھے۔اگر دہ بیمارے تو اس کے پاس علاج کے لئے چیے نبیس ہوتے

<sup>(</sup>۱) صحیح بنی ری مرکب الاستقراض ، با ب حسن القعند و، حدیث تمبر ۲۳۹۳ ـ

تھے۔ اگر گھر میں کوئی میت ہوگئی ہے تو اس کے پاس اس کو کفنانے اور دفنانے کے چیے نہیں ہوتے تھے، ایسے موقع پر و وغریب بیچارہ کس سے پہنے مانگا تو و وقر خل دینے والا اس سے کہنا کہ میں اس وقت تک قرض نہیں دوں گا جب تک تم مجھے اثنا فیصد زیاد و واپس نہیں دو گے، تو چونکہ بیا کی انس نیت کے خلاف بات تھی کہ ایک قالت میں اس کوسود خلاف بات تھی کہ ایک صود کے بغیر پہنے فراہم نہ کرناظلم اور زیادتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کوحرام قر ار دیا اور سود لینے والے کے خلاف اعلان جنگ کیا۔

لیکن ہارے دور میں اور خاص طور پر جیکوں میں جوسود کے ساتھ روپے کا لین دین ہوتا ہے اس میں قرض لینے والا کوئی غریب اور فقیر نہیں ہوتا ، جکدا کم اوقات وہ ہزا دولت منداور سر مہددار ہوتا ہوتا ہوتا ہوں وہ قرض اس لئے نہیں لیتا کداس کے پاس کھانے کوئیس ہے ، یاس کے پاس مینے کے لئے کرنے نہیں ہیں ، یا وہ کسی بیماری کے ملاح کے لئے قرض لے رہا ہے ، بلکہ وہ اس لئے قرض لے رہا ہے تا کدان جیموں کوا پی تجارت اور کاروبار میں لگائے اور اس سے نفع کم نے اب اگر قرض دینے وال مختص یہ کہے کہ تم میر سے جیے اپ کاروبار میں لگائے اور اس سے نفع کمائے گاؤ اس نفع کا دس فیصد بطور نفع کا در فیصد بطور نفع کے جھے دو تو اس میں کی قباحت اور برائی ہے اور میدو ہون میں اس وہ ہوں ہوتا ہوں کے جملے دو تو اس میں کی قباحت اور برائی ہے اور میدو ہون میں ان میں ہا ہوتا ہے۔

## شجارتی قرض (Commercial Loan)

## ابتدائی زمانے میں بھی تھے

ایک اعتراض میدائش یہ کہ میدکاروباری سود (Commercial Interest) اور میہ تجارتی قرض (Commercial Loan) حضور اقدس ہؤٹؤ کے زوئے جس نہیں تھے، بلکہ اس نہائی قرض (خواجات اور ذاتی استعمال کے لئے قرضے لئے جاتے تھے ہذاقر آن کریم اس کو کمیے حرام قرار دے سکتا ہے جس کا اس زمانے جس وجود ہی نہیں تھا۔ اس لئے بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس کا اس زمانے جس وجود ہی نہیں تھا۔ اس لئے بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس ''سود'' کو حرام قرار دیا ہے، وہ غریبوں اور فقیری والا' سود'' تھا۔ اور میہ کاروباری سود حرام نہیں ہے۔

## صورت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی

اس لئے بیا کر '' کمرشل اون'' Commercial Loan) چونکہ اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ آتی پیدا ہوئے میں اس لئے حرام نہیں ہیں، یہ خیال درست نہیں۔

#### ايك لطيفه

ایک اطیفہ یاد آیا۔ ہندوستان کے اندرایک گونی (گانے والا) تھے۔ وہ ایک مرتبہ فج کرنے چا گیا۔ فج کے بعد وہ مکہ مکرمہ ہے مہ بین طیبہ چارہا تھا کہ راہتے میں ایک منزل پر اس نے قیام کیا۔ اس زہنے میں مختلف منزلیس ہوئی تھیں۔ لوگ ان منزلوں پر رات گزارتے اور اسکے دن صح آگے کا سفر کرتے۔ اس لئے گونے نے راہتے میں ایک منزل پر رات گزار نے کے لئے قیام کیا اور اس منزل پر یک عرب گونیا بھی آگیا ، اور اس نے وہاں بھٹھ کرع بی میں گانا بجان شروع کر دیا۔ عرب گونے کی آواز نہت بُری گئی۔ آواز نہ راست کر ایک کے اور اس کی آواز بہت بُری گئی۔ آواز نہ راست کے ایک آواز بہت بُری گئی۔ اور اس نے انھی کر کہ کہ کہ تن یہ بات میری سمجھ میں آئی کے حضور اقدس بزارہ نے گانا بجانا کیوں حرام اور اس نے انھی کر کہ کہ کہ تن یہ بات میری سمجھ میں آئی کے حضور اقدس بزارہ نے گانا بجانا کیوں حرام

قرار دیا تفداس کئے کہ آپ الٹرم نے ان بدوؤں کا گانا منا تھناس کئے حرام قرار دے دیا۔ اگر آپ میرا گاناس کیتے تو آپ گانا بجانا حرام قرار نہ دیتے۔

## آج کل کا مزاج

آجکل بیمزان بن گیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں لوگ بیہ کہتے ہیں کہ صاحب احضور اقدی ہو بیا ہے اس کوحرام قرار دے دیا۔ آئی بیونکہ بیٹی کم اس طرح ہوتا تھا،اس لئے آپ نے اس کوحرام قرار دے دیا۔ آئی بیونکہ بیٹی اس طرح نہیں ہور ہ ہے ہذا وہ حرام نہیں ہے۔ کہنے والے یہاں تک کہدر ہے ہیں کہ خزیروں کواس لئے حرام قرار دیا گیا تھا کہ وہ گندے ماحول میں پڑے دہتے تھے، ناما ظت کھاتے تھے، گندے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی، اب تو بہت صاف تھرے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی، اب تو بہت صاف تھرے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی اور ان کے لئے اعلی درجے کے فارم تو تم کر دیئے گئے ہیں۔ ہذا اب ان کے حرام ہونے کی کوئی موجہ کیں ہے۔

#### شريعت كاايك اصول

یا در کھئے اقر آپ کریم بہ سب سی چیز کورام قرار دیتا ہے ہو اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اس ک صور تیں بپ ہے کتنی بدل جانیں اور اس کو بہائے اور تیار کرنے کے طریقے بپا ہے کتنے بدلتے رہیں، سیمن اس کی مقبقت اپنی جگہ برقر ارر ہتی ہے۔ اور وہ حقیقت حرام ہوتی ہے، بیشر بیعت کا اصول ہے۔

## ز مانهٔ نبوت کے ہارے میں ایک غلط بھی

پھر ہے کہ بھی درست نہیں ہے کہ انخضرت مو تیزیم کے عبد مبارک بیل تجارتی قرضوں (Commercial Loin) کا روائ نہیں تھا۔ اور سارے قرضے صرف ذاتی ضرورت کے لیے سے جاتے تھے۔ اس موضوع پر میرے والد واجد حضرت مفتی محرشفیق صاحب قدس القد سروے اسمند سوڈ کئے نہ سے ایک کی بائمی ہے۔ اس کا اور احصہ بیس نے مکھا ہے۔ اس حصہ بیس نے بچھ من ایس بیش کی میں کے بچھ من ایس بیش کی میں کہ بھی تجارتی قرضوں کالیمن دین ہوتا تھا۔ من ایس بیش کی میں کہ بر جو ایس کے ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں یہ تھو۔ آتا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں حضور اقد س ماڑ کی تشریف اور آخر ہوگا تھے وہ ایسا سادہ اور معمولی معاشرہ بوگا جس میں تجارتی تھے وہ ایسا سادہ اور معمولی معاشرہ بوگا جس میں تجارتی تھی ہوگی تو صرف شدم اور جو وغیرہ کی جس میں تجارت وغیرہ تو وغیرہ کی

ہوتی ہوگی۔ اور وہ بھی دس میں روپ ہے زیدہ کی نہیں ہوگ۔ اس کے معاوہ کوئی بڑی تنج رہ نہیں ہوتی ہوگی۔عام طور پر ذہن میں ریضور جیٹھا ہوا ہے۔

## ہرقبیلہ جائنٹ اسٹاک تمپنی ہوتا تھا

لیکن یاد رکھے یہ بات درست نہیں۔ عرب کا وہ معاشرہ جس میں حضور اقدی ہوئے م تخریف لاے اس میں بھی آج کی جدید تجارت کی آخر یہ ساری بنید دیں موجود تھیں۔ مثلاً آجکل "پ سخت اسٹاک کمپنیں "بیں۔ اس کے بارے میں کہ جاتا ہے کہ یہ چودھویں صدی کی پیداوار ہے۔ اس سے پہلے" جا مخت اسٹاک کمپنی" کا تصور نہیں تھا۔ لیکن جب جم عرب کی تاریخ پڑھے ہیں تو یہ ظر آتا ہے کہ عرب کا ہر قبیلہ ایک مستقل" جا تخت اسٹاک کمپنی" ہوتا تھے۔ اس لئے کہ ہر قبیلے میں تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ قبیلہ کہ تمام آدمی ایک رو پیدورو پیدالکر ایک جگہ جمع کرتے اور دور آم "شم" بھیج کر وہاں سے سامانی تجارت مثلواتے۔ آپ نے تجارتی قافلوں (Commercial Caravan) کا نام سنا ہوگا۔ وہ" کاروان" بی ہوتے ہے کہ سررے قبیلے نے ایک ایک رو پیدجمع کر کے دُوسری جگ بھیجا اور وہاں سے سامانی تجارت مثلوا کر یہاں فروخت کر دیا۔ چن نچرقر آن کر یم میں یہ جوفر وہا کہ بھیجا اور وہاں سے سامان شخارت مثلوا کر یہاں فروخت کر دیا۔ چن نچرقر آن کر یم میں یہ جوفر وہا کہ

وہ بھی ای بناء پر کہ بیورب کے لوگ سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے ہتے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے ہتے اور گرمیوں اور سردیوں کے بیسٹر محض تجارت کے لئے ہوتے ہتے۔ یہاں سے سروان لیے جا کر وہاں بچھ دیا ،اور لبعض اوق ت ایک بیک آ دمی اپنے قبیلے سے دس او کا دینار قرض لیت تھا۔ اب سوال ہیہ ہے کہ کی وہ اس سے قرض بیتا تھا کہ اس کے گھ میں کھانے کو نبیل تھا؟ یا اس کے پس میت کو غن دیے کے لئے کیڑ انہیں تھا؟ فاہر ہے کہ جب وہ اتن بروا قرض لیتا تھا کہ مرشل مقصد کے لئے لیتا تھا۔

#### سب ہے پہلے جھوڑ ا جانے والاسود

جب حضور اقدس مؤرج نے جے الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان فر مایا ہو ہ پ نے ارشاد فر مایا کہ

"وربا الجاهلية موصوع واول ربّا اضع ربانا ربا عباس بن

<sup>(</sup>۱) سورة قريش ا\_

عبدالمطلب فانه موصوع كله،"(١)

اس ہے انداز و گاہیے کہ وہ قرض جس پر دس ہزار کا سود نگ گیا ہو، کیا وہ قرض صرف کھانے کی ضرورت کے لئے یا گیا تھا تھا ہرہے کہ وہ قرض تنجارت کے لئے رہا گیا ہوگا۔

## عہدِ صحابہ بن بیز میں بدیکاری کی ایک مثال

" وحست ما عليه من الديون هو حدته العي العدو مائتي العد." يتى ميل نه ان كي زمه واجب الإداء قرضون كاحسب نگايا تو وه بائيس . كه وين ر د (۱)

بذایہ بنا کاس زیانے میں تجارتی قرض بھی ہوتے تھے، یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے ارمقیقت یہ ہے کہ تجارتی قرض بھی ہوت تھے، اور اس پر ''سوڈ' کالین دین بھی ہوتا تھ ، اور قر سن کریم نے ہے قرض پر بوبھی زیادتی وصول کی جائے اس کوجرام قرارہ یا ہے ابندا یہ کہ کر شل اون کریم نے ہے قرض پر بوبھی زیادتی وصول کی جائے اس کوجرام قرارہ یا ہے ابندا یہ کہ کر شل اون است بین جائز ہے اور اللہ تھا ہے اور اللہ سے بین جائز ہے اور اللہ علی بین جائز ہے اور اللہ کا فلا ہے۔ یا گل غلط ہے۔

<sup>( )</sup> صحیح مسلم سمتاب الحج وباب ججة الني صلى الله عليه وسلم وحديث فمبر ١٢١٨\_

<sup>(</sup> ۲ ) منز سود من ۱۱۳ بحواله طبقات لا بن سعد من ۱۹ من ۳ س

## سودمر کب اورسودمفر د د دنو ل حرام ہیں

اس کے علاوہ ایک اور غلط بنجی پھیل ٹی جارہی ہے۔ وہ یہ کہ ایک سود مفرد Simple (Compound Interest) ہوتا ہے، پینی سود پر بھی اسلامینا ہے اور ایک سود ہر کب کہ مضور اقدی باؤجا کے زیانے میں مرکب سود ہوتا تھ اور سود گذا چلا جائے۔ بعض لوگ تیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدی باؤجا کے زیانے میں مرکب سود ہوتا تھ اور قرآن کریم نے اس کو حرام تج بندا وہ تو حرام ہے بیٹین سود مفرد جائز ہاں گئے کہ وہ سی زیانے میں بھی قرآن کریم کی جو آیت ہیں نہیں تھی اور ند ہی قرآن نے اس کو حرام تر اردیا ہے۔ بیمن ابھی قرآن کریم کی جو آیت ہیں نے آپ کے میا منے تلاوٹ کی اس میں قرمایا کہ:

"يَكُلُهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّهُ وَكُوْ مِا تَقِي مِن مِرَّا "(1)

لینی اے ایمان والوا اللہ ہے ڈرو اور رہا کا جو حصہ بھی روگیا ہو، اس کو جھوڑ اور لینی اس کے کم یا زیادہ ہونے کا کوں سوال نہیں یا Rate of Interest کے کم یازیادہ ہونے کی بحث نہیں اجو کے بھی ہواس کو چھوڑ دو۔اوراس کے بعد آ کے قرمایا کہ:

"وَإِنْ تُبْتُمُ مُلَكُمُ رُهُ وْسُ آمُوَالِكُمُ"(٢)

لین اگرتم رہا ہے تو ہر کر اوتو پھر تمہارا جو' راس المال' (Principal) ہے وہ تمہار حق ہے اور خود قر آن کریم نے واضح طور پر فر ما دیا کہ Principal تو تمہارا حق ہے لیان اس کے ماروہ تھوڑی کی زیادتی بھی ناج کز ہے بندا ہے کہاں بلکل خلط ہے کہ ماد مر ہے جرام ہ اور سود مشر دحرام نہیں ، بلکہ سود کم ہویا زیادہ سب حرام ہ اور قرض بینے والا غریب ہوت بھی حرام ہاور قرض بینے والا امیر اور بالدار ہوتو بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ذاتی ضر ورت کے لئے قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہاور قرض اور ہارہ والا کر ہارہ وی تم اور کہ شخص ذاتی صرورت کے لئے قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہادر اور ہارہ وی کے اس کے حرام ہونے میں کوئی شہر ہیں۔

## موجودہ بینکنگ انٹرسٹ بالا تفاق حرام ہے

یہاں میہ بات بھی عرض کر دوں کہ تقریباً ۲۰،۵۰ مرال تک علم اسلام علی بینکگ انٹرسٹ (Banking Interest) کے بارے میں سوا ات اُٹھائے جائے رہے اور جیسا کہ میں نے عرض کی گفت میں کہتے ہیں کہ Compound Interest کر اس کے Compound Interest کیا کہ جس کہتے ہیں کہ Commercial Loan حرام نہیں ہے وغیرہ ۔ یہ اشکاالات اور

<sup>(</sup>۱) مورة المرة و ۱۲۸ (۲) مورة المرة و ۱۲۸ (۲)

## كمرشل لون يرانترست ميں كيا خرابي ہے.؟

اب ایک بات باتی رہ گئی ہے اس کو بھی بچھ لیمنا جا ہے ، دو یہ کہ شروع میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ وگئی ہے۔ اب اگر ایک فضور افتدس مواجع کے کروا نے میں صرف ذاتی منرورت کے لئے قرض لئے جات تھے۔ اب اگر ایک شخص التی ضرورت کے لئے قرض لئے رہا ہے مشاہ اس کے پاس کھائے وہ فرض لئے رہا ہے اور آپ اس مود کی مطاب کو دفن نے کے لئے نمن نہیں ہے اس کے لئے وہ قرض لئے رہا ہے اور آپ اس مے سود کا مطالبہ کر رہے ہیں ہے والی غیر انسانی حرکت اور ناا نصافی کی بات ہے ، لیکن جو محف میر سے بھے کو تجارت میں ماک کرفع کم نے گا آر میں نفع میں اس سے تھوڑ احصہ لے لوں تو اس میں کی خرا بی میرا

## آ ب کونقصان کا خطرہ (Risk) بھی برداشت کرنا ہوگا

طرح نقصان میں بھی اس کے حصر دار بنا ہوگا۔ یہ بیس ہوسکت کیم صرف فع میں حصد دار بن ہو ، نفع ہو تو تہبارا، دورا گر نقصان ہوتو دواس کا، ہذا جس صورت میں آپ اس کو کاروبار کے لئے ہمے دے رہے ہیں تو پھر یہ بیس موسکت کہ کاروبار میں نقصان کا خطر Risk 1) تو وہ برداشت کرے، اور نفع آپ کول ہوئے بلکہ اس صورت میں آپ اس کو قرض نددیں، جلکہ اس کے ساتھ ایک جوائیت انٹر پر ائز، کول ہوئے بلکہ اس صورت میں آپ اس کو قرض نددیں، جلکہ اس کے ساتھ ایک جوائیت انٹر پر ائز، اکال ہوئے ۔ یعنی اس سے معاہدہ کریں کہ جس کاروبار کے لئے تم قرض لے رہے ہو، اس میں اتن فیصد نفع سے میرا ہوگا۔ اگر اس کاروبار میں نقصان ہوگا تو وہ تصان بھی ای نفع کے تناسب سے ہوگا۔ ایکن درست نہیں ہے کہ آپ تو اس سے یہ کہیں کہ اس قرض پر شافیمد نفع آپ سے موال کاروبار میں نقصان ہوگا تو وہ تصان بھی ای نفع کے تناسب سے ہوگا۔ لیکن یہ باکل درست نہیں ہے کہ آپ تو اس سے یہ کہیں کہ اس قرض پر شافیمد نفع آپ سے موال گا جا ہے تہمیں کاروبار میں نفع ہوء یہ نقصان ہو۔ یہ باکل حرام ہے، اور سود ہے۔

## آج كل كانترست كے نظام كى خرابي

آج کل انٹرسٹ (Interest) کا جونظ م رائج ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات قرض بینے والے کونقصان ہو گیا تو اس صورت میں قرض دینے والا فائدہ میں رہا، اور قرض لینے والہ نقصان میں رہا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والے نے زیادہ شرح سے فع کمیا، اور قرض وسینے والے نے زیادہ شرح سے فع کمیا، اور قرض وسینے والے نقصان میں رہا۔ اس کو ایک مثال کے ذرایعہ بھے۔

#### ڈیبازیٹر (Depositor) ہر حال میں نقصان میں ہے

مثنا ایک خف ایک کروڑر و پیرٹر من کے کراس سے تجارت شروع کرتا ہے۔ اب وہ آیک کروڑر و پیرکس سے آل کے باس کروڑر و پیرکس کا ہے۔ گویا کہ وہ ایک کروڑر و پیر بورگ تو ما کا بین سے سے اور بینک کے باس ایک کروڑر و پیرڈیٹا نے بارت شروع کی اور س تجارت کے اندر س بوسو فیصد نفع ہوا ، اور اب اس کے باس دو کروڑ ہو گئے ، جس میں سے کا فیصد یعنی کا الکہ رو پاس کے باس دو کروڑ ہو گئے ، جس میں سے کا فیصد یعنی کا الکہ رو پاس کے بینک کو و سے ، اور پھر بینک نے اس میں سے اپنا کمیشن اور اپنا اگر جات نکال کر باتی کے فیصد یا دی فیصد کی فیصد کو سے دار اکو الم میں کا ور سے دیے ، نتیجہ بیروا کہ جن و گوں کا بیست تجارت میں گا تھی ، جس سے انتا نفع ہوا ، ان کوتو سورو پے برصرف دی رو پے فق مل ، اور سے بیچارہ و رو کا بیست تجارت میں گا تھی ، جس سے انتا نفع ہوا ، ان کوتو سورو پے برصرف دی رو پے فق مل ، اور سے بیچارہ و رو نہ بر زیٹر بیز اخوش ہے کہ جس سے انتا نفع ہوا ، ان کوتو سورو پے برصرف دی رو پے فق مل ، اور سے بیچارہ و رو نہ بر زیٹر بیز اخوش ہے کہ

میر ہے سوروپ بائیں سے دی ہوگئے ،لیلن اس کو بیامعلوم نہیں کہ حقیقت میں اس کے چیوں ہے جو نفع کم بیا گیا اس کے لحاظ ہے ایک سوک دوسو ہوئے جا ہئے ، ور پھر دُومری طرف بیادی روپے جو نفع اس کومل ،قرض بینے وار اس کو دوہارہ اس ہے واپس وصول کر لین ہے۔ وہ کس طرح واپس وصول کرتا ہے؟

## سود کی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے

وہ اس طرح وصول کرتا ہے کہ قرض لین والا ان دی رو پول و بیداواری افرا بوت اور مصارف (Cost of Production) بیل شرال کر لیت ہے، شار فرض کرو کرای نے ایک کروڑ را پیدینگ ہے ترض کر کوئی فیکٹری گائی ویا کوئی چیز تیار کی تو ایر کی سمس رف (Cost of Production) بیل کا فیمد بھی شرال کرو ہے جواس نے بینک کواوا کے سبذا جب و پر رہ فیمد بھی شرال کرو ہے جواس نے بینک کواوا کے سبذا جب و پر رہ فیمد بھی شرائی نے اتبار یا تھا۔ آ چیز تیار (Produce) بوگی واس کی قیمت بندرہ فیمد بوج ہے گی ۔ مشرای نے گئی اتبار یا تھا۔ آ اب انفرسٹ کی وجہ ہاں کہنے کی قیمت بندرہ فیمد و تاری کو اس کو ایک سے آئید سے آئید میں اور کی جب بوزار سے کہن افرید ہے جو تواس کو اس کو اس کو تر بہت بعدرہ فیمد زیوں و کی جو تواس کو ایک ہو تھا کہ تو بین کو جو وی بھید من فود کو اس کو تو در پازیم فوش ہے کہ جھے مورو پ کر کے ایک سواس دو در دیاز پاریم فوش ہے کہ جمہ مورو پ کے ایک سواس دو در دیاز پاریم فوش ہے کہ جو اس کو سورو ہے کے بدائے کہ وہندرہ فیمد کیئر ہے گئی جا سے قو س کو سورو ہے کے بدائے کہ وہندرہ فیمد کیئر ہے گئی ہا ہوں مواس وہ در بیاز پار فوش ہے کہ جو اس کر سے بندرہ فیمد کر ہوں کی ایک اور کی گئی ہوں ہو ہو گئی اور دو ہے کے بدائے کہ فیمد منافع اس قرض لینے دو الے کی جیب بھی چا گیا۔

#### شركت كافائده

اور اگر شرکت پر معاملہ ہوتا، اور یہ طے پاتا کہ مثناً ۵۰ فیصد نفع سر مایہ لگانے والے (Financier) کا ہوگا، اور ۵۰ فیصد کام کرنے والے تاجر کا ہوگا، تو اس صورت میں عوام کو ۵۱ فیصد کے بہائے ۵۰ فیصد نفع مات اور اس صورت میں یہ ۵۰ فیصد اس چیز کی ، گت (Cost) میں بھی شاش نہ ہوتا، اس لئے کہ نفع تو اس بیدا دار کی فروخت کے بحد س منے آئے گا اور پھر اس کوتقسیم کیا جائے گا۔ اس لئے کہ صود (Interest) تو لاگت (Cost) میں شامل کیا جاتا ہے لیکن نفع (Profit) لا گت کہ صود (Cost) میں شامل کیا جاتا ہے لیکن نفع (Profit) لا گت

## نفع کسی کا اورنقصان کسی اور کا

اورا گرفرض کرو کہ ایک کروڑ روپیہ بینک ہے قرض کے کر جو تجارت کی ،اس تجارے میں اس کو قصان ہوگیا ،وہ بینک اس تقصان کے نتیج میں و بوالیہ ہوگیا ،اب اس بینک کے د بوالیہ ہو گیا ،اب اس بینک کے د بوالیہ ہو گیا ،اب اس بینک کے د بوالیہ ہو گئا ہے کے نتیج میں کا روپیہ کیا ؟ ظام ہے کہ عوام کا گیا ۔ تو اس نظام میں نقصان ہو نے کی صورت میں میں را نقصاں عوام پر ہے۔اورا گرفت ہے قرمیا داکا میں را قرض مینے والے کا۔

## بیمہ کمپنی ہے کون فائدہ أٹھار باہے

قرض ہینے وا ہے تا جرکا اگر نقص رہوج ہے قواس نے س نقصان فی تا افی کے لئے ایک وررا سنة تا ش کر ہیا ہے ، ووج ہا شورنس Insurance المشاؤ فض کرو کہ روئی کے ووام جل سگ کی قواس نقصان کو پورا کرنے کا فریف انشورنس تھیٹی پر عائد ہوتا ہے اور انشورنس تھیٹی جس ک کا چید ہے "واپنی گاڑی اس وقت تک روک پرنسیں الا چید ہے ۔ اس تو ما کا چید ہے جواپنی گاڑی اس وقت تک روک پرنسیں الا سکتے جب تک اس کو انشور فرو دوروں فرون اللہ میں اور توام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اس کو سے تاریخوام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اس کو سے تاریخور جی دوروں میں اللہ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اس کو سے تاریخور جی ہے۔

## سود کی عالمی نتاه کاری

آج سے پہلے ہم'' سود'' کوصرف اس لئے حرام مانے تھے کہ قرآن کریم نے اس کوحرام قرار دیا ہے۔ہمیں اس کے عقلی دلائل سے زیادہ بحث نہیں تھی۔اللہ تعاں نے جب حرام قرار دے دیا ہے، ہی جرام ہے، سین آئ اس کے نتائے آئ ہے خود اپنی آئھوں سے مشاہدہ کر دہے ہیں۔ آن پوری ان پیش انٹرسٹ کا نظام جاری ہے۔ آپ دی رہے ہیں کہ آپ کے اس ملک (امریکہ) کا دنیا می طوطی یوں رہا ہے۔ اور اب تو اس کا دُوسرا حریف بھی دنیا ہے رخصت ہو گیا۔ اور اب کوئی اس سے تکر سینے وا اموجود نہیں ، لیکن کچر بھی اقتصادی ابتری کا شکار ہے۔ اس کی بنیاد بھی انٹرسٹ ہے۔ اس کے سینے وا اموجود نہیں ، لیکن کچر بھی اقتصادی ابتری کا شکار ہے۔ اس کی بنیاد بھی انٹرسٹ ہے۔ اس کے مام افدس مؤرا کے زیانے می مؤریب فقیر تم کے لوگ سود پر قرض لیا کرتے ہتے ، ان سے سود کا مطالبہ کرن حرام تھا، لیکن آئی اگر کوئی فیر جانبداری ہے اس نظام کو سے ، قالی اور معاشی امترار ہے یہ بات ورست نہیں ہے۔ اگر کوئی فیر جانبداری ہے اس نظام کا موجود کرے قالی کو پینے ویل ہو ہے گا کہ اس نظام نے دنیا کو تب بی کے آخری کن رہے تک پہنچ دیا ہے۔ اور انٹ ، الند ایک وقت آئے گا کہ کوئی کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گا۔ اور ان کو پینے چل جائے گا کہ کوئی کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گا۔ اور ان کو پینے چل جائے گا کہ کا مطالب جنگ کیوں کی تھا تھی جو موجود کی حرمت کا کہ پہنچ وی جو بی کے آخری کوئی تھا تھی جو می کا کہ کے مرامنے میان کیا۔

#### سودي طريقه كاركامتبادل

ایک دول میں بیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے اہم ہے جوآ جکل اوگوں کے دول میں بیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم بیق ہونتا ہی کہ انٹر سٹ حرام ہے۔ ریکن اگر انٹر سٹ کوئم کر دیا جائے تو پھر اس کا متبادل طریقہ کیا ہوگا ہیں گا وری دنیا معیشت کی روح کیا ہوگا ہیں گا وری دنیا میں معیشت کی روح انٹر سٹ پر قائم ہے۔ اور اگر اس کی روح کو نکال دیا جائے واس کو چاانے کا دُوسرا کوئی طریقہ نظر نہیں سے اور اگر ہے تو مکن اس لے لئے لوگ کہتے ہیں کے انٹر سٹ کے سواکوئی دُوسرا نظام موجود ای نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو وہ اور قائل طریقہ موجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر سک کے پاس قائل مل طریقہ موجود ہی تو وہ بتو وہ بتائے کہ کیا ہے؟

یں سوال کا جواب تنصیل طلب ہے۔اور ایک مجلس میں اس موضوع کا پورائق اوسون ممکن بھی کئیں سے۔ اور ایک جواب تعوز اس نیکنیکل بھی ہے۔اور س کو عدام فہم اور عدام الفاظ میں بیاں کرنے کہ توسط کرتا ہوں و تا کہ سے مان بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں و تا کہ سے مطرات کی سمجھ میں آجا ہے۔

## نا گزیر چیز ول کوشر بعت میں ممنوع قرار نہیں دیا گیا

سب سے پہلے تو یہ بھے لیجے کہ جب اللہ تق لی نے کی چیز کوحرام قرار دے دیے کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر میمکن بی نہیں ہے کہ دو وچیز نا گزیر ہو،اس لئے کہ اگر وہ چیز نا گزیر ہوتی تو ابتد تھ لی اس کوحرام قرار نہ دیتے ۔اس لئے کہ قرآن کریم کاارشاد ہے: "لَا یُحْلَفُ اللّٰهُ مَفْسًا الّٰا وُسْعَقِهِ" (۱)

یعنی القدت لی انسان کوکس ایسی چیز کاتھم نہیں دیتے جواس کی وسیعت سے ہاہم ہو۔ بہذا ایک موکن کے لئے تو اتنی ہوت بھی کائی ہے کہ جب القدت کی نے ایک چیز کوحرام قر ار دے دیا تو چونکہ القہ تعلیٰ سے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے کہ کوئی چیز انسان کے لئے ضروری ہے اور کون کی چیز ضروری نہیں ہے ۔ اس چیز میں نہیں ہے ، ہذا جب اس چیز کوحرام قر ار دے دیا تو یقیناً وہ چیز ضروری اور تا گزیر نہیں ہے۔ اس چیز میں کہیں خرائی ضرور ہے جس کی وجہ ہے وہ ضروری اور تا گزیر معلوم ہو رہی ہے تو اب اس خرائی کو دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس کے بغیر کا مہیں چلے گا ، اور یہ چیز تا گزیر ہے

## سودی قرض کا متبادل قرضِ حسنہ ہی نہیں ہے

وُوسری بات میہ ہے بعض لوگ میہ بچھتے ہیں انٹرسٹ (Interest) جس کوقر سن کر کیم جرام قرار دیتا ہے، اس کا مطلب میہ ہے کہ آئندہ جب سی کوقرض دیا جائے تو ان کوغیر سودی قرض (Interest-Free Loan) دینا جا ہے۔ اور اس بر سی منافع کا مطالبہ بیس کرنا چا ہے۔ اور اس ہے میں تیجہ نکا نتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ختم ہوجائے گا قو ہمیں پھر غیر سودی قرضے مل کریں گے، پھر جنن قرض جا ہیں حاصل کریں ، اور اس سے کوٹھیاں بنگلے بنا میں۔ اور اس سے فیکٹریاں تو تم کریں۔ اور ہم سے کی انٹرسٹ کا مطاببہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوٹ ن بن پر دگ کہتے ہیں کہ میصورت قابل ممل اس سے سے کا کریں ہے۔ اس لئے سیاجہ ہوگھی کوسود کے بھیر قرض دیا جائے گا جو اتن بیسہ کوٹی کو سے اس لئے سے جب ہمنے کا کوسود کے بھیر قرض دیا جائے گا کہ ان بیسہ کی کا کے سب اوگوں کو بغیر سود کے بھیر قرض دیا جائے گا کہ اس بیسہ کے کہ اس سے کا کہ سے اور اس لئے سے دیا جائے ہوں کہ بھیر قرض دیا جائے گا کہ سے اس لئے سے دیا جائے ہیں۔ اس سے کا کہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرض ہے۔ دیا جائے ہیں کہ سے کا کہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرض ہے۔ دیا جائے ہوں کہ بھیر کی کہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرض ہے۔ دیا جائے گا کہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرض ہے۔ دیا جائے کا کہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرض ہے۔ دیا جائے گا کہ بیا کہ بھیر کو بھیر سود کے قرض ہے۔ کا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بھیر کو بھیر سود کے تا ہے۔ اس لیا کہ بیا کہ بیا کہ بھیر قرض دیا جائے گا کہ بیا کہ بیا کہ بھیر کو بھیر سود کے تامیل کر بیا کہ بھیر کو بھیر کو بھیر سود کے بھیر کی کو بھیر سود کے تامیل کا کہ بھیر کی کو بھیر سود کے بھیر کو بھیر ہم کے گا کہ بھیر کو بھیر سود کے بھیر کو بھیر کو بھیر کی کے بھیر کی کہ بھیر کو بھیر کیا کہ بھیر کی کو بھیر کی کے بھیر کر بھیر کی کو بھیر کو بھیر کی کو بھیر کی کو بھیر کی کو بھیر کی کو بھیر کو بھیر کو بھیر کو بھیر کو بھیر کی کو بھیر کی کو بھیر کے بھیر کو بھیر کی کو بھیر کو بھیر کی کو بھیر کو بھیر کی کو بھیر کو بھیر کی کے بھیر کی کو بھیر کی کو بھیر کی کو بھیر کی کو بھیر کو بھیر کی کو بھیر کی کو بھیر کی کو بھیر کی کو بھیر کیر کو بھیر کیر کی کو بھیر کی کو بھیر کی کو بھیر کی کو بھیر کیر کو بھیر کی ک

## سودی قرش کا متبادل' 'مشارکت' ہے

یار کھنے کہ انٹر سٹ کا متبادل Alternative ) قرض حسنہیں ہے کہ کسی کوویسے ہی

قرض دے دیا جائے بکداس کا متبادل 'مشارکت' ہے ، پینی جب کوئی شخص کاروبار کے لئے قرضد ب رہا ہے تو وہ قرض دینے جائے اور اللہ ہے کہ مسکتا ہے کہ میں تمہارے کاروبار میں حصد دار بنزہ جا ہتا ہوں ، اگر تمہیں نفع ہوگا تو اس نفصان میں بھی میں شام ہوں ففع ہوگا تو اس نقصان میں بھی میں شام ہوں گا ، تو اس کا روبار کے نفع اور نقصان دونوں میں قرض دینے وال شریک ہوج ہے گا۔ اور بیمش رکت ہوجائے گی ، اور بیانشرست کا تمبادل طریقہ کار Alternative System ہے۔

اور "مشارکت" کا ظریاتی پہوتو میں آپ کے سرمنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ انٹرست کی صورت میں تو دولت کا بہت معمولی حصہ کھا تد دار (Depositor) کو ملتا ہے لیان اگر "مشارکت" کی بنیاد پر ہوتو اس کا ایک متناسب (Proportionate) حصہ کھا تھا داروں کی طرف بھی منتقل ہوگا اور اس مورت میں تقسیم دولت (Distribution of Wealth) کا اور کی طرف بھی منتقل ہوگا اور اس مورت میں تقسیم دولت (کا دبندا اس کی طرف بھی منتقل ہوگا اور اس مورت میں تقسیم دولت (کا دبندا اس میں جو متبادل کی اس چیش ہیا وہ کا دبندا اس میں کی دبندا سے جو متبادل کی اس چیش ہیا دہ کا دبندا اس میں کی کا دبندا اس میں کی کا دبندا اس میں کی کا دبندا اس کی کا دبندا کا دبندا کا دبندا کی کا دبندا کی کا دبندا کی کا دبندا کی کا دبندا کا دبندا کی کا دبندا کا دبندا کی کا دبندا کا دبندا کی کا دبندا کی کا دبندا کا دبندا کی کا دبندا کا دبندا کی کا دبندا کی کا دبندا کی کا دبندا کی کا دبندا کا دبندا کی کا دبندا کا دبندا کی کا دبندا کا دبندا کا دبندا کا دبندا کی کا دبندا کی کا دبندا کا دبندا کا دبندا کی کا دبندا کی کا دبندا کی کا دبندا کی کا دبندا کا دبندا کا دبندا کا دبندا کی کا دبندا کی کا دبندا کی کا دبندا کا دبند

## مشارکت کے بہترین نتائج

سین سے امشار سے ان کا تفام پونک ہو وہ وہ نیا ہی انکی کی کو کہ ہیں ہوری نیس ہے وراس پر علی نہیں ہوااس لئے اس کی برکات بھی اوگوں کے سے منہیں آرہی ہیں۔ ابھی گوشتہ ہیں پھیس سال کے دوران مسلمانوں نے مختف مقدمات پر اس کی کوششیں کی ہیں کہ وہ ایسے مایو آل ادارے ور بینک قدیم کریں جوائے سے کی بنیا و پر نہ بول بندان کو اسلامی اصولوں کی بنیا د پر چایا ہوئ ورشید آپ میں میں بھی ہیں ہیں کم از کم اسی سے لے کرسوتک ایسے بینک اور سر میں کا یہ بھی میں بھی سے کہ وہ اسلامی اصولوں پر اپنے کاروبور کو چا اس میں بھی ہوں کے ادارے قدیم ہو چھے ہیں جن کا یہ بھی ہوں۔ کیس بینیں کہتا کہ ان کا یہ دعوی سونیصد می جے سید بھی ہوں۔ کیس بینیں کہتا کہ ان کا یہ دعوی سونیصد ہے کہ اس وقت پوری و نیا ہی تقریباً ایک موادارے اور جین مما ایک غیر سودی نظام پر کام کر ہے ہیں اور بیلر ف اسلامی مکوں میں بھی بھی بھی کام کر ہے ہیں اور بیلر ف اور اور بیل کی غیر سودی نظام پر کام کر ہے ہیں اور بیلر ف اسلامی مکوں میں بھی بھی بھی کام کر رہے ہیں۔ ان بیکوں اور اداروں نے امشار کہ کی خطر بیتے کو اداروں نے امشار کہ کی خطر بیتے کو اداروں نے امشار کہ کا تھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی اس کا تجر ہیں اور ایل اس کی بہتر نتائ کی خیر ۔ بھی ہیں۔ بھی نیا سے ۔ اور جہاں کہیں اس کا تجر ہیں اس کا تجر ہیں اور ایل وال اس کے بہتر نتائ کی خیر ۔ بھی سے بھی ایک جینک بھی اس کا تجر ہیں اور اور ایل اس کی بہتر نتائ کی خیر ۔ بھی بھی اس کا تجر ہیں اور ایل وال وال اس کے بہتر نتائ کی خیل جیں۔ بھی نیا ستان جیل ایک جیک جی اس کا تجر ہیں اور

میں نے خود اس کی '' نہ ہی تکرال کمیٹی'' کے ممبر ہونے کی حیثیت ہے اس کا معائنہ کی۔ اور اس میں '' مش رکہ'' کے اندر بعض اوقات کھانہ داروں کو ہیں فیصد نفع بھی دیا گیا، لبذا اگر''مشارکہ'' کو وسیع پیانے پر کیا جائے تو اس کے نتائج اور بھی زیاد و بہتر نکل سکتے ہیں۔

## ''مشارکت''میںعملی دشواری

لیکن اس میں ایک عملی دشواری ہے، وہ یہ کدا گرکوئی شخص مشارکہ کی بنیاد پر بینک ہے پیسے

اللہ اورا مش رکہ 'کے معنی نفع اور نقصان میں شرکت (Profit and Loss Sharing) کے

ایس کدا گر نفع ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی تو افسوس

ایس کدا گر نفع ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی تو افسوس

اگر کوئی شخص اس بنیاد پر بینک ہے چھے لے کر گی کدا گر نفع ہوا تو نفع ال کر دول گا، اور اگر نقص ن ہوا تو نفع ال کر دول گا، اور اگر نقص ن ہوا تو نفع ال کر دول گا، اور اگر نقص ن ہوا تو نفع ال کر دول گا کہ اور اگر نقص ن ہوا تو نفع ال کر بھی کہ نفع کے کر نبیل نقصان بینک کو بھی بیٹ کر نفع کے کر نبیل آئے گا۔ بلکہ وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا کہ جھے نقصان ہوا ہے۔ اور وہ بینک ہے گا کہ بجائے اس کے کہ آ ہے جمعے مزید تھے گا کہ بجائے اس

عملی پہلوکا بیا کی بہت اہم مسلہ ہے۔ گراس کا تعلق اس ''مشار کہ' کے نظام کی خرابی ہے امیں ہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے بینیں کہا جائے گا کہ بیا امث رکٹ کا نظام خراب ہے۔ جگہ اس مسللہ کا تعلق ان انسانوں کی خرابی ہے جواس نظام پڑھل کر رہے ہیں۔ ان عمل کرنے والول کے اندر انتہا ہو جود انتہا ہو ہو داور اس نے اور اس نے اور اس کے اور اس کی وجہ ہے ''مشار کئ' کے نظام میں بید نظرات موجود ہیں کہ وگ ہیں گے اور پھر کاروبار میں نقصان وکھ کر بینک کے ڈراچہ ڈیمیا ڈیمر کو نقصان کی ہیں گے جائیں گے اور پھر کاروبار میں نقصان وکھ کر بینک کے ڈراچہ ڈیمیا ڈیمر کو نقصان کا بینے کے جائیں گے اور پھر کاروبار میں نقصان وکھ کر بینک کے ڈراچہ ڈیمیا ڈیمر کو نقصان کا بینے گئیں گے۔

#### اس د شواری کاحل

لیکن بید مسئلہ کوئی نا قابل حل مسئلہ نہیں ہے اور اید مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا حل نہ تکالا جا سکے۔ اگر کوئی ملک اس مشارکہ کے نظام کو اختیار کر ہے تو وہ آس ٹی بیط شکل سکتا ہے کہ جس کے بارے میں ملک اس مشارکہ کے نظام کو اختیار کر ہے تو وہ آس ٹی بیان (Declare) بارے میں بید ثابت ہو کہ اس نے بددیا تی ہے کام لیا ہے اور اپنے اکا دُنٹس میجے بیان (Black List) نہیں کے ، تو حکومت ایک مدت دراز کے لئے اس کو بیک است ا Black List اس کر دے، اور آسندہ کوئی میوات فراہم نہ کرے۔ اس صورت میں لوگ بددیا تی کرتے کوئی بیوات فراہم نہ کرے۔ اس صورت میں لوگ بددیا تی کرتے

ہوے ڈریں گے۔ "ن بھی جائف اس کے کہنیاں کام کر رہی ہیں، اور وہ اپنے ہیلنس شین اس کے بددیاتی بھی ہوتی ہے ہیکن (Balance Sheet) ش بع کرتی ہیں۔ اور اس ہیلنس شیٹ میں اگر چہ بددیاتی بھی ہوتی ہے ہیکن اس کے بوجوداس میں وہ بن فقع ظاہر کرتی ہیں۔ اس لئے اگر ''مشار کہ'' کو پورے مکنی سطح پر افقیار کر یہ تو اس کے اگر ''مشار کہ'' کو مکنی سطح پر افقیار نہیں کیا جا تا اس کریں تو اس حل کو افقیار نہیں کیا جا تا اس وقت تک انفرادی (Individual) اواروں کو ''مشار کہ'' پر عمل کرنا وشوار ہے، لیکن ایے نفرادی اوار سے مسکنڈ الحکامی بیت کہ ربید مشار کہ کرکھتے ہیں۔

#### دُ وسری متبادل صورت'' اجاره''

اس کے علاو واسلام کی صورت میں القداق لی نے جمیں ایک ایب دین عط فرمای ہے کہ اس میں استار کہ اس کے علاوہ بینکٹ اور ف کا اسٹ کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مشارا ایک طریقہ بھی انجازہ ایک میں ایک اور بینک نے اس سے الجب وہ ہے کہ ایک صحفی بینک سے جیسہ و تنفی آیا ، اور بینک نے اس سے پوچھ کے تمہیں کس ضرورت کے لئے بیسہ جا ہے ؟ اس نے بتایا کہ جھے اپنے کا رف نے میں ایک مشین کی بہر سے منگا کر لگائی ہے۔ تو اب بینک اس تحق کو چھے ندو ہے ، بکر خود اس مشین کی توفر یو کر اس شخص و بہر سے منگا کر لگائی ہے۔ تو اب بینک اس تحق کی ایک ہی جو اس مشین کی توفر یو کر اس شخص و بہر سے منگا کر لگائی ہے۔ تو اب بینک اس تحق کی معالی نہیں ہے ۔ اس ایکر بیمنٹ میں بینک میں ف کن شل بین مگل کا جو طریقہ رائے ہے ، وہ شریعت کے مطابق نہیں ہاں گا جو طریقہ رائے ہے ، وہ شریعت کے مطابق میں متعدد ف کتا شل ادارے اپنے قائم میں جن میں لیا مگل ایگر بیمنٹ میں بنایا جو سکتا ہے ۔ پاکستان میں متعدد ف کتا شل ادارے اپنے قائم میں جن میں لیا مگل ایگر بیمنٹ شریعت کے مطابق میں ، اس کو افقیار کر تا جا ہے۔

## تیسری متبادل صورت''مرابحهٔ'

ای طرح ایک اور طریقہ ہے، جس کا آپ نے نام نا ہوگا، وہ ہے 'مرا بحد ف کنانسنگ''۔

یہ بھی کی شخص سے معامد کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس میں نفع پر وہ چیز چ دی جاتی ہے۔ فرض آبیٹے کہ

یک شخص جینک سے اس لئے قرض لے رہا ہے کہ وہ فام مال (Raw Material) خرید نا چاہتا

ہے۔ وہ بینک اس کو ف م مال خرید نے کے لئے چمیے دینے کے بجائے وہ خود فام مال خرید کر اس کو نفع پر

جے دوہ بینک اس کو ف م مال خرید نے کے لئے چمیے دینے کے بجائے وہ خود فام مال خرید کر اس کو نفع پر

جو دے۔ پیطریقہ بھی شرعاً جا تزہے۔

تعض اوگ به مجھتے ہیں کہ مراسحہ کی مصورت تو ہاتھ گھما کر کان پکڑنے والی ہت ہوگئی .

کیونکداس میں بینک ہے فع لینے کے بج ئے ڈوسرے طریقے سے نفع وصول کر بیا۔ بیر کہنا درست نہیں ، اس لئے گدقر آن کریم نے فر مایا کہ:

"وَأَخَلُّ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ وَحَرَّمُ الرِّرَا"(١)

لینی القد تقالی نے تج کو حل ل کی ہے اور دیا کو حرام کی ہے اور مشرکیاں مدبھی تو یہ کہا کرتے ہے کہ تج بھی قرب جیسی ہے ،اس جس بھی انسان نفع کما تا ہے ، بھر دونوں جس فرق کیا ہے ، قرآن کر کیم نے ان کا ایک ہی جواب دیا کہ ہے ،اماراتھم ہے کہ دیا جرام ہے اور بخ حل سے ،جس کا مطلب ہے ہے کہ رو پہیے کا ایک ہی جواب دیا کہ ہے ،اماراتھم ہے کہ دیا جرام ہے اور کہ خو حل ل ہے ،جس کا مطلب ہے ہے کہ رو پہیے کا ایک ہی جواب دیا کہ ہے ،اماراتھم ہے کہ دیا جرام ہے اور سے خول ل ہے ،جس کا مطلب ہے ہے کہ رو پہیے کا اور رو پہیا ہی اور اس کو فرو دیت کر کے فع حاصل کرے اس سکت ،اور اس کو فرو دیت کر کے فع حاصل کرے اس کو جم نے حل ل قرار دیا ہے ،اور مرا بحد کے اندر درمیان جس مال آج تا ہے اس لئے شریعت کے استبار سے دوسودا (Transaction ) جائز ہو جاتا ہے۔

#### ببندیده متبادل کونسا ہے؟

کیون جیبا کہ میں نے عرض کیا میہ مرابحہ اور لیز نگ (Leasing) مطلوبہ اور پہندیدہ مبادل (Distribution of) نہیں ہیں ، اور اس سے تقلیم دوست (Ideal Atternative) مبادل (Wealth) پر کوئی بنیو دی اٹر نہین پڑتا۔ اہت پہندیدہ متبادل ''مشارکہ'' ہے، سیکن آئندہ جومنفر و (Transitory) ادارے قائم کے جا ہیں ، ان کے لئے آز ، اکثی اور تجر باتی مدت (Individual) میں ''مرا ہے'' اور '' بیزنگ' پر بھی ممل کرنے کی منجائش موجود ہے۔ اور اس وقت بھی پچھ انسان نیٹیوشن ان بنیادوں پر کام کررہے ہیں۔

بہر حال ایدتو ''مود''اور اس کے متعلقات کے بارے میں عام یہ تیس تھیں جو میں نے عرض کر دیں۔

''سود'' ہے متعنق ایک مسئلہ اور ہے، جس کی صدائے بازگشت بار ہارسنائی دیتی ہے۔ وہ بیہ ہے کہ بعض لوگ میں کہتے ہیں کہ دارالحرب جہاں غیر مسلم حکومت ہو وہاں سود کے لین دین میں کوئی قب حت نہیں ، وہاں غیر مسلم حکومت ہے ہو دہاں غیر مسلم حکومت ہے سود کے سکتے ہیں۔ اس مسئلہ بربھی بہت کہی چوڑی بحثیں ہوئی آئی سے مدت ہے ۔ اس مسئلہ بربھی بہت کہی چوڑی بحثیں ہوئی آئی سے ، اس طرح دودارانسا، م جس حرام ہے ، اس طرح دارائحرب موید دارالحرب موید دارالسا، م جس طرح سود دارائسا، م جس حرام ہے ، اس طرح دارائحرب میں بھی حرام ہے ، اس شاتی ہات ضرور ہے کہ عام آدمی کو دیا ہے کہ اپنا جبید جینک کے طرح دارائحرب میں بھی حرام ہے ، است اتنی ہات ضرور ہے کہ عام آدمی کو دیا ہے کہ اپنا جبید جینک کے

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٢٥

اندر کرنٹ اکا وئٹ میں رکھے، جہال ہیںوں پر سود نہیں گئٹ، لیکن اگر کسی شخص نے نلطی ہے سیونگ اکاو 'ٹ ، Saving Account میں ہیے رکھ وینے ہیں اور اس رقم پر سودش رہا ہے تو پاکستان میں تو ہم وگوں سے کہدوسیتے ہیں کہ سووک رقم ہینک میں چھوڑ دو، لیکن ایسے ملکوں میں جہاں ایک رقم اس م کے خل ف کام پر خرج ہوتی ہے وہاں اس شخص کو جائے کہ وہ سودک رقم ہینک سے وصول کر کے کسی مستحق زیوۃ شخص و ثواب کی نبیت کے بغیر صرف اپنی جان چھڑانے کے سے صدقہ کر دیے اور خود سے استعمال میں شدائے۔

#### عصر حاضر میں اسلامی معیشت کے ادار ہے

یک بات اور عرض کردوں ، وہ یہ کہ یہ عام نیٹا فرامشکل گئا ہے، کیٹن اس کے باوچوہ ہم مسلمانوں کواس بات کی بورگ وشش کرنی جا ہے کہ ہم حودا ہے یہ بیاتی ادارے قائم کریں جواسلائی بنیادوں ہر کام کریں اور جیب کہ بین ، اور ایک ان کے بین اور ایک ان کام کریں اور ایک ان کام کریں اور ایک ان کام کریں اور ایک ان کام کام کریں اور ایک بین ، اور ایک بین کودان کے مسائل کا بھی حل ہے ، ن کو یہ بین کہ یہاں را کر فائن شیل انٹیٹیوٹ قائم کریں۔ امر یکدیش میرے علم کے مطابق کم از کم ہو سنگ بین سائل کا بھی حل ہے ، ن کو یہ تک کہ یہاں را اگر فائن شیل انٹیٹیوٹ قائم کریں۔ امر یکدیش میرے علم کے مطابق کم از کم ہو سنگ کی جہاں را اگر فائن شیل انٹیٹیوٹ قائم کریں۔ امر یکدیش میرے علم کے مطابق کم از کم ہو سنگ کی صدائل دو ایک اور ایک میں اور ایک بین اور وہ بین اسلامی بنیودوں پر کا مرکز ہے ہیں۔ ایک ٹورٹو جی اور ایک میں ان اداروں کی تعداد میں اضافہ بون جائے اور مسلم توں کو ایک عور ہی ایک ان اور ایک بین کہ میں خدمت بین ہیں ہیں ہے تا میں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ بین اس کی بنیو دی شرط ہے ہیں کہ میں خدمت بین ہیں ہیں ہے تا ہوں اور ایک میں خدمت کر رہا ہوں۔ ابعد تی ل سیک میں میں خدمت کر رہا ہوں۔ ابعد تی ل سیک میں ان اداروں میں خدمت کر رہا ہوں۔ ابعد تی ل سیک عین ان اداروں میں خدمت کر رہا ہوں۔ ابعد تی ل سیک عین ایک ایک کوئی بہتر راستا اختی رکز ن کو فیش میط فرائے۔ آھیں

وآحر دعوانا ال الحمدلنة رب العالمير



# سود برتاريخي فيصله

أردوتر جمه ڈاکٹرمولا نامجم عمران اشرف عثمانی صاحب (پیاچ ڈی)

## يبش لفظ

يشم الله الرّحنن الرَّحِيْم الْحَمُدُ لِنْهِ رَبِّ الْعَمْمِيْنَ، وَ الصَّوةُ وَ السَّلَامُ عَمَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، وَ عَلَى اللهِ وَ صَحْبِهِ آجْمَعِيْنَ، اما بعد:

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئی و ھانچ کی خصوصیات بیس ہے ایک ہہ ہے کہ ہر
پاکستانی کو ہے آئی حق عاصل ہے کہ وہ موجود وکسی قانون کو وفاقی شرقی عدالت بیس اس وجہ ہے چیلنج کر
سکتہ ہے کہ بیرقانون قر آئن وسنت پرجنی اسلامی اُ دکا ہ ہے کے فلہ ف ہے۔ اس متم کی درخواست وصول
کرنے کے بعد وفاقی شرعی عدالت ، حکومت پاکستان کو ایک نوٹس جاری کرتی ہے کہ وہ اس بارے بیس
اپنا نقطۂ نظر بیان کرے۔ اگر متعدقہ فریقین کی ساعت کے بعد عدالت اس نتیج پر پہنچ کہ ذیر دعوی قانون واقعنا اسلام کے فلاف ہے تو وہ ایک فیصلہ صور کرتی ہے کہ ایک متعین مرت تک حکومت ایسا قانون واقعنا اسلام کے فلاف ہے تو وہ ایک فیصلہ صور کرتی ہے کہ ایک متعین مرت تک حکومت ایسا قانون سے اسلامی آ دکام کے منافی قرار دیا گیا تھا اس مرت کے بعد غیر مؤثر ہو جائے گا۔

و فی ق شرق عدات کا فیصله سپریم کورث آف پاکستان کی شریعت ابیلث نیخ میں چیلیج کیا جا سکتا ہے جس میں اس فیصلے ہے متاثر کوئی بھی شخص یا فریق اپیل دائر کرسکتا ہے، اور پھرسپریم کورث کی اس نیخ کا فیصلہ حتمی تصور موتا ہے۔

و فی تی شرکی عدالت اور سپریم کورث آف یا کستان کی شریعت لہیلٹ نیخ سنہ ۱۹۷۹ء کے آئی نین پاکستان کے شرکی عدالت اور سپریم کورث آف یا کستان کی شریعت لہیلٹ نیخ سنہ ۱۹۷۹ء کے آئی نین پاکستان کے چیپٹر ہے۔ 3۔3 کے تحت وجود جس آئی شمیس، لیکن ابتداء جس کچھوٹو انین کوان کی جانچ پر تال سے مستثنی قرار دیا گیا تھی، جس کے نتیج جس ان پرغور وخوض ان عدامتوں کے دائر کا اختیار سے باہر تھا۔

چنانچہ ماری تی قوانین بھی دس سال تک کے لئے ان عدامتوں میں ساعت ہے محفوظ تھے۔ اس مدت کے فتم ہونے کے بعد بہت می درخواستیں و ف قی شرعی عدالت میں دائر کی گئیں تا کہان قوانین کوچینے کیا جاسکے جوسودکو جائر قرار دیتے ہیں۔ وفاقی عدالت نے ان درخواستوں کی ساعت کے بعد سنہ ۱۹۹۱ء جس سے فیصلہ صادر کیا کہ ایسے قوانین، اسلامی اَ دکا بات کے فلاف ہیں۔ وفاقی حکومت پاکستان اور ملک کے مختلف بینک اور تمویلی اواروں نے وفاقی شرقی عدالت کے اس فیصلے کے فلاف سریم کورٹ کی شریعت لہیلت نئے میں دعوی وائر کر دیا۔ سریم کورٹ کی شریعت لہیلت نئے میں محتر م جسٹس فلیل الرحمی خان صاحب، محتر م جسٹس منیر اے شئے صاحب، محتر م جسٹس و جیہ الدین احم صاحب اور جسٹس مولانا محمد تقی حثیاتی صاحب شامل سے۔ اس نئے نے ان اپیلوں کی ساعت مارچ مسلم جسٹس مولانا کی مقاوت کی اس نئے نے ہیں علی ہے کرام اور ملکی و فیر ملکی محققین کو دعوت دکی، کہ وہ اس ابم مسلم بی عدالت کی معاونت کریں۔ یہ ماہم بن جنھوں نے آگر عدالت سے خط ب کیا، ان جی ملی سے کرام، بینکار، قانون دان، معیشت دان ، تا ہر حضرات اور جارٹرڈ اکا و شینٹ وغیرہ بھی ش مل تھے۔ کرام، بینکار، قانون دان، معیشت دان ، تا ہر حضرات اور جارٹرڈ اکا و شینٹ وغیرہ بھی ش مل تھے۔ کرام، بینکار، قانون دان، معیشت دان ، تا ہر حضرات اور جارگر داکا و شینٹ وغیرہ بھی ش مل تھے۔ کرام، بینکار، قانون دان، معیشت دان ، تا ہر حضرات اور جارٹرڈ اکا و شینٹ وغیرہ بھی ش مل تھے۔ کرام، بینکار، قانون دان ، معیشت دان ، تا ہر حضرات اور جارٹرڈ اکا و شینٹ وغیرہ بھی ش مل تھے۔ کرام، بینکار، قانون دان ، معیشت دان ، تا ہر حضرات اور جارٹرڈ داکا و شینٹ وغیرہ بھی ش مل تھے۔

۱۲۵۳ روس از المراس از ۱۹۹۹ و اس نی صدی سے صرف آند دن پہلے ہر یم کورث آف پاکتان کی شریعت لہدت نی نے نے اپنا ہے تاریخ ساز عظیم فیصلہ سنایا جس میں سود کوغیر قانو نی اور اسلامی ادکا مات کے شریعت لہدت نی نے اپنا ہے تاریخ ساز عظیم فیصلہ سنایا جس میں سود کوغیر قانو نی اور اسلامی ادارہ باور باقی مرافی قرار دیا اور اس کے تحت اسار ماریج سند ۲۰۰۰ و، اور پھر مؤثر قرار دیدیا گیا۔ اس نیخ نے وفاتی حکومت کو سیجی ہدا ہے کی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکتان میں ایک اعلی اختیار اتی کمیشن قائم کیا جائے جو موجود و سود پرجنی مالیاتی نظام کو اسلامی نظام پر ختقلی کی گرانی اور کنٹرول کرنے اور کھل طور پر اپنے افتیار ات سے متعقد اُمور سرانجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس فیصلے نے کافی جامع بدایات جاری کیس تا کہ اس متحدین نائم فریم میں ہمل احقال کھل ہو سکے۔

سپریم کورٹ کاکس فیصد تقریباً ۱۰۱ اصفحات پرمجیط ہے، اور بید بات ایک مقیقت بمستمد ہے کہ بیپریم کورٹ کا اس ملک کی تاریخ میں ضخیم ترین فیصلہ ہے۔ بیمرکزی فیصلے محتر مجسٹس ضلیل الرحمن خان صاحب ( تقریباً ۱۵۰ سفحات ) اور جسٹس مواد تا محرتقی عثمانی صاحب کے ( تقریباً ۱۵۰ سفحات ) میں ، جبکہ محتر مجسٹس و بیدالدین احمد صاحب نے ۹۸ سفحات پرمشتمل ایک تا نیدی نوٹ کے سرتھ تھا

میریم کورٹ کے اس فیلے کومیڈیا (Media) نے ایک تاریخ سرز فیصلہ قرار دیا اورا ہے ہورے ملک اور مسلم دنیا نے خوش آ مدید کہا، گر بعد میں ایک بینک کی درخواست پرسپریم کورٹ کی شریعت بنج میں (جوجشش منیر احمد شیخ صاحب کے سوا باتی تمام نے جوں پرمشمال تھی) فیصلے پر نظر ہائی

کرتے ہوئے کیس دوبارہ فیڈرل شربیت کورث کے پاس بھیج دیا۔ تاہم اس نیطے میں جوعلمی بحث ہاس کی اہمیت اس دانتے سے کم نہیں ہوتی۔

ہمیں بیام اور ان سس ہے کہ ہم محتر مجسٹس مولانا محرتنی عثانی صاحب کا بیفیلطبع کردہے بیں ، کیونکداس نے ان تمام اُمور کو جومقد ہے کی ساعت کے دوران اُٹھائے گئے تھے، بہتر بین طریقے سے مختمر کر کے بیان کر دیا ہے۔ ہم نے قارئین کے استفادہ کے لئے اس فیصلے کے بعد کورث آرڈ رکو مجمی شامل کر دیا ہے۔

بھی ٹٹائل کر دیا ہے۔ بیاگر چیکمل نیصلے کا کیک حصہ ہے ،لیکن اُمید ہے کہ بیرقار کین کے لئے ان بنیا دی موال اور وجو ہات کو سجھنے میں معاون ہوگا جواس بنج کے لئے اس تاریخ ساز نیصنے کا سبب بنیں۔

(مفتی) محمدر فیع عثمانی جامعه دارالعلوم کراجی

#### يشم الله الرَّحْمَٰي الرَّحِيْم. إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِنَهِ عَنِهِ نَوكُنَتُ وَعَنَيْهِ فَنَيْنَوَكُنِ الْمُنَوَكِمُور

# جسش مفتى محمر تقى عثماني

ا یہ تمام اپلیل و فی شرعی عدالت کے ۱۱-۱۱-۱۹۹۱ کے ایک فیصلے کے خلاف ہیں ، جس میں اس کورٹ نے بہت س رے ایسے قوانین کو اسلام کے اُصر لوں سے متصادم قرار دیا ہے جوانٹرسٹ کی او کیگی یا وصولی ہے متعلق ہیں ، جوفیڈ رل شریعت کورٹ کی تحقیق کے مطابق اُس رہا کے داہر سے میں آتے ہیں جسے قرآن کریم نے صراحل حرام قرار دیا ہے۔

۲ ان تمام ابیلوں میں چونکہ بنیادی مسائل آپس میں سے جلتے تھے، ہنداان تمام کوا کتھے بی سنا گیا اوراس ایک فیصلے کے ڈرایعہ بی سب کونمٹ یا جارہا ہے۔

۳ بہت سرے اپیل کنندگان اور عدالتی مشیہ ول نے ہمارے سے نے یودی کے سود پر بختی ہے، ہذا بختی ہے، ہذا بختی ہے، ہذا بختی معاملہ مت جدید تجورت کی ایجاد ہیں، جس کی تاریخ جارسوس ل سے زیادہ پر اٹی نہیں ہے، ہذا ہے معاملہ مت قر سن کریم کی استعمال کردہ اصطلاح '' ربا'' کے دائر ہے ہیں نہیں آتے، چنا نچہ ربا کی حرمت ،عبد جدید کے مرقبد انٹرسٹ کے معاملہ مت برصاد تی نہیں آتی ۔

اس نقط نظر کے ممایت میں جمارے سے پانچ مختف خطوط پر انٹرسٹ کی ممانعت کے خلاف دلائل چیش کیے گئے۔ خل ف دلائل چیش کیے گئے۔

۵ پہلی دلیل اصطواح ''ربا'' کی تشریح کرتے ہوئے بعض ایمل کندگان کی جانب ہے مید کی گئی کہ ربا کہ حرمت والی قر آئی آیات حضور اکرم موجوج ہے آخر دور دیات میں نازں ہوئی تھیں ، ہذا حضور موجوج کوان کی تفصیلی تشریح کا موقع نظر سکا ، اس وجہ ہے ربا ک کوئی جامع ما نع تعریف نہ قر آئن کر یم میں اور نہ اصادیث میں دستیاب ہے ، چونکہ اصطلاح ''ربا'' اپنی اصل کے لحاظ ہے جہم کے ، ہذا سے جمہم معنی نامعلوم میں۔ اس دلیل ک روسے ربا کی حمدود میں داخل ہے ، جس کے جمعنی نامعلوم میں۔ اس دلیل ک روسے ربا کی حمدود ہے ، ہذا اس اصول کو کہ مول کو کہ اصول کو کہ اصول کو کہ اصول کو کہ ہوئی اس اصول کو کہ میں اور یث کے حمرا دنی ہیاں کر دوصر ف چند متعین معاملات تک محدود ہے ، ہذا اس اصول کو

پھیلا کرعصر صفر کے بینکاری نظام پراا گونبیں کیا جا سکت ، جوان آیات کے نزول کے زمانے میں تقسور کے قابل تک شاتھا۔

۱۶ ان حفزات کی دوسری دلیل ان خطوط پر ہے کہ یہا کالفظ صرف ان ضرفی (احتیاجی)
قرضوں پراا گوہوتا ہے جس میں قرض خواطا Creditor الپنے مقروض سے حد سے بردھی ہوئی شرب
سود کے حساب سے سود وصول کرتا تھ ،اور بیشر بن سود استخصال پرمشمنل ہوتی تھی۔ جہال تک موجود ہ
جیئنگ کے سود کا تعلق ہے ،اگر اس میں شرب سود حد سے زیاد ہیا استخصال پرمشمنل ند ہوتو اسے 'ایہا' ،
نہیں کہا جا سکتا۔

کے مطابق قرآب کریم کی استعال کردہ اصطااح ''اربا' صرف اس اضافی رقم تک محددد ہے جو آن کے مطابق قرآب کریم کی استعال کردہ اصطااح ''اربا' صرف اس اضافی رقم تک محددد ہے جو آن غریب لوگوں سے وصول کی جاتی تھی جوابی روز مز ہ ضروریات کی تحمیل کے لئے قرض بے ای حمیل کرتے تھے، بیش مالدارلوگوں نے اپنی حریصا نہ شراکط یہ غریب لوگ انسانی بنی دوں پر ہمدرداند سلوک کے ستحق تھے، لیکن مالدارلوگوں نے اپنی حریصا نہ شراکط عائد دری اور عند کر کے ان سے بھاری بھاری مود اجسالی کی رقمیں وصول کر کے ناج تر نفع اندوزی اور استحصال سے کام لیر آبی کریم نے اس شل کوان نمیت کے خلاف تحقیم جرم قرار دے کر ان لوگوں کے خلاف اعدین جنگ کردیا۔ جب ل تک جدید زیانے کے تجارتی قرضوں کا تعلق ہے، وہ حضور تا چاہا کے خلاف اعدین جنگ کردیا۔ جب ل تک جدید زیانے کے حرمت کا بنیودی فلسفہ بھی ان تجارتی اور بیداواری نوہ والے اس مقروض غریب نبیل ہوتے ، بکدا کہ طالت میں یا تو وہ امیرلوگ ہوتے ہیں یا کم از کم خوشی ل موتے ہیں، اور ان کا حصل کردہ قرض خواہوں کی طرف سے یا کہ کردہ کوئی جف ف فی ظلم قرار نبیل ویا حاسکی جو کہ دیا گی جرمت کا بنیادی سیسے تھا۔

۸ چوتھی ولیل ویتے ہوئے پہنظریے پیش کیا گیر آن کریم نے صرف " یہ عدید"

کوترام قرار دیا ہے، جو بہت ساری روایات کی زو سے ایک مخصوص قرضے کا معامد تھ، جس میں کوئی
اضافی رقم اصل راس المال (سرمایہ) پر مقر رنبیں کی جاتی تھی، تاہم اگر مقروض ونت مقررہ پر قرضہ ادا
نہ کرسکت تو قرض خواہ اس پر اشافی رقم عامد کرتے ہوئے اسے مزید مہلت دے دیدیتا تھ، اس نظریہ کی زو
سے اگر کوئی اضافی رقم ابتد سے عقد میں سطے کرلی جائے تو یہ معاملہ ''ربا اغرآن' (یا' رہا الجابلیة')
کے تخت نہیں "تا، البتہ میدا حادیث کی زو سے حرام کردہ' رہا انفضل' کے زمرے میں آتا ہے جس کی
د مت کم در ہے کی ہے، جسے کروہ تو کہا جاسکت ہی تہا جاسکت، اس لئے اس کی می خت کو تھیتی گھا جاسکت، اس لئے اس کی می خت کو تھیتی

ضرورت کے دقت مشنیٰ کی جو سکن ہے، اور میر می نعت غیر مسلموں پرالا گونہیں ہوتی۔ چونکدیدایک ایس خصوصی قانون ہے جو کہ صرف مسلمانوں پر اطلاق پذیر ہوگا، لبذا یہ مسلم پرسل او کے زمرے مصوصی قانون ہے جو کہ صرف مسلمانوں پر اطلاق پذیر ہوگا، لبذا یہ مسلم پرسل او کے زمرے (Catagory) میں سے گا، جو کہ فیڈول شریعت کورٹ کے دائر دُافقیار سے ہا ہر ہے، جیسا کہ آئین پاکستان کی شق ۲۰ سبمی بیان کیا گیا ہے۔

۹ پانچوی دلیل کا اندازیتا کا انظرست برجی معاطات اگر چدیه کی حرمت کے دائر کے میں داخل ہیں، تاہم تجارتی انفرست (سود) چونکہ موجودہ زون کی عالمی اقتصادی سرگرمیوں ہیں ریز ھی بندی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے کوئی طک سود پرجی معاطات ہیں طوث ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، لہذا انفرست (سود) کو اندروٹی اور بیروٹی معاطات سے بالکایہ نتم کرنا خودش کے متر ادف ہوگا، اسلام چونکدایک عملی (Practical) فد ہم ہو، اس لئے نظریۂ ضرورت کو تندیم کرتا ہے، چنا نچدوہ شد ید حالات ہیں جب کوئی شخص خزیر کھائے بغیر زندہ ندرہ سکے خزیر تک کھائے کہ بھی اجازت دے وہ دیا ہو کہ بیا ہو کہ دیا ہو کہ سے ان بھی اجازت دے وہ تو انہیں دیا میں جو کہ سود وصول کرنے کی اجازت دیے تیں ، انہیں اسلام کے اُصول سے متصادم قرائیوں دیا ہے۔ اسلام کے اُصول سے متصادم قرائیوں دیا ہوئیں دین

۱۰ ان مختلف مسم کے ولائل نے ہمنیں اس بنی وی مسئے کو طر نے بر مجور کیا گایا موجود ہو لی نظام کا تخارتی سودقر آئی کریم کے حراء کرد وائر بائٹ کی تعریف میں آتا بھی ہے یائیس اورا گروہ انریا ان کی تعریف میں آتا بھی ہے تا ہے تو اس کے نتیج میں کیا اس تجارتی سود کو نظر یہ ضرورت کی بنیاد پر صال قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اس بات کا جائز و بھی بین پڑا کہ آیا جد بدشویلی المست کے بغیر بھی فریزائن کے جا سکتے ہیں؟ اور کیا مجوز و متبادل طریقے عہد حاضر کے تجارتی انٹرسٹ کے بغیر بھی فریزائن کے جا سکتے ہیں؟ اور کیا مجوز و متبادل طریقے عہد حاضر کے تجارتی الاحت المحالات اور تمان کی دورائد انتہاں کا در تھی ہوئے میں اس کو ص کرنے کے لئے ہم نے کافی تعدداو میں عدائی مشیر کی حیثہ ہیں ماہرین کو دعو کی بہرین ہیں شریعہ اسکارز (علیائے کرام) اقتصادی وہرین ، جینکرز ، اکا و شینس اور جد یہ عہرین موافق کی معاونت کی ماہرین شامل ہیں ، جنہوں نے اپنے بیٹھ ورائد اختصاص اور مہارت کے میدان میں عدالت کی معاونت کی۔

## حرمت ربائے متعلق قرآنی آیات کامعروضی مطالعہ

ال مذكورة بالادل كل كاتجزية كرف سي بيشتر رباس متعتق آيات قرآنيه كامعروضي مطالعه كرر

من سب ہوگا، بیرجارتم کی آیات مختلف مواقع پرنازل ہوئیں۔

۱۲: مہلی آیت سورہ رُوم کی ہے، جو کی سورت ہے، جس میں رہ کی اصطلاح درج ذیل الفاظ میں ڈکر کی گئی ہے:

> وَمَا آئِنَهُ مَن رَا آلِر لُوَا فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ. (1) ترجمہ اورجو چیزتم اس غرض سے دو کے کدوہ لوگوں کے وال میں پہنچ کرزیدہ ہوجاوے تو بیاللہ کے نزد کی تیس بڑھتا۔

۱۳ فروسری آیت سورهٔ نسام کی ہے، جس میں اصطلاح ریا کو یہودیوں کا عمال بدکے سیاق میں ذکر کیا گیا ہے واس کے الفاظ میہ جیں:

، المدارر وقد الهواعة (٢)

ترجمہ نیزان (یجود ہوں) کی بیات کے سودینے سکے، حال نکدائ سے روک دیئے گئے تھے۔

۱۳۷۰ تیسری آیت سورهٔ آل عمران میں ہے، اور اس میں رہ کی حرمت مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کی گئی ہے:

> باليها الدين المنوالا تأكموا الربو أضعف مصعفة (") ترجمه: اسايمان والواربامت كمادُرُ كناج كناكرك-

10: آیات کاچوت مجموع سورة البقره می در ی قبل الفاظ کے ساتھ مذکور ہے:

الدین دائی الربوا الدین المربور کا یفوئوں اللہ کت یغوم البوں مذکر الله المنبطق من الممسل دلت المنبو الله المنبع من الممسل دلت المنبع من المنبور واحل الله المنبع والمرأة المنبع من المنبور واحل الله المنبع والمرأة الله المنبع والمرأة الله المنبور والمن عد فاول مصحف المارة علم ولم حدول من المنبور والمنبع المنبور والمنه المنبور والمنه المنبور والمنه المنبور والمنه المنبور والمنبع والمنبع والمنبع والمنبع المنبور والمنبع والمنبع والمنبع والمنبع والمنبع المنبور والمنبع المنبور والمنبع والمنبع والمنبع والمنبور والمنبع وال

لْصِمُورُ ٥ وَانَ كُنِ قُو عُسِرَةٍ فَلَطِرةٌ إِلَى مِيْسِرةٍ ۗ وَأَنْ تُصَلَّقُوا خَيرٌ لَكُم ال كُنْلُم بعلمُورِ 0 والْفُو بَوْمُ الرَّحَقُولَ فِيهِ الَّتِي اللَّهِ قَفْ ثُمُّ تُوَفِّي كُنَّ عَسَى قُرُ كُسِبِ وَهُمَهِ لَا يُظْمِلُونَ O(1) ترجمه جولوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سر ہوتا ہے جسے شیطان ئے چھوکر ہوؤ اکر دیا ہو، اوراس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تبی رہ بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالاتکہ اللہ تعالیٰ نے تج رت کو حدل کیا ہے اور سود کوحرام، ہذا جس مخص کو اس کے زب کی طرف سے بیفیعت بنے اور آئندہ کے لئے وہ سودخوری سے باز آجائے وجو پھی یہے کھا چکا سو کھا چکا ، س کا معامد اللہ کے حوالے ہے ، اور جواس کے بعد بھی اس حرکت کاایا د و کرے گا، و وجہنمی ہے، جہاں و وجمیشہ رہے گا۔اہتد سود کو مثا تا ے اور فیرات کو بڑھا تا ہے، ور (یا درکھوا ) تمام اے لوگوں کو جو نصیحت اپنی ئے ناسیاس ور نافر مان جیں اس کی پیندیدگ حاصل نہیں ہوسکتی۔مسلمانوا اگر فی الحقیقت تم خدا پر ایماں رکھتے ہو، تو س ہے ڈرواور جس قدر سودمقروضوں ئے ذمہ رہ گیا اے چیوڑ دو ، "رتم نے ایب نہ کی تو پھر القداور اس کے رسول ہے جنگ کے لئے تار ہو جاؤ ( کیونکہ ممہ نعت کے صاف صاف حکم کے بعد اس کی خلاف ورز کی کرنا ،ابتداوراس کے رسول کے برخلاف جنگ آز ماہو جانا ے ) اور س ( ہو غیانہ روش ہے ) تو ہے کرتے ہوتو پھرتمہارے لئے بیاتھم ہے کہ اپنی اصل آقم ہے اور اور سود چھوڑ دو ، نہتم کسی برظلم کرو ، نہتمہارے ساتھ ظلم کیا جائے۔ اور اً سرایہ ہو کہ ایک مقروض تنگ دست ہے (اور فوراً قرض او نہیں کرسکتی) تو رہا ہے کہ اے فراخی حاصل ہونے تک مہلت دی جائے ،اور

اً رتم تجھ رکھتے ہوتو تنہارے لئے بہتری کی بات تو یہ ہے کہ (ایسے تنگ دست بھائی کو) اس کا قرض بطور خیرات بخش دو۔ اور ایکھوا اس دن کی پُرمسش سے قروہ جبکہ تم سب اللہ کے حضور لوٹائے جافے گئے، پھر ایس ہوگا کہ ہر جان کواپنے ممسل سے جو یجھ کم یا ہے اس کا بدلہ یورا یورا اسے مل جائے گا، یہ نہ ہوگا کہ س

کی بھی حق تلفی ہو۔

## آيات رِبا كا تاريخي تجزيه

۱۹ مزید آگے بڑھنے ہے جیشتر میدمناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کو ان کی تاریخی تر تیب سے بچھنے کی کوشش کی جائے۔

#### سورهٔ زوم

#### سورة النساء

۱۸ و وسری آیت سورة انساء کی ہے، جس میں میرو یول کی بدا میں ایول بی فہرست کے ذیال میں سے بات بھی ندکورے کہ وہ یہ میں کرتے تھے، باوجود میکہ وہ ان پر پہلے سے حرام تھا ،اس آیت کے

<sup>(</sup>۱) ائن جرير تغيير جامع بيان، دارانفكر بيروت يو ١٩٨٨م، خ ١٩٨٩ مر ١٨٣٨ ٨٠.

<sup>(</sup>۲) ابن جوزي: زاوالمعاد مالمكتبة الاسلاميه بيروت م ١٩٦٢م، ح.٢. من ٣٠٠\_

نزول کے حقیق وقت کا تعین فی الواقع مشکل ہے ہفسرین کرام ّاس تکتے پرز اور خاموش و کھائی ویتے بیں ، نہ ہم جس سیات میں بیہ آیت نازل ہوئی اس سے خاہر ہوتا ہے کہ بیہ آیت سنہ ھ سے قبل نازل ہوئی ہوگی ،سورة النساء کی آیت نمیر ۱۵۳ورج ذیل ہے:

> "يَسْتَنْكَ الْعَلَّ الْكِيبِ أَنْ تُنَرِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِنَ السَّمَّآءِ." ترجمه آپ سے الی کتاب (یہود) بدورخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے باس ایک خاص اوشتہ آسان سے منگوادیں۔

ا بہآ بت بہ بت ظاہ کرتی ہے کہ آگی جارتی ہے در کول کے جوابات دیے کے نازل کی کرنے ہوابات دیے کے نازل کی گئیں، جوحضور موران کے پاس آئے تھے اور آپ مؤرام سے آسان ہے اس طرح کی کتاب نازل کی گئیں، حوصفور موران کر ہے ہیں اس کے مصرت مورک عابد السلام کوعطا کی گئی تھی۔

اس کا مطلب ہے کہ آیات کا یہ سلمان وقت نازل ہوا جب بیبودی کافی ہوئی تعداد ہیں مدید ہیں موجود ہے، اور اس وقت و واس پوزیشن میں بھی ہے کہ حضور طافینا سے بحث کر سکیں ، چونک اکثر بیبودی سند ان ہے بعد مدید چیوڑ چکے ہے، اس لئے یہ آیت اس ہے قبل نازل شدہ معلوم ہوتی ہے ، بیباں پر اغظ ''رب'' با، شبہ سود کے معنی ہیں ہے ، کیونکہ وہ بیبود یوں کے لئے واقعۃ ممنوع تھا، یہ می نحت بائن کے پرانے صحیفوں ہیں ابھی تک موجود ہے، لیکن اے مسلمانوں کے لئے دونوک اور واضح ممن نعت بائن کے پرانے صحیفوں ہیں ابھی تک موجود ہے، لیکن اے مسلمانوں کے لئے دونوک اور واضح ممن نعت بائن کے پرانے صحیفوں ہیں ابھی تک موجود ہے، لیکن اس واضح ممن نعت بربا کا تھم قرار نہیں ، یہ جا سکت ، یہ آ ہے صرف اتنی بات واضح ممن نعت بربا کا تھم قرار نہیں ، یہ جا سکت ، یہ آئی گئی نازہ کی البتداس ہے یہ بات مشرور کئی ہوتی ہوں کومور وائر ام مسلمانوں کے لئے بھی بھینا ایک گن و کا کام ہے ، ورنہ بیبود یوں کومور وائر ام مسلمانوں کے لئے بھی بھینا ایک گن و کا کام ہے ، ورنہ بیبود یوں کومور وائر ام مسلمانوں کے لئے بھی بھینا ایک گن و کا کام ہے ، ورنہ بیبود یوں کومور وائر ام مسلمانوں کے لئے بھی بھینا ایک گن و کا کام ہے ، ورنہ بیبود یوں کومور وائر ام کھی بھینا ایک گن و کا کام ہے ، ورنہ بیبود یوں کومور وائر ام

### سورهٔ آل عمران

۲۰ و دری آیت سور ہ آل عمران کی ہے، جس کے ہارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ سے بجرت کے دوسرے سال نازل کی گئی ہوگی، کیونکہ اگلی اور پچھی آیات غزد و حدی ہے متعلق ہیں، جو سندا ہیں ہیں آیا۔ بیآ ہے۔ سلمانوں کے لئے خرمت یہ ہیں جالئے میں بالکل داختے تھم رکھتی ہے، ہذا سندا ہیں ہیا گئی داختی ہے کہ بہی وہ بہلی قرآنی آیت ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو حرمت یہ باکا داختے تھم ملاء ای وجہ ہے کہ بہی وہ بہلی قرآنی آیت ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو حرمت یہ باکا داختے تھی ایک وجہ ہے تھی ہا گئی فرماتے ہیں اگھی داختی تھی ملاء ای وجہ ہے تھی ابتخاری کے معروف شارح علی حد حافظ این مجر العسقلانی فرماتے ہیں کہ کہ

<sup>()</sup> ائن جرالعسقلانی فتح اب ری ، مکرمه ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۲۰۵

ممانعت رہا کا اعلان غزوہ اُحد کے آس پاس زونے میں کیا گیا، بلکہ بعض شراح حدیث اور مفسرین کرائم نے اس بات کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ می نعت ربا کا تھم غزود اُحد کے قربی زوانے میں کیوں آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ، مکہ کے تملہ آوروں نے اپنی نوٹ کوسودی قرضوں کے ذریعے سرمایہ مبیا کیا تھا۔

ای طرح انہوں نے اچھ خاصا اسلحہ جمع کر لیا تھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات مسلمانوں کوبھی اسی طریقے پراوگوں سے سودی قرضے لے کر اسلحہ جمع کرنے پر اُبھار سکتی تھی مسلمانوں کواس عمل سے روکنے کے لئے بیدواضح طور پر ممانعت کرنے والی آبیت ِ رہا ، زل ہوئی۔ (۱)

۱۲۱ سے بات کے مما خت بربا کا تھم غزوۃ اُحد کے قربی زمانے ہیں ہوتی ہے، اس کی تا اند سے ہم داؤ دیمی فہ کور حضرت ابو ہر برہ برئٹ کے روایت کر دہ ایک واقعے ہے بھی ہوتی ہے، وہ واقعہ ہے ہے کہ عمروین اقیش ایک ایس شخص تھ جس نے سود پر قرضہ دے رکھا تھا، وہ اسلام قبول کرنے کی طرف راغب تھا، تاہم وہ ایسا کرنے ہاس کئے متر ذریق کدا ہے یہ پھتی کدا گروہ اسلام کے آیا تو وہ اپنی سود کی تم وصول نہ کر بائے گا، اس لئے اس نے اسلام قبول کرنے بین تا خیر کی، ای دور ان جنگ اُحد چھڑ گئی، تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام النے کو مؤ خر نہیں کرے گا، اور وہ میدانِ معرکہ بین آیا اور مہدانِ معرکہ بین آیا اور مہدانِ معرکہ بین آیا اور مہدانِ معرکہ بین کر ہوا۔ (۲) مسلمانوں کی طرف ہے لائے گا، یہاں تک کے وہ وائی معرکے بین شہادت کے مربتے پر ف کرنہ ہوا۔ (۲) اور یہی وجہ عمروین آفیش کے اسلام اور یکی وجہ نی ہوئی تھی۔

الا تا تا تا تا کا چوتھا جموع سورۃ البقرہ میں ندکور ہے، جس میں حرمت رہا کی شدت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، ان آیات کے نزول کا پس منظریہ ہے کہ فی تا کہ دی تعدید حضور بزورۃ نے تمام واجب الا داء سودگی رقوم کومنسوخ (۱۸ old) کر دیا تھا، اس احدان کا مطلب بیاتھا کہ کوئی شخص بھی اپنے فراہم کردہ قرص پر سود کا مطابہ نہیں کرسک ، اس کے بعد حضور بزائرہ نے طائف کا زُخ فر مایا ، جو فرخ نہ کیا جاسکا ، لیکن بعد جس طائف کے باشند ہے جو زیادہ تر طائف کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ، اسلام کیا جاسکا ، لیکن بعد جس طائف کے باشند ہے جو زیادہ تر طائف کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ، اسلام معاہد ہے کی ایک شخص کی فیلے سے تعلق رکھتے تھے ، اسلام معاہد ہے کی ایک شخص کی فیلے سے تعلق رکھتے تھے ، اسلام معاہد ہے کی ایک شخص کے بوقی کہ بنوا تھی اپنے مقروضوں کے قرضوں پر سودگی رقوم میں ف شمیل کریں معاہد ہے کی ایک شخص خواہ ا ( \* reditor ) ان بر عائد سودگومعاف کر دیں گے ۔ حضور بزائر نے اس معاہد ہے بردستی طاکر نے کے بی ہے اس مسود ہے برصرف ایک جملہ تکھ کر بھیج دیا کہ بنوا تھیف بھی و یا معاہد ہے کہ دیا کہ بنوا تھیف بھی و یا

<sup>(</sup>١) • الرازي النعير الكبير مطبوعه امران وج ٩ من ٣٠\_

<sup>(</sup>۲) البودادُّ والسنن معديث ۲۵۳۷، ج.۳۴م ۲۰۰۹\_

بی حق رکھیں گے جیسا کہ سلمان رکھتے ہیں' بنوٹھیف اس تا ٹر میں سے کہ حضور ہوائی ان کا معاہدہ قبول کر چکے ہیں ،اس سے انہوں نے بنوعمرہ بن المغیر و سے اپنی سودی رقوم کا مطالبہ کر دیا ، نیین بنوعمرہ نے ان کے مطالبہ کر دیا ، نیین بنوعمرہ نے ان کے مطالبہ کر دیا ، مقدمہ مکہ مکر مدے گور فرحما بن ان کے مطالبہ کو سود کے محمول میں جیس بی کو معاف کرنے ہم ججور اسید کے باس بیش جوا ، بنوٹھیف کی دلیل میتھی کہ معام ہے کی روسے وہ مودی رقم معاف کرنے ہم ججور منیں ہیں ،عقاب بن اسید نے معاملہ حضور الزائی می کہ محمد میں رکھا تو اس موقع پر مندرجہ ذیل قر آئی آبات ٹاڑل ہو نیمی:

الله البين المُوا الله وداو من بنى من الربود إلى تُحَمَّمُ مُوامِينَ٥ و لَمَ لَهُ نَفَعُلُوا فَادِنُوا خَرْبِ مِن الله وَرِسُولِه \* وانْ تُنتُمُ فَلَكُمْ رَاهُ وَسُ المَوَالِكُمُ عَلَا تَطُلِمُونَ وَلَا تُطُلِمُونَ ٥

ترجمہ اے ایمان الوا ابتدتوں ہے ڈرد،اور جس قدر سود مقروضوں کے ذمہ روگی ہے، اے ایمان الوا ابتدتوں ہے ڈرد،اور جس قدرسود مقروضوں کے ذمہ روگی ہے، اے جھوڑ دو،اگرتم نے ایس نہ کی تو بھر القداوراس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ،اوراگرتم اس سے تو بہر نے ہوتو تمہارے لئے بہتکم ہے کہ اپنی اصل قم سے اواور سود چھوڑ دو،ندتم سی پر قلم کرو،ندتم ہا رہے ساتھ قلم کیا جائے۔

۲۳ اس موقع پر ہو تقیف نے سرتسیم فم کرلیا اور کہنے گئے '' نہارے اندرائی سکت نہیں کہ ابنداوراس کے رسول سے جنگ چھیٹریں۔''(۲)

#### ربا كى حرمت كاوفت

۳۵ ان آب کریم کی ان آبات کوان کے تاریخی پس منظر کی روشنی ہیں مطالعہ کرنے ہے ہے۔
بات واضح طور پر ڈابت ہو جاتی ہے کہ ربا کم از کم ججرت کے ڈوسرے سال ہیں حرام قرار دے دیا گیا ، البتہ ہے بات مقنوک ہے کہ آباس سے قبل حرام تھایا نہیں؟ اگر سور دَارُوم کی آبیت ہیں استعمالی کر دو نظا البتہ ہے بات مقنوک ہے کہ آباس سے قبل حرام تھایا نہیں؟ اگر سور دَارُوم کی آبیت ہیں استعمالی کر دو نظا البتہ با بعض محققین کے قول کے مضابق سود کے مقنی ہیں ایو جائے تو اس کا مطلب ہے ہوگا کہ قرآب کر یم نے کئی زندگی ہیں ہی نعل بربا کو تنفیح قرار دے دیا تھا ، اسی وجہ سے معائے کرام کی بہت بردی تعداد

<sup>(</sup>١) ابن مطيه: المحور الوحيز، دوده ١٩٧٤م، ٢٦،٩٠٩ ١٨٠

<sup>(</sup>۴) ابن جرير جامع ابديان، ج ٣١،٥ يه ١٠ الواحدي الوسيط، ق اص ١٩٥٥ ابن عطيه، ج ٢٠٩٥ و٢٨٩. الواحدي: اسهاب النزول، رياض ١٩٨٨ وم ١٨٨٠

اس بات کی قائل ہے کہ یہ بااسلام میں بھی بھی حل لنہیں رہا، ووقو بالکل ابتداء ہے حرام تھ، تاہم اس کی شاہ عت اور شدت براس وقت زیدہ زور نہیں دیا گیا، کیونکہ اس وقت کفار مکہ مسلمانوں کو تعذیب اور اذیتیں دیے رہے ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی قشر کا زیادہ ترمحور ایمان کے بنید دی ارکان کا قیم ماور حفاظت تھی، چنانچہ اس وقت ان کے پاس یہ باکھ مسئلے میں اُنجھنے کا موقع نہ تھ، بہرہ ل کم از کم اتن بات تو ضرور ثابت ہوجاتی ہے کہ یہ باک واضح ممانعت بلاشہ سنتا ہے میں چکی تھی۔

۱۳۹ بعض ایمل کنندگان کا موقف بیتی اور و داس بات پرمصرر ہے کہ ربا کی ممی نعت اور حرمت سنخضرت ملاقوام کی حیات طیبہ کے آخری سال آئی ، بیدحضرات اپنے موقف کو تین مختلف روایات سے ثابت کرنا جا ہے ہیں۔

الما المحلی روایت بیر بات بہت مراری روایات میں موجود ہے کہ حضور مؤیر با یہ کے موقع پر قربای ،اس موقع پر حضور مؤیر با نے نہ حرمت کا اعلان اپنے آخری خطبہ جج (ججة الوداع) کے موقع پر قربای ،اس موقع پر حضور مؤیر با نے جیا صرف یہا کی حرمت کا اعلان فربای ، بلکہ بیا علان فربایا کہ پہنا سود جے فتح کیا عب سے المحلاب بن الله کو اوا کے جانے والا سود ہے ، بیا علان فلا برکر ہ ہے کہ بہا سود جے فتح کیا گیا و و مفترت عباس بن عبد المطلب بن المحد کا سود تھ ، جس کا مطلب بیرے کہ یہ بی حرمت ججة الوداع بین سنہ الدے تبل مؤثر نہیں تھی۔

۲۸ متعلقہ مواد کا گہرا مطابعہ بیدواضح کرتا ہے کہ بید لیل مفالعے پر بھی ہے، در حقیقت بہ کو حرمت کم از کم سندا ھے موثر تھی، لیکن حضور طابع کا نے خطبہ ججۃ الوداع کے موقع پر جو سپ طابع اللہ کے جی وہ وں کا سب ہے بڑا اجھاع تھ، اسلام کے بغیادی ادکابات کا اعدن کرن من سب خیاں فر ماید، اس موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے آپ طابع کے نواز کا بایت کے مرقبہ بہت سے ایسے افعال جو اسلام جی ممنوع تھے، ان کا اعدان بھی فر ماید، لیمن اس کا ہر گر مطلب بینیس ہے کہ بیافعال اس سے اسلام جی ممنوع تھے، مثال کے طور پر حضور ہو ہو ہا ہے اس موقع پر ان فی زندگی اور عزت کی عظمت و حرمت بیان فر م فی آپ طابع اور آپس بیان فر م فی آپ طابع کی خرمت کا اعدان فر میا بھورتوں کے سرتھ برسوں، فیبت اور آپس جی بھی ہو تھے، لیکن اس جی مرتب کی سے مؤثر تھے، لیکن جی بھی جھے ہو کی تاکی می اور کوئی ہی ان اور کوئی ہی ان کا ماسان فر میا ، تاکہ کہ امر سامعین ان کے کہ مل طور سے آگاہ ہو جو کمی اور کوئی ہی ان ادکام سے سے کمل طور سے آگاہ ہو جو کمی ، اور کوئی ہی ان ادکام سے سے کا کوئی نہ کر سکے۔

بالكل يبى معامله ربائے بارے ميں بھى بيش أيا كه دواصل ميں كافى عرصة قبل بى ممنوع قرار دياج چكا تفاء مكراس كا كرراعل ن واضح طور براس موقع پر دوبار وكياً أيا ،اى ونت حضور الذي ام یہ امدان بھی فر ، یہ کہ آئندہ صود کا کوئی دعویٰ بھی قابل قبول ندہوگا ، یہ وہ وقت تھا جب جزیرہ عرب میں بہت بڑی تعداد میں عرب قبائل حلقہ بگوش اسلام ببور ہے تھے جمل ربان کے درمیان پھیلا ہوا تھا ، اور یہ بات متصورتھی کہ وہ ایک وجہ ہے اس موقع پر بات متصورتھی کہ وہ ایک وجہ ہے اس موقع پر حضور عایزیم نے من سب سمجی کہ نہ صرف سود کو ممنوع قرار دینے کا اعلان کیا جائے ، بلکہ سابقہ تمام صودی معاملات کو کا لعدم قرار دے دیا جائے۔

اک سیاق میں "پ ہو ترا نے اپنے جیاعیاں بن عبد المطلب بڑیڈ کوادا کے جونے والے سود کی میں آب اور فرتمہ کا بھی احلان فرما دیا ، یہ بھی ذبان میں رہنا جا ہے گہ آپ کے بچی عباس بن عبد المعلب میڈ سند میں فرق مدے کچو عرصقیل بی مسلمان بولے تھے، اسلام لانے ہے جیل وہ وگوں کو سود کی قرضوں کر قرضد یہ کرتے تھے، اور ان کے مقروضوں کے ذمہ ان کی بہت بھاری رقوم واجب الادا تھیں، ایس محسوں ہوتا ہے کہ فرخ مکہ کے بعد وہ مدید منورہ بجرت کر گئے تھے اور دہ اپنے مقروضوں تھیں، ایس محسوں ہوتا ہے کہ فرخ مکہ کے بعد وہ مدید منورہ بجرت کر گئے تھے اور دہ اپنے مقروضوں کا تھیں نہ کروا ہے تھے، چن نچہ جب انہوں نے انخطرت بڑائور کے ساتھ کے کاسفر فرمان کے لیے قرضوں کا تھیفید نہ کروا ہے تھے، چن نچہ جب انہوں نے انخطرت بڑائور کے ساتھ کے کاسفر میں اور فید میں مودی رقوم جو ان کے چیا عباس بن عبد المطلب بنائور کے لئے واجب الدا واس کے سی مودی رقوم جو ان کے چیا عباس بن عبد المطلب بنائور کے لئے واجب الدا میں ما الدا تیں، اس احدان کے اندر الفظان بہا، "کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تھیں ، اس احدان کے اندر الفظان بہا، "کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس سے بہت کہ یہ وہ بہت الدا واس کے موقع پر کا حدم نہ تھے، بکداس کا صاف مطلب بیہ کہ یہ وہ ہا ہے۔

ہم پہنے بو اوداع ہے قریبا دوس قبل ) اپنے مقروضوں ہے سودی رقوم کا دعوی کیا تھ ،لیکن اس وقت ان کی سودی رقوم کا دعوی کیا تھ ،لیکن اس وقت ان کی سودی رقوم کا دعوی کیا تھ ،لیکن اس وقت ان کی سودی رقوم کے دعو ہے واستہ وکر دیا گی ،اس نے یہ بات سی نہیں ہے کہ عباس بن عبدالمصل بال کی سودی رقوم کے دعوام بال کا تھم پہلی بر باللہ کا سود کا اعدم قرار دیے جانے والا پہا سودتھ ،اور نہ بی بید دعوی سیج کے کرمت رہا کا تھم پہلی بر جیت الوداع کے موقع پر ٹافذ العمل ہوا۔

## قرآنِ کریم کی آخری آیت

۲۹ یے نظر یہ کہ رہ حضور مزیز ہوئے سخری اور حیات میں حرام کیا عمیہ اس کی تا نمید میں ڈوسری ولیل وہ روایت بیش کی جاتی ہے، جوامام بخار کی نے مضرت عبدالقد بن عباس سرتھا کے بوائے

<sup>(</sup>۱) الواصري\_

#### نقل كى بى جى جى انبول نے ارشادفر مايا:

"احر اية نزلت على السي صلى الله عليه وسلم اية الربا." ترجمه تخرى آيت جوحضور الخياع برنازل موكى ، وه آيت برباب ب

اسا: کین سب سے پہلی بات تو بیہ کے دھنرت عبداللہ بن عباس نراٹ نے بینیں فر مایا کہ شریعت کا آخری تھم رہا کی حرمت تھی، وہ تو صرف بیفر ماتے ہیں کہ حضور طرفیز ہر نازل ہونے والی آخری آیت رہ کی تھی، جس کا اس جمعے ہیں بلاشہ بیمطلب ہے کہ اس سے مرادسور ہُ بقر ہ کی وہ آیات ہیں جو بیجھے نقل کی گئیں، اس روایت ہی اغظ سن نہ الزب صرف اس کے عنوان کے طور پر ندکور ہے۔

ہیں جو بیجھے نقل کی گئیں، اس روایت میں اغظ سن نہ الزب صرف اس کے عنوان کے طور پر ندکور ہے۔

ہیں جو بیجھے نقل کی گئیں، اس روایت میں اغظ سن ہا گئی ہے جمعے کو ظاہری الفاظ پر بھی محمول کیا جائے تو بھی بید اس بات کا اظہار ہے کہ صورہ بقر ہ کی ان آیات کے اس بات کا اظہار ہے کہ صورہ بقر ہ کی ان آیات سے پہلے ہو چکا تھا، جس سے بیا بات واضح ہوتی ہے کہ حرمت رہ کا تھم سورہ بقر ہ کی ان آیات سے پہلے ہو چکا تھا، جس سے بیا بات واضح ہوتی ہے کہ حرمت رہ کا تھم سورہ بقر ہ کی ان آیات سے پہلے ہو چکا تھا، جس سے بیا بات واضح ہوتی ہے کہ حرمت رہ کا تھم سورہ بقر ہ کی ان آیات

ای لئے یہ بات عمیاں ہے کہ مطرت عبداللہ بن عباس سائٹا کے اس ارش د کا مطلب میٹیل میا جاسکتا کے درمت ربا کا تھم حضور مؤیزام کے آخری دور حیات میں آیا تھا۔

اس مزید بیر کے مضرت عبداللہ بن عباس سائٹ کا بہی ارش دیبت سارے دُوسرے ملائے کرام مثلّہ این جریر الطهر کی ہے بھی مروی ہے، جواس کی بیرتشر آن کرتے ہیں کے مضرت عنبداللہ بن عباس بنوٹنا کا بیارش دصرف مندرجہ ذیل ہیں ہے متعلق ہے۔

وَاتَّغُوهُ نَوْمًا تُرْحَعُونَ فِيهِ سَى لِنَهُ فِعِلَا ثُمَّ تُؤْفِي شُنُّ بِعِينِ مُ كسب وَهُم لَا يُطْلَمُونَ o()

ترجمہ: اور ڈرتے رہوای دن سے کہ جس دن نوٹائے جاؤ کے اللہ کی طرف، پھر پوراد یا جائے گا ہر شخص کو جو پچھاس نے کمایا ،اوران پرظلم نہ ہوگا۔

۳۲ چونکہ ہے آیت موجودہ شکل میں سیات رہا (۲۵۵ تا ۲۸۰) کے فوراً بعدر کھی تی ہے،
مضرت عبداللہ بن عباس خرف نے اے آیت رہا فرہ دیا ہے، میں وجہ ہے کہ امام بخاری نے حضرت
عبداللہ بن عباس بی بی اس ارشاد کو کتاب النفسیر کے اس یا ب میں ذکر فر مایا جس میں سور وَ بقر و ک
صرف آیت نمبر ۱۸۸ کی تفسیر ہے، نہ کہ با بنمبر ۲۸ سام کا میں، جو آیا ت رہا بینی ۵۲۲ تا ۲۸ سے متعلق
جس ۔ (۲)

\_r.a: (1) (1) (1) (1) (1) (1)

۳۳ بیرری تفصیل اس بات کو ثابت کرنے کے لئے بہت کافی ہے کہ رہا کی حرمت مضور موافی ہے کہ رہا کی حرمت مضور موافی ہے کہ ذریات سے بہت مہلے آنچکی تھی۔

۱۳۳۷ ندکورہ ہا، بحث کا خلاصہ سے ہوا کہ اگر چہ رہا کی ناپسندیدگ کے بعض اش رہے تکی زندگی بی میں سلتے میں ، تاہم اس کی واضح حرمت قرآنِ پاک کے ذریعیہ سندا ھافز وہُ اُحد کے قریبی زیائے میں نازل ہوئی۔

۳۵ تیسری روایت مفترت عمر مرکز کا اثر ہے، جس پر بعض اپیل کنندگان اعتاد کرتے ہوئے میہ بحوی کرتے ہیں کہ رب کی حرمت حضور اولا الم کے آخری زمانے میں آئی ،ہم مفترت عمر مرکز کاس قول پر تفصیل کے ساتھ انٹ واللہ چیرا گراف تمبر ۵۱ میں غور کریں گے۔

## ریا ہمرادکیا ہے؟

۳۹ اب بمراس سوال کی طرف آتے ہیں کہ دبات کیام ادہے؟ قرآن کریم نے رہاک تعریف اس کے بیان نہیں فر ، کی کیونکہ یہ بات واضح تھی کہ دباقر آن کریم کے خطبین کے لئے ایک معروف نعل تھا ، یہ باکل حرمت خمر ، قمار اور زنا کی طرح تھا کہ جس کی حصت بھی بغیر کسی جامع ، نغ تعریف کے ایک تعریف کے ایک تعریف کے دبان کی تعریف کے دبیس بھیزیں آئی واضح اور غیر مہم تھیں کہ ان کی تعریف کے دبیس جیزیں آئی واضح اور غیر مہم تھیں کہ ان کی

تعریف کی ضرورت نہ تھی۔ بالکل میں حالت ربا کی بھی تھی کہ وہ ان کے لئے اجنبی نہ تھا، وہ سب اس اصطلاح کو اپنے روز مر وہ معاملہ ت بیس استعال کرتے تھے، نہ صرف عرب بلکہ تمام سابقہ معاشرے اسے اپنے مابیاتی معاملات بیس استعال کیا کرتے تھے، اور کسی کو بھی اس کی تھی تعریف کی ضرورت نہ تھی، ہم بہت پہلے سورة النساء کی آیت کا حوالہ وے بھی ہیں، جہاں پر قر آن کریم نے بیود یوں کے سود کھ نے کی ندمت فر مائی ہے، باوجود یکہ وہ ان پر پہلے سے حرام تھے، یہاں بیٹمل بھی اس طرح ربا سے تعبیر کیا گئی ہے، اس کا مطلب بیہوا کہ سے تعبیر کیا گئی ہے، اس کا مطلب بیہوا کہ علی ربا مسلمانوں کے لئے ممنوع تھ۔

## باتبل میں ربا

ے": بیم نعت ابھی تک بائبل کے پرانے محینوں میں موجود ہے، درج ذیل اقتباسات حوالے کے طور پر تائید کے لئے بیش کیے جاتے ہیں.

Thou shalt not lend upon usury to thy brother, usury of money, usury of victuals, usury of any thing that is lent upon usury.

(Deuteronomy 23: 19)

ترجمہ تم اپنے بھائی کوسود پرقر خسنددو،رو پے کا سود،صَر فی اشیاء کا سود،اور سمی بھی چیز کا سود جوسود پرقر ضددیا جائے۔

Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? He that walketh uprightly, and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. He that putteth not out of his money to usury, nor taketh reward against the innocent.

(Psalms 15: 1, 2, 5)

ترجمہ اے خدا! کون قربان گاہ میں رہے گا؟ کون مقدس بہاڑی پر رہے گا؟ وہ مخص جو کہ سید ہے رائے پر چلے گا، سپائی اور سیج طریقے ہے کام کرے گا، دِل سے سیج بولے گا، وہ جو کہ اپنی رقم سود پرنہیں چڑ ھائے گا، نہ بی کسی معصوم کا حق مادے گا۔ He that by usury and unjust again increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor.

(Proverbs 28: 8)

ترجمہ وہ فخص جو کے سوداور ناجائز ذرائع ہے دولت بر حاتا ہے، وہ اسے اپنے لئے جمع کرتا ہے جوغریب کے لئے افسوس ہے۔

Then I consulted with myself, and I rebuked the nobles, and roles and said unto them, Ye exact usury, every one of his brother. And I set a great assembly against them.

(Nehemiah 5: 7)

تر ہمہ تب میں نے اپنے آپ سے مشورہ کی ،اور معززین کو ڈاٹ اور قوانیں و دیکھے اور ان سے کہا تم اپنے ہر بھ کی سے سود سے ہو اور میں نے ایک برا اجتماع ان کے خلاف تیار کر لیا۔

He that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase, that hat withdrawn his hand from iniquity, bath executed true judgment between man and man, hath walked in my statues, and hath kept my judgments, to deal truly; he is just. He shall surely live, said the Lord God.

(Fzekiel 18: 8, 9)

ترجمہ اور سود پر قرض نہ دے ، ورناحق نفع نہ لے، اور بر کرداری ہے دست بردار رہے ، اور لوگوں کے ورمیان سچا انصاف کرے ، اور میرے قوانین پر چلے ، اور میری قضاؤں کو حفظ کر کے عمل میں الائے تو وہ یقیناً صادق ہے اور زندہ رہے گا (یوں ما مک خداوند کا فرمان ہے)۔

In thee have they taken gifts to shed blood, thou hast taken usury and increases, and though hast greedily gained of they neighbours by extortion, and hast forgotten me, said the Lord God.

(Fzekiel 22: 12)

ترجمہ: تجھ میں خون کے لئے رشوت لی جاتی ہے، اور سوداور ناحق نفع سا جاتا ہے، اور لو کے کے باعث بمسائے پرظلم کیا جاتا ہے، اور تو نے مجھے قراموش کر دیا (مالک خداو مرکا فرمان بول ہی ہے)۔

الله المنتهال المنتها كال محتفر حوالوں ميں لفظ "بوژرى" كااستهال ان معنوں ميں ہوا ہے كہ كوئى الله الله الله عنوں ميں ہوا ہے كہ كوئى الله الله عنوں ميں ہوا ہے كہ كوئى الله عنوں الله عنوں ميں ہوا ہے كہ كا اور اس كے أو پر طلب كرے، قرآن كريم ميں جولفظ" الربا" استعمال كيا گيا ہے، اس كے بھى بالكل و ای معنی جیں، كونكه سورة النساء كي آيت ميں صراحة تذكور ہے كہ ربا يہود يوں كے لئے بھى حرام كي گيا تھا۔

## مفسرین قرآن کی بیان کرده تعریف بیا

۳۹. مزید بران کتب احادیث لفظ<sup>ان</sup> الزبا<sup>ن ک</sup>و بیان کرتے ہوئے دورِ جاہلیت کے مروجہ اہل عرب کے سودی معاملہ ت بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کرتی ہیں ، جن کی بنیاد پرمفسرین قرآن نے یہ با کی داضح تعریف بیان کی ہے۔

من المام ابو بكر الجعمام" (التوفى و٢٨ه هـ) الجي مشهورك ب احكام القرآن ميس رباك تشريح مندرجه ذيل الفاظ ميس كرتے بين:

> و الربا الذي كانت العرب تعرفه و تفعله انما كان قرص الدراهم والدنانير الى أجل بزيادة على مقدار ما استقرص على ما يتراصون ره (۱)

> ترجمہ، اور وہ رہ جو اہل عرب کے درمیان معروف اور ستعمل تق، اس ک صورت بیتھی کہ وہ درہم (جا عمری کے سکے) یا دینار (سونے کے سکے) کی شکل میں مخصوص عدت کے لئے اپنے اصل سر ایہ پر متعین اضافے کی شرط کے ساتھ قرض دیا کرتے تھے۔

> ۱۳۰ اس عمل كى بنياد ير فدكور وبالامعنف في ديا كى درج ذيل تعريف كى ب. هو القرض المستقرض وط فيه الأجل و زيادة مال على المستقرض ترجمه: جالميت كاربابي بي كوكى قرض متعينه مدت كے لئے دے اور مقروض كواصل سرمايي ير طے شده اضافے كے ساتھ والى كرنا لازمى ہو۔

<sup>(</sup>۱) احكام القرآن الجماص من المي ١٥٠٠ ملاءور مد ١٩٨٠ و-

اله م فخرالد بن رازئ في دور چابليت عن مرة جربا كي تقصيل يول بيان قربالى به و اله رساد السيئة فهو الأمر الله ي كل مشهورًا منعرف في الحدهدة و دلت بهم كنوا يدفعول المال على أل بأحدوا كل شهر فدرًا معلم ، و يكول رأس المس دقيًا، ثم اذا حل الدّين ها لنوا المديول برأس المس دقيًا، ثم اذا حل الدّين ها لنوا المديول برأس المس عديه الأداء رادوا في الحق و الأحل، فهذا هو الرالمان في المحاهلية يتعاملون به . (۱)

ترجمہ جہاں تک ر السبنة كاتعلق ہے، تو بيد دور جا جيت كا ايك مشہور و معروف عقد تھا، اور وہ بيد كالوگ اس شرط كے ساتھ رو پ ديد كرتے تھے كه وہ ايك متعين رقم ما باند دصول كيا كريں ہے ، اور اصل سرمايه وييا ہى واجب الا دا رہ كا، چر مدت كے اختام پر وہ مقروض ہے عمل سرمايه كى واپسى كا مطاب كرتے تھے، اب اگر وہ ادا نہ كرسكا تو وہ مدت اور واجب الا دار قم برد ها و بيت كرتے ہے، بيت كے زہ نے عمل رائى رہا ہے۔

٣٧ ، الكل يبي وضاحت ابن عديل الدشق نے الجي مُفْصل منسر" الله ب ميں بيان فر كَي

(r)\_\_\_

# ۳۳ : رِباالجامليه كي تفصيلي وضاحت

<sup>(</sup>۱) انغیر الکبیر اللهام الراری، تی عام ۱۹ مطبوعه شبران در ۱۲) ج ۱۲م مراس

نے مشہور ومعروف تنسیر ابن جربر الطبری کا حوالہ دیا جو کہ مجابد کے حوالے سے ریاالجاہد کی اس طرح وضاحت كرتى ب:

كانوا في الحاهبة يكون لنرجل الدُّنن، فقول لك كدا و كدا و

ترجمه ادور جابلیت میں ایک مخص کے ذمہ اپنے قرض خواہ کا قر ضدوا جب الا دا ہو جاتا تھ، پھروہ اینے قرض خواہوں ہے کہتا تھا کہ میں تنہیں آئی آئی رقم کی بشیکش کرتا ہوں اورتم مجھے ادا کرنے کی مزید مہلت دو۔

۳۵: بالكل يبي تشريح دُوس بيت مغسرين قرآن ہے بھی منقول ہے، جناب رياض الحن گیلانی نے دلیل دی کہان روایات میں اصل سر مایہ پر کسی متعین اضافہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس چیز کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مدت کے اختیام پر اضافے کی پیشش یا مطالبہ کی جا تھا، جس سے پیافا ہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا حرام کردہ سود وہ ہے جس میں مدت کے افتیام پر قرض خواہ کی جانب ہے مدت بردهانے کی وجہ ہےاضا فی رقم کا مطالبہ کیا جائے ،اگر کوئی اضافی رقم عقد قرض کی ابتداء میں طبے

كرلى جائة وودياالقرآن من شامل شهوك-

١٣٦٠ محترم وكيل صاحب كان ولاكل نے جميں بالكل متأثر نبيس كيا ،اس كى وجديہ ہے ك تفییر کے اصل ما خذ کے متعبقہ مواد کے مختاط مطالع سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل سرمایہ بر ا ضافہ کا مطالبہ جاہلیت کے زمانے میں مختلف طریقوں سے ہوتا تھ ، یہایا یہ کہ قرض دیتے وفت قرض خواہ اصل سر مایہ بر ایک اضافی رقم کا مطالبہ کیا کرتا تھا، اور یہ بات قرض کے معاہدے میں واضح شرط کے عور پر طے کی جاتی تھی ،جس کا ذکرا ہام الجصاص کی تصنیف'' أحکام اعراآں' کے حوالے سے پیجھے کیا جا چکا ہے، وُومری تشم امام راز گُ اور این عد قِلُ کے حوالے سے پیچھے گز رچکی ہے کہ قرض خواہ مقروض ہے ایک متعین مالانہ آ مدنی کا مطالبہ کیا کرتا تھا، جبکہ اصل سرمایہ مدت کے اختیام تک بحال رہتا تھا۔

ے اس تیسری قتم می بد کے حوالے سے فاصل ایڈ دو کیٹ نے ذکر فر ، کی ہے، لیکن اس کی ممل تشريح فآوة كے حوالے ہے ابن جربر نے درج ذیل الفاظ میں خود بیان فر ، أی ہے

> عن قنادة أن زما الحاهلية بيع الرحل السع الي أحل مسمّى، فأدا حل الأجل و لم يكن عبد صاحبه قضاء زاده و أحر عبه. (١)

<sup>(1)</sup> ابن جرير تغييرج ٣٠٠ من ١٠١\_

ترجمہ جاہلیت کے زمانے کا رہا بیتھا کہ ایک شخص متعین مدت کے اُدھار پر کوئی چیز فروخت کرتا تھا، جب وہ مدت آجاتی اور خریدار قیمت کی ادائیگی نہ کرسکت تو پیچنے والا قیمت میں اضافہ کہ کر کے خریدار کو مزید وقت کی مہلت دے دیتا تھا۔ ۱۳۸۰ بالکل بہی تفصیل علامہ سیوطیؒ نے قریا کی حوالے سے بھی مذکورہ ذیل الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

کہ ہوا ساعوں الی ایکھی، عادا حلّ ایکھی رادوا عبیهم و یادوا هی ایکھی (انگھی الکھی الکھی الکھی الکھی الکھی الکھی کر الکھی کا انتقام پر ترجمہ وہ اشیاء اُدھار ادائی پرخریدا کرتے تھے، مگر عدت کے انتقام پر فروخت کرنے والے واجب الادار قم بردھا کرادائیگی کی مدت میں اضافہ کردیا کہ میں ہے۔ ا

۳۹ ان حوالہ جات ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ معاملات جن میں قرض خواہ مدت کے افتقام پر ایک اضافی رقم کا مطالبہ کیا کرتے تھے، وہ قرض کے معاملات نہ تھے، بکد ابتداء میں وہ و عمار پر اشیاء کی فروختگی کے معاملات تھے، جن میں بیج والا تنا خبر ہے ادا لیگی کی صورت میں زیادہ تیمت کا مطالبہ کیا کرتا تھا، لیکن جب خربیرار وقت مقررہ پر بھی ادا لیگی پر قادر نہ ہوتا تو وہ مدت میں ضہ فدکر تے ہوئے اس کے بدلے قیمت میں بھی ضہ فدکرتا رہتا تھا۔

يبى و و مخصوص معامد ب جس كا ذكر مصرت مي مرائے كيا ہے ، جس كى دليل بد ب كدانهوں في لفظ " قرض" استعمال نہيں كيا، بلكه لفظ " ذين" (واجب الادارةم) استعمال كيا ہے ، جو كه عموم فريدو قروخت كے معاطم بين بيدا ہوتا ہے۔

۵۰ ربی کی بیشکل مفسرین قرآن نے بکشرت ذکر فری کی ہے، کیونکہ وہ رباک آیات میں سے ایک مخصوص جملہ کی وضاحت کرنا جا ہے تھے، جو کہ در ن ذیل ہے سے ایک مخصوص جملہ کی وضاحت کرنا جا ہے تھے، جو کہ در ن ذیل ہے "فَالْوْ النِّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبُوا."

ترجمہ کفار کہتے ہیں کہ خریدہ فردخت بھی تو دیا کی مانند ہے۔ ۱۵ کفار کا بیتول واضح طور پرخرید وفردخت کی ندکورہ بالامخصوص متم کی طرف اشارہ کررہا ہے، کیونکہ ان کا اعتراض بیتھا کہ جب ہم اُدھار فردخت کرنے کی صورت میں کسی چیز کی قیمت ابتداء بی سے زیادہ رکھتے ہیں تو اسے جائز کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم مدت کے افتقام پرخریدار کی عدم

<sup>(</sup>١) السيوطي لباب العقول اص ١٠٠

ادائیگی کی صورت میں واجب الا دارتم میں اضافہ کرنا ج ہے ہیں تو اے رہا کہ جاتا ہے، حالا نکہ دونوں صورتوں میں اضافہ بوتا ہے ، کا یہ اعتراض خاص طور پر مشہور مفسرا ہن الی حاتم مورتوں میں اضافہ بوتا ہے ، کا یہ کا یہ اعتراض خاص طور پر مشہور مفسرا ہن الی حاتم نے سعید بن جبیر کے حوالے ہے بھی ذکر کیا ہے:

قالوا سواء عليها ان زدماً في أول البيع أو عمد محل المال، فهما سو ، ، مدلك قوله أو أو أنم البيغ مثل بزيوا (١)

ترجمہ وہ بہ کہ کرتے تھے کہ یہ بات برابر ہے کہ خواہ بھم قیمت میں ابتدائے عقد میں اندائے عقد میں اضافہ کر دیں یہ بھم مدت کے افغام پرائے بڑھا میں دونوں صورتیں کیساں ہیں، یہی اعتراض ہے جے قرآن کریم کی آیت میں یہ کہر کر اگر کیا گیا ہے کفار کہتے ہیں کہ فریدوفر وخت تو بالکل رہاکی ما نشد ہے۔

۵۲ بالکل میں تشریح ابوحیانؑ نے البحرالحیط میں اور متعدد ڈوسرے قدیم مفسرین قرآن

نے ذکر قرمائی ہے۔(۲)

المان کرسک تو قرض خواہ دیا ہے ہے ہات ہوی وضاحت کے مرتفد سے آئی ہے کہ مدت کے اختیام میں اسل معاملہ کی چیز کی فرائنگی کا ہوتا تھا، جیسا کہ قیادوہ فار یا لی ، سعید ہن جیسے (رحمیم اللہ) وغیرہ نے ہرفر مایا ہے ، اور اُوسر کی صورت وہ تھی جب اصل عقد، قرض کا تھا، اور اس پر قرض خواہ کی طرف سے ، ہاند وصول کیا جاتا تھا ، اور اس پر قرض خواہ کی طرف سے ، ہاند وصول کیا جاتا تھا ، اور اس پر قرض خواہ کی طرف سے ، ہاند وصول کیا جاتا تھا ، اور اس کے بدلے واجب اللہ دارتم میں بھی اضافہ کر دیتا تھا ، اوائہ میں بھی اضافہ کر دیتا تھا ، اور اس میں برائر کے اس کے بدلے واجب اللہ دارتم میں بھی اضافہ کر دیتا تھا ، اور اس میں اُن کر دیتا تھا ، اور اس میں اُن کر دیتا تھا ، اور اس میں اُن کر دیتا تھا ، اور اس میں آئر اف نم میں بھی اضافہ کر دیتا تھا ، اور اس میں آئر اور کا ہے۔

سات اس طرح ہے ہے ہو جی ہے کہ وہ رہ جے قرآن کریم نے درام قرار دیا ہے وہ سے قرآن کریم نے درام قرار دیا ہے وہ صرف اس صورت تک مخصر نہیں ہے، جے وہ تی پاکستان کے ویل جناب ریاض الحس گیلائی نے ہیں اس کی ہے، دراصل رہ کی مختلف صور نیس تھیں اور وہ سب کی سب جاہیت کے عربوں میں رائج تھیں۔ ان تمام معاملات میں مشترک ہات ہے تھی کہ اُدھار کی رقم پر ایک اضافی رقم کا معالیہ کی جاتا تھا، پھر بعض اوقات میں مشترک ہات ہے عقد کے ذریعے سے پیدا ہوتا اور بعض اوقات قرضہ دینے کے ذریعے سے بیدا ہوتا اور بعض اوقات قرضہ دینے کے ذریعے بیدا ہوتا۔ اس طرح اضافی رقم بعض مرتبہ بابانہ وصول کی جاتی ، جبکہ اصل مر بیست جیند مدت میں ادا کیا جاتا تھا، اور بعض مرتبہ بیاض فی رقم اسمی اصل مر بایہ کے سرتھ وصول کی جاتی ۔ ان تمام مشکلول کو ادا کیا جاتا تھا، اور بعض مرتبہ بیاض فی رقم اسمی اصل مر بایہ کے سرتھ وصول کی جاتی ۔ ان تمام مشکلول کو

<sup>(</sup>۱) تغییر این الی حاتم ج ۲ اس ۲۵ مکر ۱۹۹۵ء (۲) ابودیان الحرالحیو من ۲ اس ۲۳۵ (۱)

''رِ ہا'' کہاجاتا تھا، کیونکہ اس اصطدح کے افوی معنی ''اف فے'' کے ہیں۔ اس مجد سے مغسر بین قرآن مثلاً امام ابو بکر انجصاصؒ نے اس اصطلاح کی تعریف در ہے ذیل الفاظ میں بیان کی ہے:

> "هو القرص المشروط فيه الأحل و ريادة مال على المستفرص،" ترجمه جهيت كاربا وه قرض ب جواكب متعينده ت ك لئ اصل سره بدي اضافه كوش مقروض كوديا جاتا ب-

۵۵ اب ہم ان دُوسرے دائل کی طرف آتے ہیں جنہیں تنارے سے حرمت رہا کے خلاف چیش کیا گیا۔

### ر با کاتضورمبہم ہونے کے بارے میں حضرت عمر بناز کاارشاد

24 حبیب بینک لیٹٹ کے ویک جنب و بر چنررگر نے مربوم جسٹس قد رالدین کے روز نامہ ذات و روز نامہ ذات و روز نامہ دات کے 199ء میں شرکع شدہ مضمون کو اپنے در کل کی بنیو د بن ہے ، اس مضمون میں جسس قد رالدین مرحوم نے اس بات پر زور در ہے گر آئن کر یع میں استعمل شدہ '' رہا'' کی اصطلاح آ ایک مجمع مصطلاح ہے، اس سے مجھم مین کی شخص اسلاں تھ کے سفور سوا میں کے محالہ کرام فی کہ تک کو معلوم نہ تھے، وہ حضرت عمر میٹر کو اس روز و اس کی وطاح موارد ہے تیں کہ اس میں اس کی کر کم کی شخری آبات میں سے میں اور حضور اور ترام ان کی وضاحت کر سن سے قبل آب اس و تی کہ کر کم کی شخری آبات میں سے میں اور حضور اور ترام ان کی وضاحت کر سن سے قبل آب اس و تعمل کی درخواستوں میں پیش کی گئی ہے، یہاں تک کہ بعض المیکل کندگان کی حرف سے ان کی ایال کی درخواستوں میں پیش کی گئی ہے، یہاں تک کہ بعض المیکل کندگان کی حرف سے ان کی ایال کی درخواستوں میں پیش کی گئی ہے، یہاں تک کہ بعض المیکل کندگان نے آبات یہ بہ کہ حرف ان آبات کا انہا گئی جانے جو محانی کے لحاظ سے یہ کمل واضح ( محکمات ) ہوں ، اور مشرب سے کہ این کی این کی جانے کا انہا گئی گئی تھا کی درخواستوں کے مطابی رہا کی آبات کا انہا گئی ہے ۔ ان این کی کہ خوال کی درخواستوں کی جو محانی رہا کی تاری کی درخواستوں کی در

ے ان مقرآت کی بید کیل بدیجی طور پر بطل ہے ، کیونکہ سور وُبقر و بی اللہ تق میں ہے ان او گول کے فار کے فار کی اللہ تق میں ہے ان او گول کے فل ف اسلانی جگٹ کیا ہے جو عمل پر باسے احتر از نہیں کرتے ، کوئی شخص پر تصور کیے کرسکت ہے کہ اللہ تق می دان نے کمل اور رحیم وکر بیم زات کسی ایسے عمل کے خلاف اعدین جنگ کرسکتی ہے جس کی مسمجے حقیقت کسی کو معدوم ہی نہ ہوا ورحقیقت '' مختش بہات'' کی اصطلاح تر آن یا ک کی سوروُ '' لی عمران

کی ابتداء میں دوشم کی قرآنی آیات کے لئے استعمال کی گئی ہے، "متشابہات" کی پہلی تشم میں وہ بعض الغاظ داخل ہیں جوبعض سورتوں کے شروع میں استعمال کئے گئے ہیں ،اور جن کے سیجے معانی کسی کوبھی یقینی طور پرمعلوم نبیس ہیں ،مثلاً "الْسر" لیکن ان کے مجمع معانی کا نامعلوم ہونا مسلمانوں کی زند کیوں پر كى طرح اثرا تدازنبيل موتا، كيونك شريعت كاكوني حكم ان القاظ كية ربيع ميان نبيل كيا كي ب، دُ وسرے مید کہ ' متشابہات' کالغظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھھالی صفات کے لئے استعمال ہوا ہے جن کی میں ماہیت کی بھی انسان کے لئے نا قابل تصور ہے، مثال کے طور پر بعض معامات پر ''امتد کے ہاتھ'' کے الغاظ آئے ہیں۔ کسی محض کومعلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی حقیقت کیا ہے؟ اور نہ بی ہے بات كسى كے لئے جاننا ضرورى ہے، كيونكه كوكى عملى مسئله اس كے معلوم ہونے يرموقو ف تبيس اليكن بعض لوگ ان کی سیج حقیقت کی کموج میں پڑ گئے، حالا تکدنداس حقیقت کا دریا فت کرتا ان کی ذمہ داری تھی، ندشر بعت کا کوئی عملی عظم ان کی فہم بر موقوف تھا، القد تھائی نے ایسے لوگوں کو ان صفات کی حقیقت و ، ہیت کے بارے میں جنتو اور تیا ی بحثوں سے منع فر مایا ہے ، کیونکہ شریعت کے واجب الا تباع أحكام ے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، چنا نجے بھی ایس نہیں ہوا کہ شریعت کے سی عملی تھم کو" تمثابهات" کی اصطلاح میں داخل قرار دیا گیا ہو، اس بات کا اعلان نہ صرف قر آن کریم نے (۲ ۲۳۳ تیت میں ) كيا ہے، بكديہ برخض كے بجہ بي آئے والى بات ہے كدالقد تعالى كى قوم كوكس النے علم كا مكف نبيل فر ماتے جس بڑکمل کرنا ان کی طافت سے باہر ہو، اگرا' ربا'' کے سیجے معنی کسی بھی فخص کومعلوم نہیں تھے تو الله تعالی مسلمانوں کے ذمہ بیہ بات اا زمنبیں فرما کتے تھے کہ و ور با سے اجتناب کریں۔

سورہ بقرہ کی آیات ہا کے سادے مطالع ہی سے یہ بات سمجھ میں آج آل ہے کہ رہا کوایک سخت گناہ قرار دیا گیا ہے، اور اس گنہ کی شدت اس خت انداز میں بیان کی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس عمل کو ترک ند کیا تو وہ ابقد تع کی اور اس کے رسول (صلی القد مایہ وسلم) کی طرف سے املان جنگ کے لئے تیار ہوجا کیں۔

## رباالفضل کے بارے میں چھفیل

۵۸ جہاں تک حضرت عمر بڑیڈا کے ارش و کا تعلق ہے، اس کا تجزیہ کرنے سے مہیے یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ قرار دیا تھا جن کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ قرائر کریم نے جالمیت کے دِہا کی ان تمام صورتوں کو حرام قرار دیا تھا جن کا ذکر بیچھے گزرا ہے، یہ تمام صورتی یا تو قرض کے معاملات ہے متعلق تھیں یا اس دین کے متعلق جو بیچ کے

<sup>10</sup> MARTOLZEP)> (1)

نتیج میں وجود میں آیا ہو ۔ لیکن ان آیات کے نزول کے بعد حضور مزافرہ نے پھوڈوسر ہے معاملات کو بھی حرام قرار دے دیا تھا جو پہلے ہے ، قرار نددیئے جاتے تھے، حضور مزافرہ نے محسوں فرہ یہ کہ اس زہانے کی مرقبہ تجارتی فضا میں ہارٹر (اجناس کا ہا ہم تبادلہ ) کی بعض صور تیں رہ بے کار دہار میں لوگول کو ملوث کر سکتی ہیں ، اہل عرب بعض اجناس مشناً سندم ، جو ، مجبود وغیرہ کو ذریعہ تبادلہ Medium of کے طور پر استعمال کرتے تھے ، حضور مزافرہ نے ان اشیاء کو یصنے کی مانند تبادر کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے مندرجہ ذیل آدکا ہات جاری فرمائے:

"الذهب بالدهب و العضة بالفضة و النز بالنز و الشغير بالشغير، و النمر بالنمر، و الملح الملح، مثلًا لمثل، يدًا ليدٍ، فمل راد أو استراد فقد أرشي."

ترجمہ سونا سوت کے بدلے، بپاندی باندی کے بدلے، گدم گندم کے بدلے، گدم گندم کے بدلے، گور کھور کے بدلے، گال برابر ہونا بدلے، کھور کھور کے بدلے (اگر بی جائے) تو دونوں طرف بالکل برابر ہونا بات ، اور دست بدست ہونا جائے ، ہذا جو فض زیاد وادا کرے یا اضافے کا مطالبہ کرے وور باکے کاروبار میں داخل ہوجائے گا۔

99 اس کا مطلب ہے کہ اگر گندم کا خادلہ گندم ہے کی جا ہوتو متعدار دونوں طمف بالکے برابر ہونی جائے ہے۔

بالکل برابر ہونی جا ہے ، چن نچے اگر کسی بھی طرف زیادتی یا کی جائی جائے ، تو وہ معاملہ رہا ہن جائے گا،

کیونکہ عرب کے قبائل میں بیا شیاء بطور رقم کے استعمال کی جائی تھیں اور ایک کلوگندم کو ڈیڑھ کلوگندم کے جدلے فروخت کرنے کی طرح تھ،

کے جدلے فروخت کرنے کا تکم جانکل ایک درہم کو ڈیڑھ درہم کے جدلے فروخت کرنے کی طرح تھ،

تاہم اس معا مے کو استحضرت مؤرد ہم نے رہا قرار دیا وہ ورید اربا الجا بلید کی اصطلاح میں شال نہیں تھا،

بلکہ اے '' رہا الفضل' یا '' درہا الستہ '' کا تام دیا گیا ہے۔

۱۹۰ ہے بات قابل ذکر ہے کہ یہ الفضل کے دوران تضور طافی ہا ہے بطور فاص ہے جیے چیز وں کا ذکر فر مایا، اور فد کورہ ہالا حدیث میں ہے بات پوری وضاحت نے باتھ ذکر نہیں کی گئی کہ آیا ہے تا عدوہ صرف انہی جیے چیز وں کے ساتھ مخصوص ہے یا ہے کچھ اور چیز ول پر بھی لا گو ہوگا؟ اور اگر مؤخر الذکر صورت ہے تو پھر ان کے ساتھ مخصوص ہے یا ہے کچھ اور چیز ول پر بھی لا گو ہوگا؟ اور اگر مؤخر الذکر صورت ہے تو پھر ان کے سلاوہ اشیاء کون می ہول گی؟ اس سوال پر مسلم فقہائے کرام کے درمیان اختل ف ہوا، ابتدائی دور کے بعض فقہاء مثناً تا آء واور طاوس نے صرف ان چھ چیز ول بھی ہی درمیان اختل ف ہوا، ابتدائی دور کے بعض فقہاء مثناً تا آء واور طاوس کے خور ول پر بھی الا گوکی ، اس موقع پر اس عمر تھے ہوا ان خور ہے الفضل قرار ان فقہاء کے درمیان کون می قدر مشتر کے کور بالفضل قرار

# حضرت عمر بنطئؤ کے ارشاد کا میے مطلب

۱۲ یہ تھا وہ پس منظر جس کے تحت حضرت عمر بڑاتی نے ارشاد فر مایا کہ حضور ما این اس سے قبل کداس رائے کے اختلاف کی ہات کچھ راونمائی فر ماتے ، انتقال فر مائے ، حضرت عمر من تا کے ہیان کے گہرے مطلعے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ صرف اس یہ بالفضل کے بارے میں متر دو تھے، حصے چھے حدیث میں ہیں کیا گیا ہے ، نہ کداس اصل یہ بالقرآن کے بارے میں ، جے قرآن نے حرام قرار دیا تھا ، اور اس جہیت کے عرب اپنے قرضوں اور بارٹر کے سوا دُوسری فریدوفروفت کے معاملات میں استعمل کیا کرتے تھے سے بخاری اور مسلم میں ذکر کردہ حضرت عمر براٹھ کے ارشاد کی معتبر ترین روایت سے یہ بات بالک واضح ہوجاتی ہے ، بخاری کی روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں ایک معتبر ترین روایت سے یہ بات بالک واضح ہوجاتی ہے ، بخاری کی روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں بعد البنا عہدا: الح و المکلالة ، و آبواب من آبواب الربا ."
ترجمہ تین چیزیں ایک ہیں جن کے بارے میں میری یہ خواہش تھی کہ حضور بارٹر کا مسئلہ (دہ خواہش تھی کہ حضور بیل ہیں داوا کی وراشت کا مسئلہ کی لہ کی میراث کا مسئلہ (دہ خوص جس نے دہ باپ بیل دورائی کا مسئلہ کی لہ کی میراث کا مسئلہ (دہ خوص جس نے دہ باپ بیل کے پچھ مسائل۔

۱۳ مزید بران ایک اور موقع پر حضرت عمر بناتی نے اپنا مطلب مذکورہ ڈیل اغاظ میں بیان کمیاہے:

"الكم تزعمون اللا نعلم ألواب الرباء و لأن أكون أعلمها أحب الى مل أن يكون لي مصر و كورهاء و من الأمور لا يكل يحفيل على أحد، هو: أن يبتاع الدهب بالورق نسيتًا و أن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطب."

ترجمہ: تم سوچے ہو کہ ہم رہا کے مسئے کے بارے میں کھی بیل جائے ،ادراس میں کوئی شک نہیں کہ جھے اس کے مسائل جا ثنا اس بات سے بھی زیدہ پند ہے کہ میں کسی ملک مثلاً مصر اور اس کے مضافات کا ، لک بن جاؤں ، تا ہم رہا کے بارے میں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن سے کوئی مختص ہے خبر نہیں ہو سکتا ، مثلاً سونے کا جا ندی کے ذریعہ تب دلہ اُدھار پر ،اور بھوں کو درختوں پر اس حال میں خرید نا جب کہ وہ پہلے ہوں اور کا نے نہ گئے ہوں (اوران کا تب دلہ اس

جس ك دُوسر بي الحاول كي بغيروزن كركيا جائے)-

۱۳ حضرت عمر بنائلا کے ارش دکی مید دوروایتی واضح طریقے سے دو ہاتوں کا پید دی تی ۔ بہل بات مید کہ ان کی تمام توجہ اس رہا ہے متعلق ہے جو'' رہا الفضل'' کہلاتا ہے، ند کہ وہ '' رِبا الفضل '' کہلاتا ہے، ند کہ وہ '' رِبا الفضل کے مسئلے میں '' رِ سالسبند'' جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا تھا۔ اور دُ وسری بات مید کہ وہ ربا الفضل کے مسئلے میں بھی بہت سے معامل ت میں کسی قشم کی مشکلات محسوس ندفر ماتے ہتے، بلکہ وہ تو صرف ان چند معاملات سے متعلق متر قرد ہتے جو کہ متعلقہ صدیث یا کسی اور صدیث میں واضح طور پر فدکور ند تھے۔

۱۵۵: ندکورہ بالا تفصیل پر ایک اعتراض ہے کہ این ماجہ کی ایک روایت کے مطابق حفرت عمر فی اللہ کی ایک روایت کے مطابق حفرت عمر فی اللہ کے فیا کہ دبا کی آیت قر آن کریم کی نازل شدہ اخیر ترین آیات میں سے یہ کیونکہ حضور ملافی ہاس کی وضاحت فر مانے سے پیشتر ہی انقال فر ما گئے ، بیدروایت فلام کر تی ہے کہ حضرت عمر بن می وضاحت فر مانے بارے میں تھے جو قر آن کریم کا حرام کردہ ہے ، نہ کہ دبان خواصل کے بارے میں اللہ اور ایت کرنے والے متعدد ذرائع کے مطابع سے بیبات بہ بات میں ہوتی ہے این مجدد الی روایت آئی زیادہ تو بل اعترائیں ہے، جتنی کہ بخاری اور سلم کی روایت ہے ، این ماجر ین صدیت کی روایت ہے ، این ماجر ین صدیت کی روایت ہے ، این ماجر ین صدیت کی روایت کے مراح کے بارے میں ماجر ین صدیت کی روایت ہے ، این ماجر ین صدیت کی روایت کے دوایت کی روایت کے دوایت کی دوایت کو دومری روایت کے مرتجہ اُلجھ ویا دائے سے کہ بیر صاحب بعض اوقات ایک روایت کو دومری روایت کے مرتجہ اُلجھ ویا دوایت کو دومری روایت کے مرتجہ اُلجھ ویا دوایت کو دومری روایت کے مرتجہ اُلجھ ویا دوایت کے دوایت کے مرتجہ اُلجھ ویا دوایت کے دوایت کے مرتجہ اُلجھ ویا دوایت کو دومری روایت کے مرتجہ اُلجھ ویا دوایت کے دوایت کے مرتجہ اُلجھ ویا دوایت کے دوایت کو دوایت کے دو

الرقائد المراج على الدوليال كالمرت المراج المراع المراج المراء المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراع المراج المراج المراج المراج المراء المراء المراء المراء المراء

### پیداواری یا صرفی قرضے

11 بعض اپیل کنندگان کی طرف ہے ایک اور دلیل یہ بھی دی گئی کر آن کر یم نے صرف مرفی قرضوں کے اُو پر کسی اضافی رقم کے من لیے کومنع کیا ہے، جس جس مقروض ایسے غریب لوگ ہوئے تھے جواپی روزم وکی غذائی یہ بس پوش ک وغیر وے متعلق ضروریات کی بھیل کے لئے قرضے لیا کرتے تھے، چونکہ اس زونے میں کسی قتم کے بیداواری قرضی بروتے تھے، اس لئے قرآن پاک نے پیداواری قرضی بران انہوں نے یہ دی کہ کسی خریب جونے وال اضافی حرام قرار نبیس ویا۔ مزید بران انہوں نے یہ دلیل بھی دی کہ کسی غریب خفص ہے کسی می اضافی رقم وصول کرنا نا انصافی نبیس ویا ہے، تا ہم کسی امیر خفص ہے جواپی تجورت چیکا نے اور نبیع کی امیر خفص ہے جواپی تجورت چیکا نے اور نبیع کی نے کے لئے قرضہ لیتا ہے اس سے اضافی رقم وصول کرنا نا انصافی نبیس ہوگی۔ ابدا صرف پہلی تتم کے قرضوں پر وصول کی جانے والا اضافہ 'ربا'' کہلا ہے گا، اس کے برکس تھی رتی قرضوں پر اضافی رقم ربانہیں ہوگی۔

۱۹۷۶ ہم نے اس دلیل پرخوب خور وفکر کیا ،لیکن میددلیل در پٹے ذیل تیمن و جو ہات سے قابل النفات نہیں رہتی ۔

# کسی معالمے کی دُرنتگی کا معیار کسی فریق کی مالی حیثیت نہیں ہوتی

٢٨: كېبى بات يە ہے كەكى ،لياتى ،تجارتى معاسے كى دُرتَكَى كى بنيادكى بھى پارتى يا فريق

ک ول حشیت ہے مرتبیں ہوتی ، بکہ درحقیقت اس معاملے ک دُرتنگی کی بنیاد اس عقد کی حقیق ، ہیت ہوتی ہے، آگر کوئی عقد اپنی ، ہیت کے لی ظ ہے ذرست ہے تو پھر فریقین میں سے کسی کے غریب یا امیر ہوئے سے اس میں کوئی فرق نبیس پڑتا ہ خریدار خواہ مال دار ہو یا غریب ، وہ معامد ڈرست قرار یا نے گا۔مثلاً بنج ایک جائز معامد ہے، جس کے ذریعے صل مزفع صل کی جاتا ہے، اور بیامعامد ببرصورت حائزے ،خواہ خریدار امیر ہو یا غریب۔ کرانے داری ایک قانونی اور جائز معامد ہے،خواہ اس کا کرابیددارغریب مخض بو به زیاده سے زیاده به تو کہا جا سکتا ہے کہ غریب خریدار یاغریب کرابیددارانسانی بنی دول پر رہایت کا مستحق ہوگا، لیمن بیا کوئی نہیں بہتا کہ اس سے سرے سے نقع لین ہی ممنوع وحرام ہے۔اگر ولی غریب آدمی ک نا بائی سے را فی خریدتا ہے تو کولی مخص بیو کہدسکتا ہے کہ اس سے زید ۱ نفع ند کما ألیمن میکونی نہیں کہ سکتا کہ نا نبائی کوا ہے رونی صرف ، "ت پر فرو خت کرنی جا ہے ،اوراس برکسی فتم کا نفع کمانا دوزخ میں لے جانے و الاگناء ہے۔ اگر کوئی غریب فخص کوئی تیکسی کراہے پر لیتا ہے تو ا یک محفی اس کے مالک ہے بیاق کر سکت ہے کہ آس کی غربت کی وجہ ہے اس ہے کرا یہ کم لو ایکن س ہے کوئی محتقوایت کے سرتھ س پر بیراصر ارتبین کرسکتا کہتم س سے یا کل کر بیرنداو دیواس ہے ا بنی اباً ست اور خرجے ہے زیاد ، وصوں ندکرو ، ورندتم ہراری کرنی حرام اور ابند تھا ہی اور س کے رسول کے خلاف جنَّف کے متر اوف ہوگی۔ نا نبائی نے اپلی وُ کان اس لینے کھوں تھی تا کہ وہ اس میں جائز تجارت ے ارہے اپنی محنت اور سر مایہ داری کی وجہ ہے من سب نفع کا مستحل ہو، خواہ اس کا خرید ارغ یب ہو اب اگر س کواس بوت پرمجبور کیا جائے گئم غریب ہوگوں کوروٹیاں ، گت برفر و خت کرو ، تو وونہ تو اپنی وُ كان چا، سكت ہے، اور نہ جی وہ اپنے بچوں كے لئے روز بند كم سكت ہے، اسى طرح تيكسى چا، نے وار مسافروں کے واسطے اپنی تیکسی جا، ہے کی خدمت کے عوض ان سے مناسب کرایے بھی وصول کرسکت ہے ، ہذاا گراس سے بیاب جائے کہتم غریب اوگوں کے سئے بیضدمت مفت فراہم کرد، توہوہ بہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ ہندا مجھی کے مخفل نے بھی میں ہنبیں کیا کہ کسی غریب سے وئی نفع ،اُجرت یا کرا یہ مانا تکمال طور پر حرام ہے اس کی وجہ رہے کہ کسی بھی ڈرست معالمے میں جائز نفع کمانا یا ایے افراد ہے جو کی خدمت کے ذریعید فع اُٹھا نمیں ان ہے اُجرت یا کرایدوصول کرنا جا بڑے اگر چہو وغ یب ہوں۔ ۲۹ ڈومری طرف ممنوعہ معاملات کے ممنوع ہوئے کی وجہ ان معاملات کی مقیقی ماہیت ے، ندکہ کی فریق کی ولی حیثیت بے تمار یا جوا وہاں داریا فریب دونوں کے لیے حرام ہے، رشوت حرام ہے خو وکسی ماں دارے لی جاتے یو غریب ہے، خو صدید ہے کہ مال داری یا غریت ایسے وصف نہیں میں جو کی معاملے کی دُرنگی یا نا ذرنگی کی بنیاد ہنیں، ہکداس معالمعے کی بنیاد کی شرا کھا اس کی صحت وف و

كاسب موتى ميں۔

وی کسی مقروض سے انٹرسٹ وصول کرنے کا معاملہ بھی وی سے چندوں مختف نہیں ہے، چنا نچا کر بید بنیادی طور پرایک جائز معاملہ ہے تو خواہ مقروض غریب ہویا امیر بہرصورت جائز ہونا بہت وادراگر بید بنیادی طور پر ناج تز ہے تو بھی غربت اور وال داری کالی طار سکے بغیر اسے و جائز ہون بہت وی ہے ایس پر انٹرسٹ کے عقد اور ٹر بیدوفر دخت کے عقد میں اس طرح کی قرین کرنے کی کوئی بنیاد بنیں ہے کہ ذکورۃ العدر کی ڈرینٹی صرف وال دار مقروضوں تک محدود ہو، جبکہ خریدوفر دخت کے عقد میں اس طرح کی تفریق کر انٹرسٹ صرف بیس غریب اور امیر ددفوں سے مساوی طور پر نفع کمانا جائز ہو۔ در حقیقت بیا نداز فکر کہ انٹرسٹ صرف سے مورت میں جرام ہے جبکہ کسی غریب سے وصول کیا جائے ، تجارت کے اس مسلم اصول کے ہمرے میں خلاف ہے کہ جس میں کسی معاطے کی صحت کو فود اس معاطے کی حقیقت اور پھنگئی کے بیانے سے خلاف ہے کہ جس میں کسی معاطے کی صحت کو فود اس معاطے کی حقیقت اور پھنگئی کے بیانے سے جانجا جاتا ہے ، نہ کہ اس سے متعلق فریقول کی مال حقیقت کے بیانے سے خلاف ہے نہ کہ اس سے متعلق فریقول کی مال حقیقت کے بیانے سے جانجا جاتا ہے ، نہ کہ اس سے متعلق فریقول کی مال حقیقت کے بیانے سے جانجا جاتا ہے ، نہ کہ اس سے متعلق فریقول کی مال حقیقت کے بیانے سے جانجا جاتا ہے ، نہ کہ اس سے حقیقت اور پھنگئی کے بیانے سے جانجا جاتا ہے ، نہ کہ اس سے حقیقت اور پھنگئی کے بیانے سے جانجا جاتا ہے ، نہ کہ اس سے حقیقت کی ہونے کی ہونے ہونے کا جاتا ہے ، نہ کہ اس سے حقیق فریقول کی مال حقیقت کے بیانے سے دیا گوئی ہونے کیا ہونے ہونے کہ کوئی ہونے کی ہونے ہونے کے بیانے سے دیا ہونے کہ کوئی ہونیکر کی مقول کی مال حقیقت کے بیانے سے دیا گوئی ہونے کی ہونے کے دیا ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی ہونے کیا ہونے کی ہونے کیا ہونے کی ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا

۲۷ اس سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ انٹرسٹ کا جواز ندتو مقروض کی مالی میٹیت برمنی

ہے اور نہ بی رو پیر قرض بینے کے مقصد پر بٹن ہے، لہذا اس لحاظ سے ضرفی اور پیداواری قرضوں میں امتیاز یا تفریق کرنامسلّمہ اُصولول کے خلاف ہے۔

### قرآني ممانعت كي حقيقت

۳۷ و وسری بات جس کی وجہ ہے میدلیل قابل قبول نبیس ہے، وہ میہ ہے کہ نہ تو رہا کوجرام قرار دینے والی آیات صُر فی اور تجارتی قرضوں کے رہاجی کوئی تفریق کرتی ہیں ، اور نہ رہا ہے متعلق ا حادیث میں اس متم کا کوئی فرق نظر آتا ہے، یہاں تک کداگر بالفرض تھوڑی دریے لئے یہ بات تعدیم بھی کر لی جائے کداس زمانے میں تجارتی قرض بیس یائے جاتے تھے، تب بھی اس بات کا کوئی جواز پیرانبیں ہوتا کہ ربا کا جوتصور قر ہن کریم کے مخاطب مفترات کے ذہن میں بالکل واضح تھا، اس میں كُوكَى خَارِ بِي شَرِطَ عَالُمُ كَى جَائِرَ آن إِي كَ نِي لَالْحِلِي الاطلاق حرام قرار ديا بِ مِخواه رِبا كي كوكي شکل اس کے نزول کے وقت رائج ہو یا نہ ہو۔ جب قرآن یا ک کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس ک الرمت ہے مراداس معالمے کی کوئی ایک مخصوص شکل نہیں ہوتی ، بلکہ و واس معالمے کا بنیا دی تصور ہوتا ہے جواس علم کے ذراجہ متأثر ہوتا ہے، جب شراب حرام کی تنتی تو اس سے شراب کی صرف وہ شکلیں م ، نتھیں جوعبد رس لت موٹوغ میں رائج تھیں ، بلکہ اس شراب کی بنیا دمی حقیقت کوحرام کیا گیا تھا ،مہذا ونی بھی معتول مخص سے بات نہیں کہ سکت کہ شراب کی کوئی ایک شکل جوحضور ملاقیم کے زمانے میں مروج نہ تھی، حرام نبیل ہے۔ جب آمار یا جوئے کی حرمت کا اعلان کیا گیا، تو اس کی حرمت کا مقصد صرف اس زمانے میں رائے قمار کی صورتوں تک محدود نہ تھا، بلکہ درحقیقت اس کی ممانعت اس کی تمام موجود واور آئند وشکلول برمحیط تھی ،اور کوئی بھی ہے تھلی تو جینبیں کرسکتا کہ جو ہے (Gambling) کی جدیدصورتیں اس می فت کے تھم کے تحت نبیل آتیں۔ ہم مہیے بھی ہے بات ذکر کر چکے بیں کہ رہا ہے جو معنی اہل عرب کے مجھ میں آئے اور حضور ہوائی اور ان کے محابہ کرام بن پینم نے بھی بیان فرمانے وہ ب سے کہ قرض یا ذین کے معاطع پر کوئی بھی مقرر کردہ اضافی رقم رہا ہے، رہا کا پرتصور حضور الاجراع کے ز و نے میں بہت ک شکلیں رکھتا تھا واور بعد میں آنے والے زوانوں میں اس کی شکلوں میں مزید اضافیہ ہوا ہوگا ، اور مستقبل میں بھی اس کی شکلوں میں اضاف متوقع ہے،لیکن جب تک مذکورہ بالا رہا کا بنیا دی عنصراس معالم میں موجودر ہے گا، ربا کی دوشکل یقینا حرام رہے گی۔

### عہدِ قدیم میں بینکاری اور پیداواری قرضے

سے: تیسرے یہ کہ یہ بات کہنا بھی سیح نہیں ہے کہ تجارتی یا پیداداری قریضے اس زمانے میں جبکہ رباح اس قرار دیا گیارائی نہ تھے،اس بات کو ثابت کرنے کے لئے بہت وافر موادر بکارڈ پر آچکا ہے کہ تجارتی یا پیداداری قرضے اللی عرب کے لئے اجنبی نہ تھے،اور پیداداری اور تجارتی مقاصد کے لئے قرضے اسلام کے ظہور سے پہلے اور بعد دونوں زونوں میں رائے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ ملکی اور تاریخی ریسرج نے اس تا ٹر کی ملطی پورے طور پر بے نقاب کر دی ہے کہ متجارتی اور بدیکاری معاملات در حقیقت ستر ہویں صدی بیسوی کی ایجاد ہیں، عہد جدید کی تحقیقات نے یہ ثابت کی ہے کہ بدیکاری معاملات کی تاریخ کم از کم دو ہزار سال قبل سیح پرانی ہدیکاری معاملات کی تاریخ کم از کم دو ہزار سال قبل سیح پرانی ہے ، انسائیکلو پیڈیا پرٹانیکا نے جینکول کی تاریخ پر بحث کے دوران تفصیل ہے جینکاری کی ابتداء کی مثالیس بیان کی جین ،اس کا متعلقہ مضمون درج ذیل عبارت سے تروع ہوتا ہے

گر شتہ اقوام مثلاً عبرانیوں نے جب سر مایی قرض دینا شروع کیا، اس زمانے میں وہ ایسا کوئی بینکاری کا نظام نہیں رکھتے سے جے جدید نقط نگاہ ہے کہل کہا جو سکے ، کین وہ بیا ت میں ابتداء سے بال کے رہنے والوں نے اس طرح کا ایک نظام تیر کریا تھا۔ یہ کی انقرادی یا ذاتی تحریف المی بیلکہ یہ مل دار اور منظم نہ ہی اداروں کی طرف سے اداکی جانے والی خنی خدمت تھی، بابل کی ایک کے عبادت ف نے معر کے عبادت ف نول کی طرح بینکہ بھی سے ، بابل کی ایک دستاہ یہ ہے ماس شاخ نے وارواین بل کی جی سوری برست است شاخ سے دستاہ یہ ہے ماس شاخ نے وارواین بل کی جی سوری برست است شاخ سے وقت وہ اصل بمع سودادا کر ہے گا، یہ بات محقق ہو چی ہے کہ سورج برست امت شاخ سامت شاخ اس ادارے کی ہی مقرر کردہ وکیل تھی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت وہ اصل بمع سودادا کر ے گا۔ یہ بات محقق ہو چی ہے کہ سورج پرست امت شاخ اس ادارے کی ہی مقرر کردہ وکیل تھی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت وہ اصل بمع سودادا کر رہ کوئی شک نہیں کہ دو سود سے انہ کوئی شک نہیں کہ امت شاخ اس ادارے کی ہی مقرر کردہ وکیل تھی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوخت ( Ne gotiable کی بائند تھیں ۔ ایک اور اس زمانی دستاہ یہ اس تھی کوئی کی کہ وہ بیان کرتی ہے کہ تاری بم کے بیٹے داروائی بی کے داروائی جی نے اباتم کی بی صورج پرست بیان کرتی ہے کہ تاری بم کے بیٹے داروائی بی خاباتم کی بی صورج پرست بیان کرتی ہے کہ تاری بم کے بیٹے داروائی بی نے ناباتم کی بی صورج پرست بیان کرتی ہے کہ تاری بم کے بیٹے داروائی بی خاباتم کی بی صورج پرست بیان کرتی ہے کہ تاری بم کے بیٹے داروائی بی خاباتم کی بی صورج پرست بیان کرتی ہے کہ تاری بم کے بیٹے داروائی بی خاباتم کی بی صورج پرست

ا تبانی سے ایک جاندی کا سکد الم hekel موری دیوتا کی جن چانی (Ralance) سے رہے ہوئی استعمال ہونی (Ralance) سے رہے ہوئی سرسوں کے بیج کی خریداری میں استعمال ہونی محمل سرسوں کی کئی کے وقت وہ اس کی اس وقت کی قیمت پر بیاقر ضدر سوں کی مشکل میں اس مرشیقکییٹ کے حال کوادا کرے گا۔

۱۱ اس مضمون نے پینظمیل بھی ہیاں کی ہے کہ سطری میں بینکاری ہے نہ ہی داروں اسے ترقی پاکر ذاتی ہی جورتی دارے المعتمون نے بین کاری المعتمون نے بین کر ذاتی ہی کر ذاتی ہی کہ دارے المعتمون کی ادار وائیل جیسی المعتمون کے میں ہیں ہیں ایک بوزگر کی ادار وائیل جیسی المعتمون کے میں ہیں ہیں ایک بوزگر کی کارار وائیل جیسی المعتمون کے اس سے تاتی ہیں ہیں گئی ہیں ہے وہ اس سے تاتی ہیں ہیں کہ ہیں گئی کو بین کاری کار ڈینلوں کر ڈینلوں پر قریض دین دادا گئی کو بینی بن نے کے لیے فصلوں کو بینی رکن رکن ہی سے طوں اور گردی رکھ کر ڈینلوں پر قریض دین دادر ساد ہر کھوں وغیر وہ

یہ مضمون مز بر تصیل بیون کرتا ہے کہ اس تھم کے دیکاری کے ادارے یونان ، زوم بمصر افیر دیل مطرت میسی عاید السار میں ہے صدیول قبل گائم کئے گئے تھے، اور وہ رقم جمع Deposit کے اور دوہ رقم جمعی ماید السار میں میٹرز آف کریڈٹ اس ، (1 ، ( ) ، دیاتی متعدار میں میٹرز آف کریڈٹ ( ) ، (1 ، دیاتی متعدار میں میٹرز آف کریڈٹ ( ) ، دیاتی دستاو ہزات استاد کریڈٹ میں استعمال کریٹے تھے۔

22 ماضیٰ قریب کا ایک مشہور مؤرخ ول دورانت بن ان بینکاری نے معاملہ ت ل الله مشہور مؤرخ ول دورانت بن ان بینکاری نے معاملہ ت ل الله مشہور مؤرخ ول دورانت بنان کی ہے جو پانچوں نے ان سام کی ہے جو پانچوں نے انہ سام کی ہے جو پانچوں نے انہ سام کی ہے جو کرانے پراگر چداس زمانے کے فائشفوں نے بہت تقید کی الیمن کھر بھی یونان بیس بینک قائم ہو گئے:

کی اوگ این بین کی طرح خدمت سرانی مدسیة بینی ادر وه متوسط ریت آف انظرست (شرح سود) پر افرا داور ریاستوں کو قرض دیتے بینی ، ادر وه متوسط ریت آف انظرست (شرح سود) پر افرا داور ریاستوں کو قرض دیتے بینی ، ویلنی میں آپولو نام کا عبادت خالہ کی صد تک پورے یونان کا ایک بین الاقوامی بینک تھا۔ کوئی شما کا عبادت خالہ کی صد تک پورے یونان کا ایک بین الاقوامی بینک تھا۔ کوئی شخص ، اتی طور پر گور نمنٹ (حکومت) کو قرض نبیل دیتا تھ، تا ہم ایک ریاست دُومری ریاست کو قرض دیا کھی ، جبکہ صرافوں میں ایک مین ریاست دُومری ریاست کو قرض دیا کرتی تھی ، جبکہ صرافوں کی بینے دیا کہ ایک دیار شرح کوئی کے اور پھر تا جروں کے بینے دیا تا تا ہی مین پر وگوں کے بینے دیان اور پھر تا جروں کو بینے دیا تا تا تا کا دیار شرح کے بینے کی اور پھر تا جروں کو این بریک کے دیا ہی سے تا تا

ار الی جنگ کے متصل بعد تھیمس ٹوکس نے کوریا تھیا کے بینکر فدا سٹیفینوں کے پاک سڑ بیلنٹس (جو بارا کھیں ہزار ڈالر کے مساوی تھے ) ڈیپازٹ کے طور پررکھوائے ،اوراس کا بیمل بڑی حد تک ان سیاسی مہم جولوگوں کے طریقہ کار کے مشاہ تھا جو اکارے وور پی فیر ملکوں بیں اپنے آشیائے بن کررکھتے ہیں، کے مشاہ تھا جو اکارے وور پی فیر ملکوں بیں اپنے آشیائے بن کررکھتے ہیں، میماملہ فیر نہیں بینکنگ کی سب سے کہلی معلوم مثال ہے، اس صدی کے افتام پر اپنی استھینس اور آر پہسٹس نے وہ اوارہ قائم کی جو بونان کے پرائیویٹ بینکسری میں سب سے زیادہ مشہور ثابت ہوا، قدیم بینکاری کے رویا کی اس تیز رفتار اور آزادان کروش نے بہتے ہے کہیں زیادہ تھی آندہ زیس ایمین نے بہتے ہے کہیں زیادہ تھی اندہ زیس ایمین کی اس تیز رفتار اور آزادان کروش نے بہتے ہے کہیں زیادہ تھی اندہ زیس ایمین کی اس تیز رفتار اور آزادان کروش نے بہتے ہے کہیں زیادہ تھی اندہ زیس

۸۷ عرب میں بھی اسلام کے ظہور ہے قریبی زیانے میں تجارتی ہمنعتی اور زرعی قریضے سوی بنیود پر شام کی بازنطینی حکومت میں استے زیادہ مام بھے کہ بیب ہازنطینی حکم حضینیں استے زیادہ مام بھے کہ بیب ہازنطینی حکم حضینیں استا (استان) کو محتلف قسم کے مقروضوں کے لئے ریب آف انفرست (استان سور) کی تعیین کے لئے یا قاعدہ ایک قانون نافذ کرنا پڑا۔ گہن Gibhann) نے جشیمین ک س تا نون کی تنصیل س طرح بیان کی ہے کہ وہ قانون انتہائی ممتاز لوگوں ہے ۲ فیصدہ عام لوگول ہے ۲ فیصدہ تا جم لوگول ہے ۲ فیصدہ تا جم لوگول ہے کہ فیصدہ تا جم فیصد اور بح کی انتورنس کرنے والوں کو ۱۴ فیصد تک ساب سے ساد بینے کی اب زیت و بتا تھی جمبن کے اصل الحاظ ہے ہیں

Persons of illustrious rank were confined to the moderate profit of four percent; six was pronounced to be the ordinary and legal standard of interest, eight was allowed for the convenience of manufacturers and merchants; twelve was granted to nautical insurance.(1

ترجمہ اعلیٰ ترین عہدول کے لوگوں سے متوسط نفع سم فیصد تک، آفیصد بھام لوگوں کے لئے متوسط قانونی رہٹ قرار دیا گیا، ۸ فیصد صنعت کاروں اور تاجروں کے لئے مقرر کیا گیا،اور اافیصد بحری انشورنس کرانے والوں کے لئے متعین کیا گیا۔

99 مندرجہ ہا ، پیرا ً مراف کے تحت السطور یہ ہات مجھ میں آتی ہے کہ باز نطینی حکومت میں تحار تی سودا تن زیادہ چیل چکا تھا کہ ان کے ریٹ آف انٹرسٹ کو معین کرنے کے لئے ایک مستقل قانون نافذ کرنا پڑا۔

جسٹینین کا یہ قانون حضور ہو ہونا کی پیدائش ۔ ، پھ عرصہ قبل ہی ہا زنطینی حکومت میں افزاہمل ہوا تھا، کیونکہ جسٹینین کی وفات ۱۹۵ میں ہوئی ، بکہ آنخضرت طافیا کی پیدائش وے ہے۔ میں ہوئی ، بکہ آنخضرت طافیا کی پیدائش وے ہے میں ہوئی ، اور یہ بات فا ہر ہے کہ وقانون اپنے نفا کے وقت ہے لے کر کائی عربے تعدوساً اہلی مکہ کائی عربے ہے ہازنطینی حکومت کے انتبائی تلبذیب یا فتہ صوبول میں ہے ایک صوبول میں ہے ایک صوبر شام کے ساتھ تجارتی تعدقات ہر قر ارر کھے ہوئے ہے ، ابھی ہم آئے تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں گے کہ اہل عرب کے تجارتی تا فلے شم کے ساتھ ورآمہ و برآمہ کی تجارت کیا یا کہ سے کہ ایک عرب میں جو کرنی استعمال ہوتی تھی وہ بازنطینی حکومت کے بنائے ہوں ( پیندی کو رہ ہے کہ ایک اور مالی تا کہ ویار کو قیمری کے نام ہوئی تھی وہ بازنطینی حکومت کے بنائے ہوں ( پیندی کے ) درہم اور وسونے کے ) دیار تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے دینار کو قیمری کی نام سے بکا اسے کہ عرب کے مشہورش عروں میں سے ایک شنیہ غزہ نے کہا ہے کہ

یروق عون الساطرات کابه هرقلتی ورن احمر النبر داجع قرقلتی ورن احمر النبر داجع تربمه و کاره و الان الحمر النبر داجع تربمه و کاره و الان پیندا تا به بیسے مرفح سونے کا زها مواث و زوم برقل کے مقرد کر دووزن کا دین ر۔

۸۰ این العنبری نے ایک ش عرکا موالہ دیتے ہوئے بیا ہے کہ "درانیر مما شیف فی ارض قبصر"

 <sup>(1)</sup> Cabbon: The Decline and Fall of the Roman Empire, chapter 44.
 The Institute iv. 2p 90.

#### "وودينارجو ليمركي زين من جيكائ جائے تھے۔"

۸۱ مزید بید کر بعض معاصر لکھنے والوں ئے بید دعویٰ کیا ہے کہ عرب سکوں کے نام درہم، وین راور فلس دراصل بونانی بیال طبی الفاظ ہے ما خوذ ہیں، جو کہ ان ناموں سے کافی طبتے جستے ہیں، بید و نظینی سکے بورے عالم اسلام میں ایسے تک استعال میں رہے، یہاں تک کہ اس کے بعد عبد الملک این مروان نے ایسے وینار بنائے شروع کئے۔

۱۸ افل عرب کے زومیوں کے مراقد است قریبی مالی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تصور کیے کیا جاتا ہے کہ افل عرب رومی حکومت میں رائے شدہ قرض کے معاملات سے باکل ب جبر سے جو سے سے جو جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے ، عرب کے تجارتی تعلقات صرف ش م تک محدہ دنہیں ہے ، بلکہ وہ عرب آگر میمراورا یہ جو بیا (حبشہ ) تک بھیلے ہوئے تھے ، وہ ان مما لک کے تجارتی انداز اور طرایقتہ کار سے بخو بی واثف تھے ، ان عما لک کے سودی معاملات سے کی قدر آگاہ تھے ، اس کا انداز ہدید کو بردہ کو کی واثف تھے ، ان کا انداز ہدید کے سودی معاملات سے کی قدر آگاہ تھے ، اس کا انداز ہدید کھی ، ابو بردہ جو انہوں نے او بردہ کو کی سے مجارت کی غرض ہے آپ تھے ، عبداللہ کی ایک تھے ، عبداللہ این سلام خرش نے ان کو خرد ادر کیا کہ وہ الیے ملک میں رہے ہیں کہ جہال یہ بہت بھیں ہوا ہے ، سند انہیں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت خوب محتاط رہنا جا ہے کہ کہیں وہ بہتر کی میں رہ بھی انہیں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت خوب محتاط رہنا جا ہے کہ کہیں وہ بہتر کی میں رہ بھی موث شہوج کی ، بولاک کے سے وقت خوب محتاط رہنا جا ہے کہ کہیں وہ بہتر کی میں رہ بھی موث شہوج کی ، بولاک کے سے وقت خوب محتاط رہنا جا ہے کہ کہیں وہ بہتر کی میں رہ بھی موث شہوج کی ، بولاک کے سے وقت خوب محتاط رہنا جا ہے کہ کہیں وہ بہتر کی میں رہ بھی موث شہوج کی ، بولاک کے سے وقت خوب محتاط رہنا جا ہے کہ کہیں وہ بہتر کی میں رہ بھی موث شہوج کی ، بولاک کے سے محتاط کی بر بھی اس کی موث شہوج کی ، بولاک کی بی کہ جات کی کہیں دور کی میں بولاک کے دور ان کی کھی دور کی میں دیا ہو کی محتاط کی بولاک کے دور کی میں بولاک کی کہیں دور کر ان کو کی کے دور کے دور کی کو کہ کو کہ کو کی کہ کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کو کہ کو

## عرب میں تجارتی سود

۱۹۳ اب خود جزیر و نمائے عرب کی طرف آجائے ،اس بات ہے کوئی انکار نہیں کرسکت کو شجارت ،عرب کی انتہائی اہم معاشی سرگرمی تھی ،خصوصاً مکہ کرمہ چونکہ بنجر زمینوں اور پہاڑی ، قول پر مشتمل ہے،اس لئے وہ زراعت کے لئے بالکل نامن سب تھا،اس وجہ ہے اہل مکہ کر در تھی وی زندگی کا تمام تر محور تجارت تھی ،اور ان کی تجارت کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ صرف عرب تک محدود نہ تھی ، بلکہ ان کا اصل کا روباری اپنی اشیاء کو دور سے مما مک کو برآ مہ کرنا ،اور ان کی اشیاء اپنے یہاں درآ مہ کرنا تھا۔ اس مقصد کے لئے ان کے تجارتی قابلے شام ،عراق ،معراور انتھو یہ وغیرہ وہ تے تھے ، درآ مہ کرنا تھا۔اس مقصد کے لئے ان کے تجارتی قابلے شام ،عراق ،معراور انتھو یہ وغیرہ وہ تے تھے ، ان تھا۔ آپ کریم ان تھا۔ اس مقصد کے لئے ان کے تجارتی تا ہوئی میں دال دیا تھی ، جہاں اس خود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھا تیوں نے ایک کنویں جی دال دیا تھی ، جہاں ہے ایک تا دیا تھی اس کی تا در بخی شہدت موجود

ہیں کہ بہتجارتی قافلہ ایک عرب قافلہ تھ جس میں مطرت اساعیل طبیدالسلام کی اولا دہمی شامل تھی ، جو کہ ایک تجارتی سفر ہراشیاء برآ مہ کرنے کے لئے مصر جارہ سے تھے ،اس حقیقت کا تذکرہ ہائیل کے قدیم صحیفول میں بھی اس طرح نہ کورہے:

And they sat down to eat bread and they lifted up their eyes and looked and behold, a company of Ishmaelites came from Gilad with their camels bearing spicery and balm and myrrh going to carry it down to Egypt (1)

ترجمہ اور وہ کھونا کھوئے بیٹے اور آ کھا ٹھائی تو دیکھا کہ اساعیلیوں کا ایک قافد جسی دے تر ہا ہے اور گرم مصاحدا ور دفن بلسان اور مُز اُونٹول پر لا ا ہے ہوئے مصر کو لیے جارہا ہے۔

۸۳ میر برب قافدات قدیم زمان بین بزاردن میل دُور طک معرکی طرف مصالی بست، باس (مربهم) اورخوشبویات و غیره بر کرن چرمها فی ماس سے اندازه نگایا جا سکت ہے کہ اہل عرب اپنی تاریخ کے برکا تا منداند تجارتی مهم جولی کوکس حد تک برو نے کاراا کے بوٹے تھے۔

۱۵۵ چنانچ بعد می اٹل عرب کی تجارتی سرگرمیاں خود بخو د بوطتی رہیں یہاں تک کدان کا قدر نہ ایک تجارت کتی گئیل چکی اف ایک تجارت کتی گئیل چکی افران کا بہت ہے مؤرفین نے تنصیل ہے ذکر کیا ہے اور اس تمام تنصیل کے ذکر کا نہ تو یہاں موقع ہا اور اس تمام تنصیل کے ذکر کا نہ تو یہاں موقع ہا اور اس تمام تنصیل کے ذکر کا نہ تو یہاں موقع ہا اور نہ کی خور دری ہے ایس وائی مقارت کی تاریخ کا ایک جیائی مقارد کیا آئی ہے اور اس تمام تنصیل کے ذکر کا نہ تو یہاں موقع کا بھی تھی مقارد کیا ہے اور اس تمام تنصیل کے نہ کہ الل عرب تجارتی ذہین رکھنے والے اوگ ہے ان کے تجارتی تو نفوں کی بھیت کا انداز واس فی تقارب کی تاریخ کا تر ایک ہوری ایک سوریوں اور تو لیش کی طرف ہے تارک فر مائی کہ ان کا سردیوں میں تام کی طرف ہے تجارت کے لئے تازل فر مائی کہ ان کا سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف تجارت کے وقر بنگ تجارت ہے جوقر بنگ تر آن کر یم ہورتی معاہدات سے عبارت ہے جوقر بنگ

<sup>(</sup>۱) بابل تربيداتش ٢٥ ١٥٠

<sup>(</sup>۱) وَأَسَرُ جُوادِ عَلَى فِي الْبِي بِهِمْ بِن كُمَّاتِ المُعَمَّسِ فَى تاريخ العربِ قبل الاسلام البين تقريباً دوسوصفحات سے رامد ( ٣٣٣١٣٢٤) ظهور اس مستقبل الل عرب كي تجارتي زندگي كند كرے كے لئے وقف كرد ہے ہيں۔

عربوں نے مختلف اقوام اور قبائل سے کے ہوئے تھے، اُن قافوں کے سر نز کا انداز واس طرح رگایا جا سکتا ہے کے غزوہ بدر کے موقع پر ابوسفیان کی قیادت جس جانے والا ایک قافدایک بزار اُونوں برمشمل تھی، اور اسے اس سفر میں سوفیعمد (ہردینار برایک دینار کا) نفع ہوا تھا۔ (۲)

۸۷ سے بات ظاہر ہے کہ استے بڑے قافلے کا تنہا کوئی ایک فرد ، مک نہیں ہوسکتا، بکدہ وہ پورے اللہ اللہ کا تنہا کوئی ایک فرد ، مک نہیں ہوسکتا، بکدہ وہ پورے قبیلے کی مشتر کہ کا وثل کا نتیجہ تھا، اور اس میں مشتر ک سرمایہ کی مشتر کہ مشتر کہ کوئی میں مشتر کہ بیات تحریر کی ہوئی تھی، مؤرخوں نے یہ بات تحریر ک ہے۔
اگریا

نم بنق قرشی و لا قرشیة له منقال الا بعث مه فی العبر ترجمہ کوئی قریش مرد اور مورت ایساند بی تق کے جس کے پاس ایک مثقال سونا ہواوراس نے اس قافے میں نہ لگایا ہو۔

۸۷. اور میصرف ابوسفیان کے قالے کی خصوصیت نبیس تھی کہ اس میں اس طر ٹ سر ہا یہ کاری کی گئی تھی، بلکہ اس وقت ہر بڑے قافے کو اسی انداز میں منظم کیا جاتا تھا۔

۸۸ وہاں کی اس تی رقی فضا کو مرنظرر کھتے ہوئے کوئی شخص پرتصور نہیں ترسکل کہ اہل ہم ب
تجارتی قرضوں سے ناواقف تھے، اور ن کر مضصرف احتیاجی احتیاجی اس معاملات کی اور مرفی
مقاصد کے لئے ہوئے تھے، یہ بات محض ایک قیری نہیں ہے، بلکہ اس بات کے قطعی ثبوت موجود ہیں
کہ وہ اپنے تی رتی اور پیداواری مقاصد کے لئے بھی قرضے رہے کرتے تھے، ان میں سے چند ثبوت مخضرا
ذیل میں ذکر کے جاتے ہیں۔

ڈ اکٹر جوادعلی جن کی جاجیت کے عربوں کے بارے بیں تفصیل سختین پوری ملمی ڈی میں پر نیا میں پر نیا میں پر برائی حاصل کر چکی ہے، اس میں انہوں نے ان قافلوں کے حصول سرمایہ کے ذرائع کا تذکرہ کرت ہوئے کہ میں ہوئے کے بیان میں ہوئے کہ میں ہوئے کے بیان ہوئے کے بیان ہوئے کے بیان ہوئے کے بیان ہوئے کر اس میں ہوئے کی میں ہوئے کہ میں ہوئے کی ہوئے کے بیان ہوئے کے بیان ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے بیان ہوئے کی ہوئے کے بیان ہوئے کی ہوئے کا ہوئے کر ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کر ہوئے کے ہوئے کی ہوئے کے ہوئے کی ہوئے کر ہوئے کی ہوئے کے ہوئے کی ہوئے کے ہوئے کی ہوئے کر ہے کہ ہوئے کی ہوئے

و يطهر مما دكره أهل الأحدار و أوردوه عن قرافل مكة ال مال القافلة لم يكن مال رحل و احد أو أسرة معينة بل كال يحص تحارًا من أسر محتلفة وأفرادًا وجد عدهم المال الو افترصوه من عيرهم فرموه في رأس مال القافلة أملا في ربح كبير، ترجمه مكد كتجارتي قافول كي بار على تاريخ نگارول في جو بجريسه

<sup>(</sup>۱) الزبيري تاخ احروس ١٣٠٦ (٢) نهية العرب ١٤ المامن الاساء، خ الص ٥٠١٥ برو، ١٩٨م

ہے، وہ سے ہے کہ ان قافلوں کا سر ماہی بھی کسی تنہا فرد کانہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ عقلہ علیہ وہ عقلہ علیہ وہ عقلہ علیہ وہ عقلہ علیہ اسے افراد جو بذات خود ہال محتلف خاندانوں کے تاجروں سے تعلق رکھتا تھ، یا ایسے افراد جو بذات خود ہال دار تھے، یا انہوں نے دوسرول سے سر مایہ قرض لیا تھا۔ وربع اس سر مایہ کوان قاریک میں ہوئے بڑے گئی کہ اُمید پرلگا دیا تھا۔

خط کشیدہ عبارت سے بیہ چاتا ہے کہ ان قافلوں کا سرمایہ تجارتی قرض وغیرہ ہے بھی ہتا تھ۔ جہ تمام تغییر کی کمابوں نے رہا ہے متعلق سورہ بقرہ کی آبات کا پس منظرہ کر فرمایا ہے، آخریا سے نے یہ کر کیا ہے کہ عرب کے مختلف قبائل ایک دُوسر سے سود پر قرض لی کرتے تھے، مثالا ابن جرم الطمری کے لکھتے ہیں:

كانت به عمرو بن عوف يأخذون الربا من بهى المعيرة، وكانت بو المعيرة وركانت بو المعيرة يربون لهم في الجاهلية . (١) تريمه بنوهم وكا تبيله بنومغيره سي سودلي كرتا تفا، اور بنومغيره ال كودور جالميت شيل مودد سي شخص

یر خے کوئی فردانفرادی طور پر ایک دُوسرے سے نبیں لیٹا تھا، بلکہ ایک قبید مجمول طور پر ایک دُوسرے قبلے سے قرضے لیٹا تھا۔

ہم یہ بات پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ عرب کے قبائل اپنے تب رتی قافلوں ہیں سر مالیکاری اور اجتماعی تجارت کے لئے مشترک سر مالیکی کمپنیوں کی طرح کام کی کرتے تھے، اس لئے ایک قبیلہ کا دُوسرے آبے مشترک سر مالیکی کمپنیوں کی طرح کام کی کرتے تھے، اس لئے ایک قبیلہ کا دُوسرے آبے ہے۔ تب قرض لیمنا مرف احتیاجی یاضرفی مقاصد کے لئے نہیں ہوسکت، بلکہ در حقیقت و و تب رتی قرضے تنے جن کا مقصد تبحارتی مقاصد کی محیل تھی۔

ن سورہ رُوم (۳۹ ۳۰) کی وضاحت کے ذیل جس جس کا ذکر چیچے اس نیسلے کے بیرا گراف نمبر کا جس کا نظرین نظرین بیرا گراف نمبر کا جس آ چکا ہے ، عدامہ ابن جربر طبری نے قرآن پی ک کے قدیم مفسرین کا نقط نظرین کیا ہے کہ بیرآ گراف نمبر کا انتظام نظرین کے ان افراد ہے متعلق ہے جود دسروں کوائل غرض ہے قرض دیتے تھے تاکہ مقروض کی دولت جس اضافہ ہو، علی مہابن جربر آ ہے اس موقف کی جہ بیت جس مصرت ان عب س خافیا کی دوایت و کرفر ماتے ہیں ا

الم تر الى الرحل غول للرحل الأموليث فيعطيه، فهدا لا يربو عند الله لأنه يعطيه لغير الله يثرى به ماله. (٢)

<sup>(</sup>۱) الطرى جامع البيان، ج ١٠٠ مل ١٠٠ (٢) الملرى جامع ابيان، ج ١١مل ١١٠ (١)

ترجمه کیا تم نے ایک مخف کوؤوسرے سے یہ کہتے تبیں دیکھا کہ میں تم کو ضرور تمویل (Finance) کروں مجا، پھروواس کودے دیتا تھ ، تو بیالتد تعالی کے یہاں نہیں بردھتا ، کیونکہ اس نے اس کوائند کی رضا مندی کے واسطے نہیں دی یک مال میں اضافے کے لئے دیا ہے۔

انہوں نے ای سیات میں مضرت ایرانیم فخفی کا مندرجہ ذیل جملہ بھی بیان فر وہ یہ کان هدا فی المحاهلیة یعطی أحدهم ذا القربة السال یکثر به ماله ترجمہ، دور جاہلیت میں بیات کہ کوئی ایک فخص اپنے کی قرابت دار کواس فرض ہے مال و بتا تھا تا کہ اس کے مال میں اضافہ ہوجائے۔

یہ بات فی ہر ہے کہ کی فخص کو اس غرض ہے تمویل کرنا کہ اس کے بال میں اضافہ ہو جائے ،اس کا مطلب یہ ہے کہ و وہتم وض اس بال کوآ گئے تجارت میں لگائے گا،اوراس ہے نفع کو سے ایک کی مطلب کے نتیج میں اس کی ووات میں اضافہ ہو گا۔ مطاب این عمباس مراث اور ابرائیم نخفی کے فرکور ہوں وں اقوال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حرب محاشرے میں پیداواری مقاصد کے لئے وہے جانے والے قرارے میں میں اور ایرائے میں ہورہ کر وہ کی آبات نازل ہوئیں۔

و تنجارتی سود کا تصورخودحشور طابیع کی ایک حدیث میں بھی ماتا ہے جومند احمد بن طنس، الم ر اراور الطبر اٹی میں عبدالرحمن بن ابی بکر خابیجا سے منقوں ہے ،ان کے مطابق حضور طابیع نے ارش ا فرماما ا

خط کشیدہ عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کداس شخص نے تجارتی مقصد کے لئے قرضہ رہا تھ ،جس

<sup>(1)</sup> الهيشي وجمع الزوائدج ١٠٠٠ ص

یں اس متاری نشدن و یو اس سے بیافا ہر موتا ہے کہ تنجیر فی قائے سیادا تھور مضور ورتا ہے۔ ذہن میں بالکل صاف اور واضح تقال

خیری لی بیاتی کی صدیت میں تصور مردم نے ایک اسرائیلی تخص کا دافعہ ہوں فی ماہ ہے۔ کہ وہ بیا شخص سے بیا ہم ار دینار قرض بینے کے بعد سمندری سفر ہر رواند ہو گیا اللہ چھا دُوسری رویات سے بیاتا ہے کہ اس کا بیقر خمد تجارتی مقاصد کے لئے تھا۔ (۴)

مزید ہے کہ آئی بڑی مقدار کا قرضہ من فروریات کی تحیل کے لئے نہیں ہوسکتا ،اور
من صدیت میں س کا بھی ذکر ہے کہ وہ قفضہ ان بعد سمندری سفر پر رواند ہوگی ،اس قرضے کی
میوا کے انتقام ہراس کو اٹنازی و فقع موا کہ اس نے ایک ہزار دین راسیے قرض دینے والے کو بھیجا ور
بھراس نے من و دوہ رہ آیک ہزاروین راس فیال سے بھیجنے کی پیشش کی کہ شاید انہیں پہنے آیک ہزارہ
وصول نہیں ہوئے ہوں کے رہین قرض سے والے نے بہتلیم کرایا کہ بیس نے وہ وہ صول کر لیے تھے ،
اہندااس نے دو بارہ آیک ہزاروین ارقبول کرتے سے انکار کرویا۔

یہاں یا ایک اور من ل ہے جس میں حضور اور ٹیجا نے بذات خود تنجا تی قرضے کا تذکر افران

ہے۔ عد ندکورہ ہا اتجارتی قافعوں کے مداوہ پکھوڈوسری مثالین ایک بھی بین جو میافاج کرتی بیں کہ تجارتی قصد اتی حیثیت ہے بھی لیے اور این جانے تھے، یہاں ذیل میں چند مثابین وی جاتی تیں۔

(۱) سفور سوترا کا پرتی ابولہ ہے ہی سوترا کا سخت ترین می لف اور دُشمن تھا، لیکن اس نے برت شوہ مورہ و بدر میں شرکت تیں گی ، اور اس و وجہ بیتی کداس نے ایک شخص عاصم بن ہشام کو ہم ہزار و رہم سوری قریب نے بیتی کہ اس نے ایک شخص عاصم بن ہشام کو ہم ہزار و رہم سوری قریب نے بیتی ایس نے ایپ مقر وض و رہم سوری قریب نے برق در ند ہوا قرال نے ایپ مقر وض و سن قریب نے برق در ند ہوا قرال نے ایپ مقر وض و سن قریب نے برق میں بیا ہیں اور ند می اور ایس نے برق میں بیا ہوگئی ہیں نہوں کہ اس نے میں بیا ہو گئی ہیں نہوں کہ میں نہوں کہ اس نے بیر اور ایس کے بیرا کہ اس نے بیرا کہ بیک کے اس نے بیرا کہ بیکن در افغات اس نے بیرا کہ بیک کے اس نے بیرا کی بیک کے اس کے بیرا کی بیک کے بیرا کی بیرا کی بیرا کی بیرا کی بیرا کی بیرا کے بیرا کی بیرا کی بیرا کو بیرا کی بیرا کی بیرا کے بیرا کے بیرا کی بیرا کی بیرا کی بیرا کی بیرا کی بیرا کی بیرا کے بیرا کی بیرا کی بیرا کی بیرا کی بیرا کے بیرا کی بیرا کے بیرا کی بیرا کی

(۲) حدیث اور تاریخ کی بہت کی تراول جی بے بات فرکور ہے کہ حضرت زبیر بن عوام

<sup>(</sup>۱) البخاري. كماب ٢٩٩، صديث. ٢٢٩١\_

<sup>(</sup>۲) نے اب ری بان ۱۳ مل اسام الهام بنی ری نے بیاصدیہ و دسری جگد پر بھی اس کے عنواں کے تحت الی ہے ، ۱۹ ر وہاں سمندر کے ڈرالیہ تجارت کا ذکر کیا ہے ، کتاب ۱۳۳۰ پاپ ۱۰ مصدیث ۲۰۹۳ء

فائن حضور طافیا کے بال دارترین سحابہ کرام من کا میں سے سے ان پر اعتبادی وجد ہے لوگ ن کے بال بطور امانت پہنے کھوان جا بہتے تھے، وہ ان تمام بھیوں کو بطور امانت رکھنے سے انکار کر دیتے تھے، ابستہ بطور قرض رکھن منظور کر بہتے تھے، اور بہ بات لوگوں کے بے زیادہ فی کدہ مندتھی، آیا کہ کہ صورت میں حضرت زبیر براین کو آئیل وہ رقم ہا جات میں اوران پرتی تھی، جبد ابات کے طور پر رکھوائے کی صورت میں اگر وہ رقم ناگہا فی سفتوں میں تنف ہو جاتی منظا، پوری، ساک ہنے ہو ان کو اس کے صورت میں ہتو وہ اس میں ہو وہ آئم بطر قرض ہے ، وہ اس مورت میں ہتو وہ اس بھے کو لوٹائے کے نامہ دار نہ تھے، جب لوگ ان کو وہ آئم بطر قرض ہے ، وہ اس مقر رقم کو اس کے ان کو اس کے اس کا ان کو اس کے ان کا بہا نہ از اور طریقہ مع جود وہ دور کے پر انہوں سے مینوں کی فی میں ہو کی میں بنی ہو گئی کی روایت کے مدال میں میں ہوئی ہو سے میں ہو ہو گئی ہو ہو گئی کی موایت کے مدال کی میں ہوئی تھیں ، اور وہ تمام کی تمام تجارتی منظو ہوں میں تمی ہوئی تھیں ۔ اس میں میں کو تمام کی تمام تجارتی منظو ہوں میں تمی ہوئی تھیں ۔ اس

(۳) این معد کی روایت کے مطابق حضرت عمر مربی کیت تبارتی قافندش میتینا جا ہے۔
تھے،اوراس مقصد کے تحت انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عبی ف مربی سے جار بندرار بامرق علی ہیا۔
تھے،اوراس مقصد کے تحت انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عبی مربی سے بندرار بامرق علی ہیا۔
(۳) این جربی کی روایت کے محابق فی اور نہیاں ویڈ سے ویڈ سے بانہوں نے جہ جیسے میں میں فر بیرار کی مسلم میں گائے ور چراس میں مان کو قبیلہ کلب کے باز رہی فروحت کیا۔ (۳)

(۵) سیمتی کی رویت کے من بی حضرت متدادین اسود مایز به حضرت عثمان مایشلا سے رائی بیزار درہم ابطور قرض لیے ، فوسر ہے کے کسی غریب شخص کا اتنی بوری متدار میں قرض بیر اپنی ؛ اتی احتیاج کی تعمیل کے لئے نہیں ہوسکت، جبکہ حضرت مقد و سایئر جمہوں ہے ہے قصہ یہ ہے وحد مال و رسمتانی بین کہ جمن کے بیاس غزوہ مجدر میں محوز اتھا، اور جن کی زرعی پید وار مضرت محاویہ سائٹر نے ایک لاکھ درہم میں خریدی تھی۔

الله المعترت عمر برایش کو جب ایک بیسانی نے دخی کردیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر اسے بدایت کی کہ دوان کے قرض خواجوں کے قرضوں کا حساب کرے۔ ان کے صرحبز ادے ہے ، بدایت کی کہ دوان کے صرحبز ادے ہے ، بدان قرضوں کا حساب کرے۔ ان کے صرحبز ادے ہے ، بدان قرضوں کا حساب کیا تو و و ۹۰ ہزار درہم تھے ، بعض مصرات نے مصرت عمر میات کو یہ مصورہ دیا کہ تب یہ بدقم بیت المال ہے قرض لے کرقرض خوامول کو ادا کر دیں ، اور پھر اپنے انا ہے تی کر بیت

<sup>( )</sup> منتج ا دري كرا الجهادة كراب عراس العديث ١١٩٨، فق الباري وقد ١١٩٠٠ العاد

<sup>(</sup>٢) اين معد الطبق عد كي رواعد التي الله الله ١١٥٠ الطبر و تاري الممرة المرد ١١٥٠ المرد الطبو و ١١٥٠ المرد ا

المال کوادا کر دیجئے گا، کیمن مصرت عمر بینٹر نے بیٹجویز ند مانی اوراپنے صاحبز ادے کو ہدایت کی کہ دہ ان کے اٹا ثے بچ کرید قرضہ ادا کر دے، ظاہر ہے کہ ۸ ہزار در ہم کی رقم ذاتی احتیان کے لئے قرض نہیں کی جاشتی۔

(۷) امام ، لک نے اپنی کتاب مؤطا میں حضرت عمر مناشز کے دو صاحبز ادوں مضرت عبداند الله الاحضرت عبيداند بناته کاواقعه ذکر کيا ہے، جو جباد ڪسل جي عراق گئے تھے،سفر سے وانیم کے دوران ان کی ملاقات بھر و کے گورز حضرت اوموی الاشعری بیات ہے ہوئی وانہوں نے ان ص حبز ادگان کو بتلا یا کہ وہ عوامی خزانہ کی پھیر قم حصرت عمر بنائز کے یاس بھیجنا جا ہے ہیں ،انہوں نے یہ تجویز چیش کی کدوہ میرتم امانت کے طور پر ان کودیئے کے بجائے بطور قرض دے دیں ، تا کدوہ رقم مصرت عبدالله بهنيز اورمصرت مبيدالله مائز كے ضان ميں داخل ہو جائے اور وہ بحف ظت مصرت عمر سنتر کے باس بینے جائے ، یہ بات مفرت عبداللد بنائن اور مفرت عبیداللد بنائن کے مفاویس بھی تھی، أيونكه دورقم بطور قرض لينے كے بعد وہ اس ہے عراق ہے س مان قريد كريد يند لے جا كر فروخت كر سکتے تھے،اورمصر تعمر میڈ کواصل سرمایہ واپس دینے کے بعد انہیں اس سے نفع بھی عاصل ہوجاتا، ان صاحبز ادگان نے بہتجویز قبول کر کے اس کے مطابق عمل کر رہے۔ جب وہ مدینہ میٹیے اور انہوں نے اصل مر مارمض ت عمر مأتن كرير اكر تو مضرت عمر خاتن ف ان سر وجها كدآ يا مضرت اوموى ف بدرقم بطور قرش تمام مي بدين وجهي وي تقي انبول في عن جواب ديا، تو مصرت عمر باثات في ما ياك معترت ابوموی نے تم کو پیرقم صرف میری رہتے داری کی وجہ ہے دی تھی ، ہڈاتم کو نیصرف و ورقم بلکہ س كَ أو ير حاصل ہوئے والا نفع بھى دينا جا ہے ،حضرت عبيد الله بن عمر سمتنا نے اس پر بيداعة الض كيا کہ یہ فیصد انصاف پر بنی تہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سر مابیدائے میں تلف ہوج تا تو وہ ہرحال میں اس کا تقصان ہر داشت کرتے ،اور اصل سریابیہ بہرصورت واپس کرتے ،اس لئے و واس مر کمانے والے نقع ك محق بين اس كے ياد جود حضرت عمر سائلة نے اصرار كيا كدوہ تفع بھى بيت المال ميں جمع كرايا و نے ، حاضرین مجلس میں ہے ایک مخص نے ان کو بیمشورہ دیا کہ ان سے سارے نفع کا مطالبہ کرنے ئے بچ نے ان کے اس معاضے کومض ربت میں تبدیل کر دیں اور ان ہے آ وھا نقع لے نیا جائے اور بقیہ آ دھا دونوں بھائیوں میں تقلیم کر دیا جائے ،حضرت عمر منٹنز نے اس تجویز کوشیم کریں اور ای کے مط بق عمل کرایا ،(۱) ظام ہے کہ حضرت عبداللہ مائٹ اور مضرت مبیداللہ بائٹ کو دیا جانے والا قرضہ تجارتی قرضة تلا، جس كر ابتداءي سے نيت تجارت ميں لگانے كاتھى۔

<sup>(</sup>۱) امام ما مك: مؤطاء باب الترض ـ

۸۹: مذکورہ بالا تفاصیل ہے یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ تجارتی قرضوں کا تضور تضور مؤاتی خ اور ان کے صحابہ رفز اُؤ کا کے لئے رہا کی حرمت کے وقت اجنبی نہ تھا، اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ رہا کی حرمت صرف صَر فی سود تک محدود تھی اور وو تجارتی سودکوشا ال نہیں تھی۔

#### اضافی شرح سود (Excessive Rates of Interest)

۹۴ بعض ائیل کنندگان کی طرف سے پیش کی جائے والی ایک دلیل میتمی کدر با کی حرمت صرف ان معاملات ہے متعلق ہے جن میں سود کی شرح بہت زیادہ یا مرکب ہو، ان کی دلیل کی بنیاد سورہ آل عمران کی درج ذیل آیت ہے

"إِنَّهُمَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تُأْكُلُوا الرَّبُوا أَصْعَاقًا مُصِعْفَةً "(1)

ترجمہ: اےابمان والواتم سودنہ کھاؤ دُگن چوگنا کر کے۔

91 دلیل بیپیش کی گئی کہ بیر باکو واضح طریقے ہے جرام کرنے والی پہلی آ پہتو قرآئی ہے،
لیکن اس میں یہ کی حرمت کو "اَصْعفَ مُصففة" (وَ گنا چو گنا کر کے ) کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ یہ باحرام قرار دیا گیا ہے جس کی شرح اتنی زیادہ ہو کہ وہ اصل سرمایہ
ہے وُ گئی ہو جائے ، جس کا منطق نتیجہ یہ ہے کہ اگر سود کی شرح اتنی زیادہ نہ ہوتو وہ حرام نہیں ہے ، اور
پونکہ بینکوں کے سود کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اصل سرمایہ کے مقابلہ میں وہ گئی ہوجائے ، لہذاوہ
سود کی حرمت کے ڈمر و میں نہیں آئے گا۔

۹۲ کیان پردلیل اس حقیقت کونظر انداز کر رہی ہے کہ ایک ہی موضوع ہے متعلق متعدد قرآنی آیت کو ایک وضوع ہے متعلق متعدد قرآنی آیت کو ایک و دسرے کے ساتھ طلا کر پڑھنا چاہئے ،قرآن کریم کی کس آیت کی تشری اسے قرآن ہی میں پہنے جانے والے و وسرے مواد ہے الگ کر کے بیس کی جائتی ،جیسا کہ ابتداء میں ذکر آن ہی میں پہنے جانے والے و وسرے مواد ہے الگ کر کے بیس کی جائتی ،جیسا کہ ابتداء میں ذکر کیا ہے ، ظاہر ہے کہ کوئی بھی آیت ہے ،قرآن کریم نے رہا کے موضوع کو جار مختلف ابواب میں ذکر کیا ہے ، ظاہر ہے کہ کوئی بھی آیت ای موضوع کی و وسری آیت ہے بھی متضاد نہیں ہو گئی ، رہا کے بارے میں سب سے تفصیلی بیان سور و بھی موجود ہے ،جس کا تفصیلی تذکر واس فیصلے کے پیرا گراف نمبر ۱۵ میں ہو چکا ہے ، ہیآیات در بے ذیل تھم پر بھی مشتمل ہیں:

يَّالِّهَا الَّذِيْنَ امْتُوا اللَّهُ وَدَرُوا مَا تَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنتُمُ الْوَبُوا إِنْ كُنتُمُ الْوَبُونِ إِنْ كُنتُمُ الْوَبُونِ اللَّهِ وَدَرُوا مَا تَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنتُمُ الْوَبُونِ (٢) مُؤْمِبِئِنَ (٢)

\_PZA = 1 (r) | 1 | 1 | (1)

ترجمہ: اے مؤمنوا اللہ ہے ڈرواور جو پھے سودرہ کیا ہے اسے چھوڑ دوء اگرتم مؤمن ہو۔

۹۳ اس آیت میں 'جو کچھ سودرہ گیا ہے'' کا جملہ بیہ بتارہ ہے کہ اصل مرہ بیہ کے اُوپر ہر مقدار چپوڑ دینی جا ہے ،اس کھتے کو درج ذیل جملے میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے "وَانْ نُبُنْتُمْ فَدَكُمْ رُهُ وُسْ أَمُوَالِكُمْ."

رن بہتا میں اور اگر تم (عمل رہا) ہے تو بہ کر اوتو پھر تم صرف اصل مر الدے مستحق ترجمہ اور اگر تم (عمل رہا) ہے تو بہ کر اوتو پھر تم صرف اصل مر الدے مستحق ہوگے۔

۹۴ یہ غاطال مقیقت کو پوری طرح واضح کر دیتے ہیں کھل یہ ہے وہ اس وقت تک مکن نہیں ہے جہ ہیں کہ اصل سر وہ یہ کے اور ہر جم میں رقم چھوڑی نہ جائے ،اور قرض دینے والاصرف اور صرف اصل سر وہ یہ کا تحق ہوں موجود ہوا غاظ ان کے آویت کے مشتر کہ مطالع سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سورہ آس عمران میں موجود بیا اغاظ ان صعفہ شد معمدہ " (وُگنا چوگنا کر کے ) قبیر احتر ازی نہیں ہیں ،اور او گسا چوگنا کر میں بونا حرمت یہ باکہ افران میں موجود اور اشارہ کرنے کے لئے لائے گئے ہیں جواس کے الفاظ در حقیقت یہ باک اس بدتر ین صورت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لائے گئے ہیں جواس وقت رائج تھی۔

90 اس تکتے کو اچھی طرح مجھنے کے لئے جمیس قرآن یا کہ گفیے کا ایک ایم اور بنیا دی اصول بھی ضروری ہوگا، اور وہ بیا ہے کہ قرآن یا ک دراصل ایسی آئینی یا قانونی کتا بنیس ہے جے ایک قانونی متن کے عور پر استعمال کرنا مقصور ہو، بلکہ در مقیقت بدا یک ایسی راہ نما کتاب ہے جو بہت مارے قوانین و احکامات کے ساتھ ایسی ہوتی ہیں بیان کرتی ہے جو ترفیبی انداز رکھتی ہیں، قانون کی کتروں کے برخلاف قرآن کریم بھی ایسا افاظ یا جملے استعمال کرتا ہے جن کا مقصد مزید تا کیدیا کسی فعس کی مزید شاعت بیان کرنا ہوتا ہے ان کا مقصد کی مزید نہی کے لئے قید لگانا نہیں ہوتا ،قرآن یا کہ ماصاحد کا فی ہے کہ اس انداز کے شوت کے لئے خوداس آیت کا مطاحد کا فی ہے

الانتشار ميني تُمَّا قَيْبُان ١١٠٠

ترجمه ميرى أيات كوتكم قيمت يرمت نتيور

91 اس آیت کا کوئی شخص بھی مید مطلب نہیں سمجھ سکتا کے قر آئی آیات کوفرو دت کرنے کی حرمت کی وجداس کی قیمت کم جونا ہے ،اورا اگر اس کو منتقے داموں فر وحت کیا جائے تو جائز ہوگا۔ ذراس

\_60 = 20 (1)

عقل رکھنے والا مخفس بھی اس آیت میں '' کم قیت پر'' کی قید کو قید احتر از کی نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کا مطلب پچھالوگوں کے عمل بد کو واضح کرنا مقصود ہے کہ وواس قدر عظیم گناہ ذراس ہالی منفعت کے عوض کر جیٹھتے ہیں، یہاں ان پر ملامت کی وجہ سستے واموں بیچنا نہیں، بلکہ خود بیچنے پر ملامت مقصود ہے۔

اس طرح و و مرمی جگہ قرآن کر یم ارشاد فر ما تا ہے:

"و لا نُکُر هُوا وَنَبنگُم عَنَى الْبِعَاهِ اِنَ اَر دُنَ نَحَصُّنُ "()

تر جمہ اور اپنی لڑکیوں کو طوائف بنے پر مجبور نہ کرو، اگر وہ یا ک دامنی ہے ہتی

-09

۹۸ ظاہر ہے کہ اس کا پیمطلب بالکل نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکی پاک وامنی نہ چاہتی ہوتو

اس کؤکوئی شخص طوائف بنے پر مجبور کر سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ اگر چہ عصمت فروشی آزخود

ایک بڑا گن ہ ہے، مگر اس کی ٹیرائی اس وقت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے جب کوئی لڑک پاک وامنی پاپ وامنی پاپ ہوا گن شخص اسے عصمت فروشی پر مجبور کرے، اس آیت میں شرط کا اضافہ صرف اس فغل بدک شناعت میں اضافے کے لئے کی گی ہے۔ بانگل ای طرح سورہ آل عمران کی تیت بربا میں "مصد افکہ شناعت میں اضافے کے لئے کی گئی ہے۔ بانگل ای طرح سورہ آل عمران کی تیت بربا میں "مصد افکہ سے عصد" (وگن چوگن کر کے) کی قید صرف میں اپنا کی عزید خرابی کو بیان کرنے کے لئے لائی گئی سے ،اس میں صرف سے بتلا یا گی ہے کہ بربا کا گناہ اس وقت اور زیادہ بخت ہو جاتا ہے جب اس کی شرب سود اتنی زیادہ یا ڈینی ہو جاتا ہے جب اس کی شرب سود اتنی زیادہ یا ڈینی ہو جاتا ہے جب اس آیت کا یہ تقصد اس وقت مزید واضی ہو جاتا ہے جب اس آیت کی رشنی میں پڑھا جائے۔

99 أوسرے سے کو آن پاک کی تغییر جمیشہ اس تشریح پرجنی ہونی ہے جو حضور ہزارہ کی اور ان کے صحابہ کرام بڑا گئم کے آٹار جس ندکور بیاان سے ما خوذ ہو، کیونکہ وہی دراصل قرآنی آیات کے بیا، واسطہ نخاطب اور وصول کنندہ تھے، اور وہی قرآنی آیات کے سیاتی وسہاتی اور اس پس منظر کو سجھتے تھے جس کے تحت وہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس پہلو ہے بھی اگر خور کیا جائے تو بیدا ضح ہو جاتا ہے کہ رہ کی حرمت صود اصل سرمایہ سے زائد جاتا ہے کہ رہ کی حرمت صود اصل سرمایہ سے زائد جرقمت سود اصل سرمایہ سے زائد ہوئی میں جو بھوڑی ہو بیاز اند۔

ورج ذیل احادیث اس مکتے کہوت کے لئے کافی ہیں۔

(۱) ہم نے چیچے یہ ذکر کیا ہے کہ حضور طابق نے دیا کی حرصت کا اسد ب عام این خطیہ جمتہ اوراع میں فرمایا، ابن انی حاتم کی روایت کے مطابق اس موقع پر آپ بولڈیم نے جو الفاظ استعمال

<sup>(</sup>۱) الور:۳۳

#### فرمائے ، دودرج ذیل ہیں:

آلاً ال كل إداكل في الحاهبية موضوع عنكم كنه، لكم ر، وس موالكم لا تطلمون و لا تطلمون، و أقل إد موضوع برا العدس س عبدالمطلب، موضوع كله, (١)

ترجمہ، سنوا تمام سود کی رقوم جو دورِ جابلیت میں واجب ال دائھیں، وہ سب پوری کی پوری ختم کر دی گئیں، تم صرف اپنے اصل سر مایہ سے فق دار رہو کے کہ نہ تم کسی پرظلم کرو اور نہ تمہار ہے ساتھ ظلم کیا جائے ، اور سب سے پہدا سود جس کے فتح کا احدان کی جاتا ہے وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے، جو کہ مکمل طور پرختم کر دیا گیا ہے۔

(٢) حماد بن الي سلمه حضرت ابو ہر رہ ہ مئز ہے روایت کرتے ہیں کے حضور مزیز ہم نے ارش د

فريايا:

ادا رتهن شاة شرب المرتهن من لبها بقدر علمها فان استفضل من اللن بعد ثمن العلف فهو ربا. (٢)

ترجمہ اگر قرض دینے والا اپنے مقروض ہے رہن (گروی) کے طور پر کوئی ہری وصول کرے، تو قرض دینے والا اس کا صرف اتن دُودھ کی سکت ہے جتنا اس نے اس کے جارہ ہے اس کے جارہ ہے اس نے جارہ ہے۔ رہ مرف کیا، تا ہم اگر دُودھ اس کے جارہ ہے ذیا دہ مہنگا ہے تو باضافہ بھی رہا ہے۔

(٣) الام ما مك عفرت عبدالله بن عمر لرفتها كادرج ذيل فتوى ذكر قرمات مين من أسلف سلعًا علا يشترط الإقضاء ه. (٣)

تر ہمہ جو خص کی کوئوئی قرضہ دیے تو و واس کے ساتھ سوائے اس کی واپسی ک شرط کے ذوسری کوئی شرط نہیں لگا سکتا۔

<sup>( )</sup> تفسیران الی حاتم ، ج ۴ م ۱۵۵ مدیث ۲۹۲۵ تفسیراین کثیر ، ج ۴ م ۱۳۳۱ ـ ( ۴ ) اشوکانی نیل ۱۱ ، خار ، ج ۵ م ۱۹۸ ـ ( ۳ ) ۱ ، م ، کُتُّ مؤجه ، م ۱۹۳ ، تو راجی ـ

(٣) امام ما لک نے ای باب میں بید کرفر مایا ہے کہ حضرت عبداللد بن مسعود بناتی فر مایا کرتے ہتھے:

من أسبف سلفً فلا يشترط أفصل منه و ال كان قنصة من عنف فهر ربا. (۱)

ترجمہ، جو مخص کسی کوکوئی قرضہ دے، وہ اس سے بہتر واپس دینے کی شرط نہیں لگا سکتا، یہاں تک کہ اگر ایک مٹھی بھر میارہ زائد لے لیے تو وہ بھی رہا ہے۔

(۵) امام بیمی ہے منقول ہے کہ ایک مخص نے عبداللہ بن مسعود برائٹ ہے کہا کہ میں نے ایک مخص سے عبداللہ بن مسعود برائٹ ہے کہا کہ میں نے ایک مخص سے ۱۹۰۰ کے ۱۹۰۰ یہ دیا۔ ایک مخص سے ۱۹۰۰ کے ۱۹۰۰ یہ دیا۔ ایک مخص سے ۱۹۰۰ کے ۱۹۰۰ یہ دیا۔ مخت ایک دول مجار اللہ بن مسعود بزائٹ نے جو ب دیا۔

تمبارا قرض خواہ جو بھی گفتا اس محوزے سے صال کرے گا، وہ یہ ہے۔ (۲)

(۱) بہی مصنف مصرت انس بن ما مک خاتئ ہے روایت کرتے ہیں کدا بی مرتبدان سے ایسٹی خص کے بارے ہیں کوئی تخذ دے اور پھر مقروض خواں کوئی تخذ دے اور کی مقروض خص اسے کوئی تخذ دے اور کی مسلم مقروض کے بارے کی تخذ دے اور کی مسلم میں ما مک بنائٹ نے نی تخذ قبول کرنا جو کز ہوگا؟ مسلم ت انس بن ما مک بنائٹ نے فر مایا کہ آنخضرت طابق الم ارشاد قرمایا ہے:

ادا قرص أحد كم قرصًا وأهدى البه طفّ والا نفسه، أو حمده عدى دابة فلا يركبها، الا أن يكون بينه و بينه قبل ذلك. (٣) ترجمه: الرئم مين سيكي شخص في كوكوئي قرضه ديا اور مقروض قرض قواه كو ايك كهاف كاطبق بيش كرد ب، تواسي تبول نبيل كرنا چ بيئ ، يا مقروض قرض فواه كو فواه كوابي كواه كوابي كرنا چ بيئ مرفق وض قرض فواه كوابي جانور كي سوار كي سوار كي نبيل كرنى چا بيئ ، مكر صرف ال صورت مين جب ال فتم كي قول كي تواك كان دونول كي درميان قرض كي موال على معالم عمول دما بود

اس صدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر مُقروض اور قرض خواہ دونوں کے آپس میں قریبی تعدقات
ہوں ، اور ان کی عددت ہیں ہو کہ ان میں ہے ایک دُوسر ہے کو تخذ دیتا ہوتو اس متم کا تخذ قابل قبول
ہوگا، خواہ ان دونوں کے درمیان قرض کا معاملہ ہو، لیکن اگر ان دونوں کے درمیان اس متم کے تعدقات
ہوگا، خواہ ان دونوں کو اس ہے کوئی تخذ قبول نہیں کرنا چاہیے، ورنداس میں یوبا کا شہ ہویا ہی ہو تہ
ہوں ، تو پھر مقروض کو اس ہے کوئی تخذ قبول نہیں کرنا چاہیے، ورنداس میں یوبا کا شہ ہویا ہی ہو ت

مائے گی۔

(2) بجی مصنف امام بہتی ، عبدائلہ بن عباس سوٹن کا ایک واقعہ نقل فریاتے ہیں کہ ایک مرتبدان سے کس نے ایک مصنف امام بہتی ، عبدائلہ بن عباس سوٹن کا ایک واقعہ نقل فریاتے ہیں درہم کس سے قرض سے ، اورا پے قرض خواہ کو تحفہ وصول کرتا اسے لے جا کہ وارا پے قرض خواہ اس سے کوئی تحفہ وصول کرتا اسے لے جا کہ وزار میں فرونت کر ویتا ، یہاں تک کہ اس سے وصول ہونے والے تحفوں میں تقریباً ساا در بھم اسے وصول ہوئے والے تحفوں میں تقریباً ساا در بھم اسے وصول ہوئے والے تحفوں میں تقریباً ساا در بھم اسے وصول ہوگئے ، مصرت عبدائلہ بن عباس میٹھائے اسے کہ کہ تمہیں اب کے در بھم سے زائد نہیں بین جا ہے۔

(٨) مفرت على مئة على مؤنة عمروى ب كه حضور موزيم في ارش وقرها يا

كل قرص جر منفعةً فهو ربوا.

ترجمه برايا قرضه وفع كفيخ دهرباب

سے صدیث صارت بن الی اسامہ سے ان کی متد علی مذکور ہے۔

۱۰۰ و فاقی پاکستان کے ویک محترم ریاض الحسن گیا نی نے اس حدیث کے قابل امتاد ہونے پراعتراض کرتے ہوئے بیانہا کہاس کو بہت ہے محدثین نے حدیث ضعیف قرار دیا ہے ،انہوں نے عدامہ منادی کا حوالیہ یا ،جنہوں ۔اس حدیث کی سند کوضعیف قرار دیا ہے۔

> کل قرص جر مفعۃ فہو وجہ من وحوہ الرہا. ترجمہ ہریباقر ضاجو کا تنع کا تنع کینیجا ور ہاک قسام میں سے ایک قسم ہے۔

<sup>(</sup>۱) السيوطي الجامع الصغير، ج ٣٠ ص ٩٣٠\_

۱۰۲ اوم بیمجی فر ماتے ہیں کہ بالکل بھی اُصول حضرت عبدالقد بن مسعود، حضرت اُئی بن کعب ، حضرت عبدالقد بن سلام اور حضرت عبدالقد بن عباس بنی دیم ہے بھی مروی ہے۔

اوا کس نے ان روایا ت کے قابل ان اور ایا ت کے تابل ان اور اور کے بارے یس کلا مزیس کیا ہے، اگر ہے بات بالفرض تسلیم بھی کر لی جائے کہ حضرت علی طریخہ کی حضور ہوائی کی طرف مغسوب روایت ضعیف ہے، تب بھی بیداصول بہت سارے صحابہ کرام شریم ہے مروی بونے کی وجہ سے ثابت ہوج تاہے، پونکد عموہ صحابہ کرام شریم شریعت کے اُصول بیان کرنے چی بہت محتاط ہے، اور وہ عموہ کوئی ایسا اُصول اپنی رائے سے بیان نہیں فرہ سے تھے، بغذا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام شریم کی طرف سے مشتقہ بیان کردہ یہ اُصول ورحقیقت خود صفور ہوا ہے کہ حدیث پر بی جی تھ، بیبال تک کہ اگر اس مفرو سے کومستر دبھی کرویا جے نے قدید دایات کم از کم اتی بات ٹابت کرویتی ہیں کہ صحابہ کرام شریم کے مطرف سے مفرو سے کومستر دبھی کرویا جے نے قدید دایات کم از کم اتی بات ٹابت کرویتی ہیں کہ صحابہ کرام شریم کوش میں بیا کہ تھوڑی ہو یا کہ اُس کے مطابق ربا کا تصور براس آئم کوش می کوش میں بادوا۔ طریح حب نے دائد ہو، خواہ وہ وہ تم تھوڑی ہو یا کہ آیات کے بس منظر اور سیاتی و سبق کو صحیح طور پر سجھنے والے تھے، اور ای لئے قرآن پاک کی اصطلاحات مثلاً رہا کے بارے میں ان کافہم بھر تی کے لئے سب سے مضوط بنیاد ہے۔ اس میں اُس کی کا اس سے مضوط بنیاد ہے۔

۱۰۳ و ق ق پاکستان کے محتر م وکیل ریاض الحن گیا، اور و و یہ کدال روایت کے قابل اعتاد ہونے کے بارے بیل ایک و دسرے انداز سے اعتر اض کیا، اور و و یہ کدال روایت بیل جو بات بین کی گئی ہے وہ ذاتی طور پر بھی کمزور ہے، کیونکدا گرمتمروض ادا نیل کے وقت رضہ کارانہ طور پر قرض دینے والے کے مط لیے کے بغیر اُزخود اصل سر واید سے ذائد اواکر ہے قواہے بھی بھی میں قر ارتبیل ویا جاتا، حالا نکہ اس روایت بیل ذکر کر وہ الفاظ اس قسم کی زیادتی اور اضافے کو بھی شال ہیں، کیونکہ اس صورت بیل بھی قرض دینے والے نے اپنے قرض سے نفع اُٹھ یا ہے، اگر چہ بیفع اس کو مط لیے کے بغیر ملا ہے، اگر چہ بیفع اس کو مط لیے کے بغیر ملا ہے، اہر چہ بیفع اس کو مط ایک تحریف قر ارتبیل دیا جاسکت ، اور اس قسم کے ڈھیے اور جاکم بغیر ملا ہے، اہر چہ بیفور مائی کرام بئی دی جاسکت ، اور اس قسم کے ڈھیے اور جاکم اور ال کو حضور مائی والی این کے صحابہ کرام بئی دی خرف منسوب نبیل کرتا جا ہے۔

۱۰۵ محتر م وکیل صدحب کابیان کو مرفقیقت قدیم اہلی عرب کے روزمرہ انداز بیان کو مرفظر ندر کھنے پرمبنی ہے، وہ چیدہ قانونی زبان استعمال کرنے کے بجائے اپنامنعہوم سردہ انداز میں بیان کرنے سے ، وہ اکثر اوقات ایک طویل منعہوم انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کرتے تھے ، مندرجہ بالا روایت میں لفظ "قرص" کے ساتھ " خرق" کا لفظ ندکور ہے ، جس کے لغوی معنی تھینجنے کے آتے ہیں ، ہندااگر پورے جملے کالفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ " ہرایہ قرض جوابیخ ساتھ نفع تھینج

کر ، ئے وہ رہ ہے' اس عبارت کے الفاظ بیدواضح کرتے ہیں کہ رہا سے مراد صرف وہ معامد ہے جہاں پر قر ضدا ہے سر تھواس طرح نفع کھینج کراائے کہ گویا کہ عقد قرض نفع کے ساتھ مشر وط ہو، ہذااس سے مقروض کی جانب ہے اُزخو درضا کارانہ طور پر دیا جانے والا نفع رہا کی تعریف سے خاری ہو جاتا

۱۰۱ ندکورہ با ابحث ہے یہ بات فابت ہوتی ہے کہ اس بات میں کوئی وزن تہیں ہے کہ محرمت ریاست میں کوئی وزن تہیں ہے کہ حرمت ریاست میں کوئی وزن تہیں ہے کہ حرمت ریاست کے محدود تھی ،قر آن وصدیت کی تغلیمات اس سیسے میں بالک واضح ہیں کہ راس المال پروصول کی جانے والی کوئی بھی اضافی رقم خواہ کم ہویا زیادہ اگر عقد قرض میں مشروط ہوگی تو وہ ''رب'' کہا، ئے گی ،ہذاوہ حرام ہوگی۔

# رِ باالفضل اور بینکاری قرضے

ا مزیرا کی بر هنے ہے جی ہیمن سب معلوم ہوتا ہے کہ وفاقی ہوستان کے محتر موسیا کی اور دلیل پر نظر ذالے چلیں کہ انہوں نے فرہ یا کہ واچی کے وقت اضافے کی شرط اگر ابتدائے متد میں لگائی جانے تو وہ رہا تقرآن کے زمرے میں نہیں تی ،البتدوہ رہا الفضل کے زمرے میں آتی ہے، تاہم آرابتدائے مقدمی اضافی مشروط ندہوتو اے ممات دیتے ہوئے تم میں اضافی کرنا یور بالقرآن ہو کے مطابق پونکہ بیکاری قرضول میں اضافی ابتدائے مقدی میں بید بالقرآن نہیں بند یہ بالفضل ہے، مجرمحتر موکیل صدب نے میں اخرید کا مرتبیں ہیں جانے کر یا باتا ہے بندا یاضافی بر بالفضل کی حرصت کی تحقید دراصل رہا ست کا کا مرتبیں ہے، میں ان کا فاؤ دراصل مسلمان کی انفرادی ذمہ داری ہے۔

ادر مسلمانوں کی تاریخ میں اسے خت کے راشدین شاؤند یا مسلمان تکم انوں میں ہے کئی ہے بھی اپنے کی تعم افر ماں یا قانون کے اربید تم نہیں کیا۔ انہوں نے مزید ہیں فر مایا کہ دبالفضل کی حرمت مسلمان ریاست میں رہائش پذیر غیر مسلموں پر بھی اگر نہیں ہوتی جدا اسے آئی ہیں یا سان کے سرنمکل سام میں میں بیاں کروہ اصطلاح ''مسلم پرسل ، واکست سے بی جو کہ وق فی شکل عدا سے اور سے یک میں بیاں کروہ اصطلاح ''مسلم پرسل ، واکست سے باہ ہے۔

 الف: دوتول طرف سےمقدار برابر ہو۔

ب: تبادله نفتر موء أدهار ندمو

۱۰۹ غیرسودی قرضے میں دُوسری شرط (ب) مفقو دہے، جبکہ سودی قرضوں میں ندکور ۱۰۹ دونوں شرطیں موجود نیس ہیں، ہذا دونوں تتم کے قرضے رہا الفضل کی تعریف میں اضل ہیں۔
۱۱۰ محتر م وکیل صاحب کا پی نقطۂ نظر ہا کلی نا قابل تشلیم ہے، کیونکہ میہ فقد تی ورعقد قرض کے درمیون شدید فعظ معط پر جنی ہے، محترم وکیل صاحب نے عقد قرض کو عقد بھے گ یہ نند اور مساوی قرار دیا ہے، حال نکہ رہ الفضل کی حدیث خرید وقروخت کے معاصلے سے متعنق ہے نہ کہ قرضے کے معاصلے کا معاصلے کے معاصلے کیا کے معاصلے ک

لا تبعوا الذهب بالدهب الا مثلا بمثل..... و لا تبعوا مبها عائلًا

ساحر

ترجمہ سوئے کوسوئے کے ذریعے مت بیچو، تکریر ابر سرایر اور اُدھار (سونے یا چاندی کو) غیر (سونے یا جاندی) کے وض مت فرونت کرو۔ ااا یہاں پر''فروخت نہ کرو'' کے الفاظ یہ بتائے کے لئے کافی ہیں کہ حدیث کی گفتگوعقبر

ہے ہورے میں ہے، نہ کہ عقبہ قرض کے بارے میں۔ وراصل دونوں عقدول کے درمیان بہت

مارے فرق ہیں، ایک اہم فرق یہ ہے کہ عقبہ بنج میں اگر قیمت کی ادائیگی متعینہ مرت تک کے لئے

اُدھار ہوتو فروخت کنندواس وقت ہے قبل کسی بھی قیمت کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کرسکت، اس کے

برخل ف عمو نا غیر سود کی قرضول میں قرض دہندہ مقروض ہے کسی بھی وقت اپنے قرضے کی واپسی کا

مظالبہ کرسکت ہے، یہاں تک کہ اگر ادائیگی کے لئے کوئی وقت بھی متعین کیا گیا ہے تو وہ معینہ وقت

صرف اخلاتی اہمیت تو رکھے گالیکن وہ قانونی طور پرواجب التعمیل نہیں ہوگا، () یہی وجہ ہے کہ غیر

سود کی قرضا ہو ہو جا بڑنے بیکن سوت کو صوت کے ساتھ اُدھارادا پیگی کی شرط پر بینیا جا بڑنہیں ہے۔

مود ہے تک صاحب کا بہ نقطہ نظر کہ غیر سود کی قرضہ بھی رہ الفضل میں واضل ہے بصرف اس

حتر م ویس صاحب کا پینقط طرکہ عرصوری فرضہ بی رہا استعمل میں واس ہے جمرف اس وجہ ہے بھی نا قابل اختبار ہے کہ حضور بڑجوج نے نہ صرف غیر سودی قرضوں کی اجازت دی ، بلداس نرون نے بین جب آپ بڑج من سونے کوسونے کے نہ لیج اُدھار بیج پر منع فر میں ، خود غیر سودی قرضوں کا معامد فر میا ہے جس مرابع ہے تو ایس محتب نے ان حادیث کا حوالہ ، یا کہ جن جس حضور براجود نے حقیق ضرورت کے بغیر قرضے بینے کونا پیند فر میں ہے اور اس شخص کے بنازے جس شر تنہ سیس اُن جو مقروض حالت میں مرابع ہی تصور براجوج نے قرض سے سنے کواس جدے نا پیند نہیں فر میں کہ وہ مقروض حالت میں مرابع ہو لیکن تابع کوئی بھی مشورہ نہیں و بہ سے منع فر مایا کوئی بھی مشورہ نہیں و سے منع فر مایا کوئی بھی مخص کو حقیقی فر ورت کے بغیر اپنے او پر قرض کا بوجھ لینے کا کوئی بھی مشورہ نہیں دے سات ، اور اگر می نحت کی اصل حب کہ بیمی نعت قرض د جندہ و کئی جہ کہ بیمی نعت قرض د جندہ و کئی جہ کہ بیمی نعت قرض د جندہ و کئی جہ کہ بیمی نعت قرض د جندہ و کئی جہ کہ بیمی نعت قرض د جندہ و کئی جہ کہ بیمی نعت قرض د جندہ و کئی جہ کہ بیمی نعت قرض د جندہ و کئی جہ کہ بیمی نعت قرض د جندہ و کہ بیمی نظر واضی جو جاتی ہوگئی کا معاملہ بذات خود نا جائز معاملہ ہوگوں کو بینے میں کے ساتھ یا بیاندگ کی جو ندی کی جائی ہے اور ان میں ہے کی ایک کہ بیمی اس کی اجاز معاملہ دونوں کے لئے ناجائز ہے ، اور ان میں ہے کی ایک کہ بی اس کی اجاز معاملہ ہوئی ہیں۔ اس کے برخلاف سونے کی سونے کے ساتھ یا فریقوں کے لئے ناجائز ہے ، اور ان میں ہے کی ایک کہ بیمی اس کی اجاز معاملہ ہوئی ہیں کی اجاز میا میانہ میں ہوئی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اعصاص الكاما قرآن، بور، و١٩٨٠ مر المهر المهر المعربين على لئے

۱۲۱ این ماجه استن ان ۳ ص ۵۳ مدیث ۱۳۳۱ بیروت الوقاع میه بات یادر به کداش مدیث کوابومیری وغیره فیره فی منطق قرار دیا ہے۔

الا خلاصہ سے کہ رہا الفضل کی احادیث صرف خرید وفروخت ہے متعبق میں، قرض کے معاصے سے ان کا بالکل تعلق نہیں ہے، ہاہم رہالقرض قرضے کے معاصلے سے متعبق ہے، ہس کے بارے میں ہے بارے میں ہے بارے میں ہے کہ قرض دہندہ صرف اپنے سرمایہ کا حق دار ہوگا، اس سے زائدرقم کا ہا کل حق دار نہ ہوگا، ابندہ کی اضافے کا معاہد نہ دار نہ ہوگا، لہذا اگر وہ صرف قرضے کا معاہد کرے اور اپنے سرمایہ پرکشم کے اضافے کا معاہد نہ کرے، تو پچروہ بالکل ممنوع نہیں ہے، اس سے یہ بات کہنا ہی جہنے ہے کہ سودی قرضے کا معاہد جس میں ابتدائے عقد میں اضافی رقم طے کی جانے وہ یہ بالقرش ن کے بجائے یہ بالفضل میں داخل ہوگا دور یہ کہ بین کہ بین کہ معاملہ سے چونکہ یہ بالفضل میں داخل ہی لبذاحرام نہیں ہیں۔

#### سودی قوانین میں اس کورٹ کا دائر ہُ اختیار

۱۱۳ یہ بات ہے ہوجائے کے بعد کہ بینجاری قرضوں پر بصول کے جانے والا سود دراصل

ر بالفض کے بجائے ریاافر ن کے زمرے بیں آتا ہے، اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس

سوال پرغور کریں کہ آیا اس کی فرمت غیر مسلموں پر بھی لاگو ہے یا نہیں؟ تاہم یہ بات باور کرانا پہند

کریں کے کہ محرّم و کیل صاحب نے ایک نقطہ نظریہ بیش کیا کہ ربا الفضل کا اطلاق مرف مسلم نوں پر

ہونے کی وجہ ہے بینکاری سود سے متعلق قوانین مسلم پرسل لاء کی تعریف میں آتے بین، جو دستور

پاکستان کے آرٹیک ۲۰۳ ہم فرکر گئی ہے، ہذا یہ وفی قی شرعی عدالت اور سریم کورٹ کی شریعت کو لیس

لیبلٹ بینج کے دائر کا اختیارے باہر ہے۔ آگر ہم بالفرض ان کا یہ نقطہ نظر تھوڑی دیر کے لئے تشدیم کرلیس

کہ بینک انٹرسٹ پر بالفضل میں شامل ہے اور اس کی حرمت صرف مسلمانوں سے متعبق ہے، تب بھی

ان کا یہ موقف کہ ذیر نظر قوانین وفاقی شرعی عدالت کے دائر کا اختیار سے بہر ہیں ، ددواضح و جو ہات کی

وجہ سے قابلی قرق ہے:

۱۱۳ پہاا ہے کہ موجود ہ مقد ہے میں غورطلب توانیمن وہ توانیمن ہیں جو موجود ہ شکل میں موجود ہیں ، نہ کہ اس شکل میں جس میں وہ فاضل وکیل صاحب کے خیال کے مطابق ہونے چاہیں ، یہ موجود ہ توانیمن اپنے اطلاق کے لحاظ ہے مسلمانوں اور غیرمسلموں کے درمیان ذرا بھی تفریق نہیں کرتے ، وہ مسلمانوں اور غیرمسلموں دونوں پر یکسال الاگو کیے جاتے ہیں ۔۔

۱۱۵: وُرس سے کیے یہ خیال کہ مید قوانین مسلم پرسٹل لاء کی تعریف کے تحت جو کہ دستور پاکستان کے آرٹیکل ۲۰۳۴ ہیں مذکور ہے، صرف مسلمانوں پر قابل اطلاق ہوں گے، اس کی بنیاد بظاہر اس عدالت کا وہ فیصلہ ہے جومساۃ فرشتہ کے مقدے (پی ایل ڈی۔۱۹۸۱، سپریم کورٹ ۱۲۰) میں دیا گی تھ الیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محتر مو کیل صاحب شاید اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ اس عدالت نے اپنے موقف کا بعد میں ایک وُ وسر ہے مقد سے ڈا سر محمود الرحمٰن بنام حکومت پو ستان (پی ایل ڈیس موقف کا بعد میں ایک وُ وسر ہے مقد سے ڈا سر محمود الرحمٰن بنام حکومت پو ستان (پی ایل ڈیس موقف کا بعد میں ایک کے مدفن قوانین العمون کے ایس کی ایس کی در تو ایس مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں ، پھر بھی دستور پو کستان کی دفعہ ۱۰۲۳ میں فرکومسلم پرسٹل لا ، کے تحت داخل نہیں ہوتے ، ہندا و کیل صاحب کا بی خیال غلط ہے دفعہ ۱۲۰۳ میں فرکومسلم پرسٹل لا ، کے تحت داخل نہیں ہوتے ، ہندا و کیل صاحب کا بی خیال غلط ہے کہ بین کی میں موجہ بھی ہوتے ، ہندا و کیل صاحب کا بی خیال غلط ہے کہ بین کی میں میں میں میں میں میں اس مداست کے دائر وافتی رہے ہم ہیں۔

# حرمت کی بنیا دی وجه

۱۱۶ کیفش انزل کندگان کی طرف ہے ڈوسری دلیس میپیش کی گئی کہ قرمت رہا کی ہمیادی علمت ظلم ہے ،قرآن کریم کاارشاد ہے:

وں کیکہ دیگئہ 'نہ وسُ مورگنہ لا نصفوں و آلا نُفلہ فول '' ترجمہ اورا گرتم تو ہے کراو تو تمبارے واسطے تمبارا اصل سر وب سے کہندتم ظلم کرو اور ندتم برظلم کیا جائے۔

۱۱۸. ہم نے دلائل کے ان خطوط پر بھی غور کیا، لیکن اے تشدیم کرنے ہے قاصر رہے، در حقیقت ان کی دلیل دونصورات پرجن ہے، ایک میر کے جرمت کی بنیا دمی علت ظلم ہے، ۱۱ رؤوسرے یہ

کے موجود وسودی نظام بینکاری میں یا تو کوئی ظلم نہیں ہے یا کم از کم بعض سودی معاملات میں ظلم نہیں ے۔

اس دلیل کے دونوں جھے ، گہرے مطالع کے بعد بھی قابل تسلیم نظر نہیں آتے ، آپے اب دونوں نصورات کا علیجہ وعلیجہ و تجزیبہ کریں۔

#### علت اور حکمت کے درمیان فرق

۱۱۹: پہلاتصور جو کے ظلم کوحرمت رہا کی بنیا دی علت قرار دیتا ہے، درحقیقت حرمت کی عست کواس کی حکمت سے خلط ملط کرنے کا بھیجہ ہے۔ بیاسلامی فقہ کا ایک مطیشدہ اُصول ہے کہ علت اور حكمت كے درميان بهت فرق ہے، علت كى معالمے كااپيا وصف ہوتا ہے كہ جس كے بغير متعلقہ قاتون اس پر لا گونبیں ہوتا، جبکہ حکمت اس مصلحت یا فلسفے کا نام ہے جوکوئی قانون ساز قانون مناتے وقت مرنظر رکھتا ہے یا بالفاظ دیگراس فائدے کا نام ہے جو قانون کی تحفید کے ذریعے حاصل کرنامقصود ہو، اب قاعدہ بیہ ہے کہ کی قانون کا اطلاق علت برجتی ہوتا ہے نہ کہ حکمت بر، بالغاظ دیگر اگر مجمی علت ( کسی معاطے کا بنیا دی وصف ) یا کی جائے جبکداس کی حکمت اس میں تظرید آر ہی ہوتو قانون مجر بھی اطلاق پذیر ہوگا۔ بیاُصول غیراسلامی توانین میں بھی مسلم ہے،اس کی آسان مثال لے لیس کہ قانون نے تمام شہر یوں پر امازم کیا ہے کہ جب وہ مڑک پر جارہ ہوں اور سرخ بتی جل رہی ہوتو وہ رک ج کیں،اس قانون میں علت سرخ بتی کا جاتا ہے، جبکہ حکمت حادثات ہے بیے ؤ ہے۔اب قانون ہر اس وقت الا گوہوگا جب بھی سرخ بتی ہے گی ،اس کا اطلاق حادثے کے خوف ہونے یانہ ہونے پرجی نہ ہوگا، چنا نجیا اگر سرخ بتی تھلی ہوتو ہرگاڑی ز نے پرججور ہوگی خوا ماس کے سامنے دونوں طرف کی سوکوں ے کوئی ٹریفک شدآ رہی ہو،اس متعین صورت میں قانون کی بنیادی حکمت نظرنہیں آ رہی ہے، کیونکہ کسی قشم کے جادیثے کا کوئی خطر وہیں ہے، پھر بھی قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ اطلاق پذیر ہے، کیونکہ سرخ بتی جو کداس قانون کی بنیادی عدی ہے، ووموجود ہے۔ ایک دوسری مثال لے لیجئے، قرسان ماک نے شراب حرام قرار دی ہے، اس کہ حرمت کی عدت نشہ ہے، جبکہ اس کی حکمت جوقر آن میں غرکورے، وہ ہے کہ

> إِنْ يُرِيدُ السَّنصلُ إِنَّ مَعَ سَكُمُ الْعَدُونَةَ وَالْعُصَاءَ فِي الْحَمُرِ وَالْمَبُسِرِ وَيُصُدُّ كُمُ عَن دَرِيدَ مِنْهُ وعِن الشَّنوه، فَهِلْ آئَنُهُ مُّنَهُوْن ترجمه "شراب اور بوئ ك وربيع شيطان تمهار بورميان وشمني اوربغض

ڈالن چاہتا ہے اور تمہیں القد تعال کے ذکر اور نماز سے روکنا چے ، تو چرکیا تم باز آؤگے؟

۱۲۰ شراب اور قمار کی حرمت کا بنیا دی فلسفہ جوقر آن کی اس آیت میں مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ بیدودنوں چیزیں لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض بیدا کرتی ہیں ، اور بیانبیس ، نقد تعالی کے ذکر ے روکتی جیں ، کیا کوئی شخص ہے کہ سکتا ہے کہ میں کافی عرصے ہے شراب کی رہا ہوں ،لیکن میری کس ے کوئی دستنی نہیں ہے، ہذا شراب کی حرمت کی طلت نہیں یائی جارہی ہے اور و و مجھ پر حل ل ہونی ب ہے " یا کیا کوئی شخص سے کہرسکتا ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے میری کوئی نماز ترک نبیس ہوئی اور میں خازیا بندی سے اوقات کے مطابق پڑھتا ہوں ،اہڈا حرمت شراب کی بنیادی وجہ نہ یائے جانے کی وجہ ے شراب میرے لئے حدل ہونی جا ہے " فلا ہر ہے کہ کوئی شخص ان دانکل کو قبول نہیں کر سکتا، کیونک عدادت اور بغض کے قرآن یا ک کی اس آیت میں تذکر ہے کا مقصد اس کی حرمت کی علت بیان کر: نہیں تھا، بکدال میں تو صرف شراب اور تمارے پیدا ہونے والے ان مُرے نتائج کا اکر ہے جواکث ان سے پیدا ہوتے ہیں، بندا انہیں حرمت کی حکمت یا فلسفہ تو کہا جاسکتا ہے، عدت نہیں کہا ج سے گا، بندا ان كى حرمت ان يرے مائ كے يائے جانے يانديائے جانے بر مخصرتبيں بوكى ـ بالكل يبي صورتحاب رباوالی قرآنی آیت کے اندر بھی ہے کداس میں ظلم کا تذکرہ حرمت کی حکمت اور فلنفے کے طور پر کیا گیا ے، ہذااس کامطلب میں ہے کہ جہال پر اطابرظلم نظرنہ آر باہوویاں برحرمت نہیں آئے گی اربا کی بنیا دی علت قرض کے معالمے میں وہ زیا دتی ہے جواصل سر مایہ کے اُو پر طلب کی جائے ،اور جھے ہی ہیا ست یا لی جائے گی حرمت آجائے گی ، خواہ اس صورت میں قانون کا فلے اور تھمت نظر آئے یا نہ -2.1

جبکہ سر مایہ دارانہ نظام کا نظریہ ذاتی مکیت ختم کرنے کوظلم قرار دیتا ہے، اس فتم کی مبہم اصطلاح کوکسی قانون کی علیمہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۱۲۲ مسٹر خالد ایم اسحاق ایم و کیٹ جواس کورٹ میں قانونی مشیر کے طور پر پیش ہوئے سے ،انہوں نے ایک و مسٹر خالد ایم اسحاق ایم و کیٹ جواس کورٹ میں قانونی مشیر کے طور پر پیش ہوئے سے ،انہوں نے ایک و مراانداز اختیار فر مایا ،ان کے نز دیک ظلم یار ہاکی جامع مانع تعریف کا موجود نہ ہونا اُزخو واللّٰد تعالیٰ کی طرف ہے ایک رحمت ہے ،جس کی وجہ ہے مسلمانوں کے لئے بیہ ہولت بیدا ہو گئی ہے کہ و خود فیصلہ کرلیس کہ ان کے ذیائے کے خصوص حالات میں ظلم کیا ہے ؟

ا پہتر کریں بیان میں محترم قانونی مشیر نے ندکورہ ذیل الفاظ میں اپنا نقط نظر بیان کی ہے (الف) (رہ کی) تعریفیں گھڑنے کی جو کوششیں غلط سمت میں ہور ہی ہیں،
اب وہ ختم ہوجانی چاہئیں۔ قرآن میں رہ کی تعریف خدکور نہ ہونے کو جول کا توں سلیم کر لینا چاہئے، بلکہ اسے انسانیت کے لئے ایک رحمت بھٹ چاہئے،
کسی جار تعریف سے سوچا سمجھا اجتناب مسلمانوں کو اس بات پر آورہ کر رہ کا کہ وہ فودا بی رہنما کی کے لئے آگے آئیں اور ایسے اُصول پروان بز ھو ٹیں جو زمان ، مکان کے حالات میں ظلم کی شنا خت کرشکیں۔ معاشی حالات جا مہ

(ب) ایک صحت مند معاثی پالیسی بین طومت کے اسے تمام با مقعد اقد امات شائل ہونے چاہیں جن کا تفقیق اور ہر طابنیادی کی نظر حکومت کے زیر انتظام سردی آبادی معاشی فلاح و بہبود ہونہ کداس آبادی کی سی ایک صحف کی ۔ اسلامی تصور معیشت اس مقصد کا ندخ لف ہے، نداس سے مختیف، بہذا ایک اسلامی طرز فکر کو معاشی طرز فکر ہوارام سے نہ جدا کیا جانا چاہتے ، نداس سے ایک و مواجی سے ایک و مواجی ہے ، نداس سے ایک و و میں کہ سے دونوں ایک و مرح کے حریف نہیں ہیں ۔ فقہاء کواس امکان سے اپنے ذہن کو بند نہ کر لیمنا چاہئے کہ بہترین اور مفید نتائج عاصل کرنے کے لئے دونوں کو جمع بھی کی جا سکت ہے، جب بھی مسلمان فقہاء کے ایپ آپ کو عفری علوم (اور زیر کی جا سکت ہے، جب بھی معاشیات) سے پوری طرح با خبر نہیں رکھ، تو ان جس سے نظر معاطے میں معاشیات) سے پوری طرح باخبر نہیں رکھ، تو ان جس سے ربح و با کی نہوں سے ربح و با کی اس کی لف ہوجا کیں ، اے شک کی گابوں سے ربح و با کیں ، اے شک کی گابوں سے دیکھیں ، اے خطرنا کی سمجھیں اور اس کے مطالع سے نبات حاصل کرنے

کے لئے اس پر 'غیراسلامی'' کالیمل لگادی۔

۱۲۳ جم نے اس انداز قکر پر کما حقہ کافی غور کیا ،لیلن فاضل مشیر عدائت کے پورے احتر ام کے باوجودان کی بیدد لیل چند بنیا دی نکات کونظرانداز کرتی نظر آتی ہے۔

۱۲۵ دُوسرے یہ کہ محتر م قانونی مشیم عدالت نے مندرجہ بالا اقتباس کے دور شیرہ جہلول میں صحت مند اقتصادی پالیسی کی بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ وضاحت فریائی ہے، کوئی بھی مختص اس کی سچائی کا بھشکل ہی انکار کرسکتا ہے، تقریباً تمام معاشی نظام انہی مقاصد کے حصول کی کوششوں کا دعوی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں حاصل کیے کیا جائے اس سوال کے جوا بے نے ہی مختف معاشی نظاموں کوالیک ڈوسرے کے مدمقا بل لا کھڑا کیا ہے جمحر مایڈود کیٹ نے بیمشو دیا ہے کہ اسلامی فائنیت کومعاشی پروگرام ہے الگر نہیں کرنا چا ہے، بیمشورہ کا فی معقول معلوم ہوتا ہے دیا ہے کہ اسلامی فائنیت کومعاشی پروگرام ہے الگر نہیں کرنا چا ہے، بیمشورہ کا فی معقول معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فائنی جب بیمشورہ واس سیاتی و سب قر مان مکان کے حالات میں ظالم کی شنا خت کو سکیں تو اس کہ کھلا مطلب میہ ہے کہ ظلم کی شنا خت اور نیتی تی طال وجرام کے فیصلے میں حتی کر دار 'معاشی انداز فکر'' بی کھلا مطلب میہ ہے کھلام کی شنا خت اور نیتی تی طال وجرام کے فیصلے میں حتی کر دار 'معاشی انداز فکر'' بی ادا کرے گا۔ اگر یہ مفروض تعمیم کر لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سان' معاشی انداز فکر'' اس

وقت ہے شارمعا شی نظریات میدان میں ہیں جوا یک دُوسرے سے برسر پیکار ہیں ہیکن ان میں سے ہر ایک کادعوی سے ہے کہ وہ اس' صحت مندمعاشی پالیسی' کے لئے دُوسرے سے آگے ہو ھنے کی کوشش کر رہاہے جو' 'سرگ آبادی کی معاشی فلا و بہبود'' کوبہتر بنا سکے۔

ایک فلاحی معیشت کے بنیادی مقاصد ہراس مخفی کوشیم ہیں جو محاثی موضوعات ہر پھی بھی سوخ بچار کرتا ہو، لیکن ان مقاصد کو حقیقت کا رُوپ دینے کے لئے حکمت عملی کی ہو؟ یہ بات ہے جو بورے اختلاف ت بیدا کرتی ہے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اسلام کی حکمت عملی اتی نگل نہیں ہے کہ دوانس نیت کی سمدا برلتی ہوئی ضروریات کا خیال نہ رکھ سکے، نہ دواتی متعقب ہے کہ دوکی مقاصد کے ساتھ چل نہ سکے، لیکن سماتھ ہی دوہ جد ید نظریات کی اتی محتاج بھی نہیں ہے کہ نہ کورہ مقاصد کے ساتھ چل نہ سکے، لیکن سماتھ ہی دوہ جد ید نظریات کی اتی محتاج بھی نہیں ہے کہ نہ کورہ مقاصد کے حصول کے لئے اپناراستہ خود بنانے کے قابل نہ ہو۔ اسلام کے لئے کسی بھی تقریری تجویز کو خوش آ تد یو کہن کوئی مسئل نہیں ہے، خواہ وہ تجویز کسی بھی طرف ہے آئی ہو، لیکن سرتھ ہی اسلام کے پھھا ہی اصول جی بہن اور یہ بات اسلام میں معیشت کی درمین واضح خط احتیاز کھیں تھی معیشت کی درمین واضح خط احتیاز کھیں تھی معیشت کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کے جم معیشت کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کے جم معیشت کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کے جم معیشت کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کی جم معیشت کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کے جم معیشت کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کے جم معیشت کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کے جم معیشت کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کے جم معیشت کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کے جم معیشت کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کے جم معیشت کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کی حمد ہے، بہذا اس اصول کو ااد بی محاش پالیسی کے جم ورمین واضح خط احتیاز کھیں کے درمین واضح خط احتیاز کھیں کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کے درمین واضح خط احتیاز کھیں کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کے درمین واضح خط احتیاز کھیں کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کے تو جو جو اسلام کی می می درمین واضح خط احتیاز کھیں کے تو احتیاز کھیں کے تو جو جو احتیاز کھیں کی درمین واضح خط احتیاز کھیں کی درمین واضح کے تو جو جو احتیاز کھیں کی درمین واضح کے تو جو جو احتیاز کھیں کی درمین کی درمین کی درمین کے تو درمین کی درمین کے تو جو جو احتیاز کھیں کے درمین کی درمین کے تو جو جو احتیاز کھیں کی درمین کے تو درمین کی درمین کے تو جو جو احتیاز کی درمین کی درمین کے درمین کے تو درمین کی درمین کی درمین کے درمین کی درمین کی درمین کے د

۱۳۱ تیسرے یہ کظام کوئم کرناصرف یہ بھی جرمت کاسب اور حکمت نہیں ہے، بلکہ یمی حکمت بیشتر ایسے اسلامی اُحکام کی بھی ہے جو کاروبار اور تجارت ہے متعلق ہیں۔ قرآن و حدیث نے ان معامل ت جس جب بھی کوئی اُوام و ٹوابی عطافر مائے ہیں تو ان اَحکام کے بارے جس انہوں نے لوگوں کے تقلی تخمینوں پراعتا دہیں کی ، اور نہ ہی دنہوں نے ان معامل ت کوان نی عقل کے رحم و کرم پر چھوڑا کہ وہ فود فیصلہ کر ہیں کہ: س میں ظلم ہے یہ نہیں؟ اگر قرآن پاک اور سنت اس تم کا فیصلہ انسانی عقل کے ہر کر دیتے تو پھر اُحکامات اور حربات کی اس قدر طویل فہرست بذریعہ وہی فراہم نہ کی عقل کے ہر در کر دیتے تو پھر اُحکامات اور حربات کی اس قدر طویل فہرست بذریعہ وہی شاہم نہ کی حدود و سنت اس حمین میں میں کہ علی میں میں ہوئے کے باد وہ یا تو حقیقت ہے باخیر ہے کہ ان سب قابلیتوں کے باوجود اس کی پچھ حدود ہیں کہ جن کے بارہ وہ یا تو صحت کا مربی کر سکتی ، ان سب قابلیتوں کے باوجود اس کی پچھ حدود ہیں کہ جن کے بارہ وہ یا تو حی طریقے سے کام نہیں کر سکتی ، ان سب قابلیتوں کے باوجود اس کی پچھ حدود ہیں کہ جن کے بارہ وہ یا تو حی اس کر جن کے بارہ وہ یا تو جب ان بر غیر صحت مند جبتیں عقلی دور کل جب جباں اکثر ددخواہ شات نہ پر دعقل میں ، اور غیر مصفانہ کا موں کو انھاف کی پُر فریب شکل میں جباں اکثر ددخواہ شانیت کو غلاء راہ و کھائی ہیں ، اور غیر مصفانہ کا موں کو انھاف کی پُر فریب شکل میں کے بارہ دی گر دیں گر دیں شکل میں کے بارہ کی اس انسانیت کو غلاء راہ و کھائی ہیں ، اور غیر مصفانہ کا موں کو انھاف کی پُر فریب شکل میں

ظ ہرکر کے پیش کرتی ہیں، یہی وہ جنہ ہیں ہیں جہاں پرانس نی عقل کودی الہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور

یہی وی الہی فیصد کرتی ہے کہ کون سرانس نی رویہ حقیقت میں ظلم کی صدود میں آتا ہے؟ چ ہے وہ بت

او ین فلسفیوں کو سی اور بی برانص ف نظر آتی ہو، با کل اسی موقع پر خدا تعن کی حرف ہے ایک مخصوص

حکم آج تا ہے جو متضاد نظریات کی طرف ہے دیے ہوئے عقلی وائی پر فوقیت رکھتا ہے۔ بالکل ہی صورت صل بربائے معالی کے سرتھ تھی پیش کی کہ او مین فلسفی اپنے اس نظر ہے پر بالکل مطمئن سے کہ مود بالکل برتن اور بین برانص ف ہے، یونکہ وہ آمد نی جو سود ک ذریعے کماتے ہیں وہ اس آمد فی محمت کی کے بالکل مشرب ہے جو وہ خرید و فروحت کے ذریعے کم تے ہیں، چنا نجے انہوں نے بربا کی حرمت کی خلفت اسی دائیل کی حرب کی جس کو اور جن کے میں کا ذکر قرآن ہا کہ بی ان اغاظ ہے کہا گیا ہے۔

ر آمدا البيع مِثلُ الرِّهوا. (1) ترجمه: خريد وقرو خت أورياكي ما تدب

الا ان کا مقصد سے تھ کہ اگر عقد نیج میں کسی سے کے قطع کا مطالبہ سے اور چنی ہرا نصاف ہے و اس و کیا اس و کیا اس و کے مطالبے کونا جائر اور ظلم کہ جائے۔ ان کی اس و کیل کے جواب میں قو سن باک خاص منطقی انداز میں رہا اور نفع کا فرق واضح کر سکت تھ ،اور یہ بھی واضح کر سکت تھ کا فرق واضح کر سکت تھ ،اور یہ بھی واضح کر سکت تھ کہ نوج کے اندر نفع کیوں سے جہتے ہوں سے خیر ہوں سے خیر ہوں سے خیر معیشت پر بات کھول کر بیاں کر بیاں کر بیاں کر بیاں کو سیان میں رہا کیوں سے خیر بیاں کر اور قرآن باک کر اس کی کہ اور قرآن باک کے اور مقد رہا فیا میں دیا ہے اس کر کے کرویا گیا ،اور قرآن باک میں اس کا آس اور مختصر ہوا ہے مند رہا فیام جمعے میں و سے دیا گیا

و حن مه سع ، بره رمو (۱)

ترجمه المندنتان الماق كوصول قراره يا اور ديا كوحرام قرار ديا ہے۔

۱۴۸ ای آیت میں جواش دودیا گیا ہے، والیہ ہے کہ بیروال کہ آیا بیر معاملات اپنے اندرظلم کا عضر رکھتے ہیں یا نہیں' اس کا فیصد صرف سائی عقل پرنہیں چھوڑا گیا، یونکہ مختف افراد کی عقل مختف جو ب چین کر عتی ہے، اور فی عمل عقل دائل کی بنیاد برک ایسے نتیجے تک نہیں پہنی ہا سکت جو مالیں کا حال ہو ای سے شیخ صول یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر ایک مخصوص معاملہ القد تعال کی مرتبہ اگر ایک مخصوص معاملہ القد تعال کی طرف سے حرام قرار دے دیا جائے تو پھر اس میں صرف تعلی وجو ہائے سے ختل ف کرنے کی کوئی وجہ باتی ہے جہال تک ان نول کی عقل کی بہتے ہے۔

\_MAT (1) \_MAT (1)

اگران فی عقل ہرمستے پرایک سیح اور شفق علیہ فیصلہ پر پینینے کے قابل ہوتی تو پھراس کے واسطے کسی خدائی وجی کی ضرورت ہی ندرہتی۔ انسانی معاملات ہیں متعلق بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں انڈ تعالی نے کوئی مخصوص تھم نازل نہیں فر مایا ، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پرانسانی عقل اپنا کردار خوب اچھی طرح ادا کر سکتی ہے ، لیکن اس پر بیہ بوجہ ڈالنا ڈرست نہیں کہ وہ صرح خدائی احکام کے تریف کا کردارادا کرے۔

۱۲۹. رہا کے سیاق میں ظلم کا حوالہ دینے والی آیت قر آنیہ کواسی تن ظر میں پڑھنا جا ہے ،اس آیت کے الفاظ مہاں

> وَلَ نَسُمَهُ وَمَكُهُ إِنْ وَسُ مَوَالِكُه لا تطعلون وَلا نُطَعَمُونَ (1) ترجمه ادراگرتم ربا كا دعوىٰ كرنے ئے توبه كردتو تمهارے واسطے صرف اصل مرمايہ ہے، ندتم ظلم كرو، اور نة تمهارے أو پرظلم كيا جائے۔

اس السلم کا حوالہ دیے ہے آبی ، آیت قرآ نیے نے ایک اُصول بیان فر مایا کہ کوئی فخص بھی بہا ہے تو بہ کا اس وقت تک دعویٰ نہیں کرسکت جب تک کہ وہ اصل سر مایہ پر ملنے والا سود چھوڑ نے کا اعمان نہ کر دے ، تا ہم وہ اپنے اصل سر مایہ کے واپس منے کا پورا پورا حق دار ہے ، اور اس کا مقروض اسان نہ کر دے ، تا ہم وہ اپنے اصل سر مایہ کرتا تو وہ قرض اسے پوری قرضے کی رقم واپس کرتا تو وہ قرض خواہ مقروض اصل سر مایہ ادانہیں کرتا تو وہ قرض خواہ مقروض سے اپنے قرضے کے اُو پر مزید رقم کا مطالبہ کرد ہا ہے تو ہے کہ وہ تقروض پرظلم کرد ہا ہے ، اور اگر قرض خواہ مقروض سے اپنے قرضے کے اُو پر مزید رقم کا مطالبہ کرد ہا ہے تو ہے تو ہے کہ وہ تقروض پرظلم کرد ہا ہے۔

الله السطرح قرآن ہاک نظام کے ہونے یا ندہونے کا تعین کرنے کا کام فریقین کے اُو پرنہیں چھوڑا، بکہ قرآن ہاک نے بذات خود قرضے کے معاملات میں اس بات کو متعین فرما دیا کہ کون می صورت کس کے واسطے ظلم ہے؟ اس لئے یہ کہنا کہ دیا کے دیا ہے مقتلہ معاملات کی صدت کا اندازہ انسانی عقل کے فیصلے کی بنیاد پر کیا جائے گا، یہ بات وحی کے مقصد کوفوت کرنے کے متر ادف ہوگی ، نبذا نا قابل قبول ہے۔

### ربا كاحرمت كي حكمت

۱۳۲ اب ہم اس دلیل کے دوسرے مصے کی طرف آتے ہیں جو میہ کہتا ہے کہ مینکوں کے متجارتی انظر سٹ میں قالم کاعضر موجود تبیں ہے۔

\_164 F (1)

۱۳۳۱: مندرجہ بالاتنعیل کی روشی میں چونکہ قرآن کریم نے بذات خود فیصلہ فربادیا ہے کہ قرض کے معالمے میں قلم کب پایا جاتا ہے؟ البذا بیضروری جیں ہے کہ جوفنص رہا کے معالمے میں قلم کے تمام اجرا مضرور تلاش بی کر لے ، تاہم رہا کے اثر ات بدسمالقہ دور میں بھی اتنے واضح نہ تنے جننے کہ اس افرادی مہاجتی یا ضرفی سود می مرف مقروض کے ساتھ قلم ہوتا تھا، کین موجود ہ تجارتی سود کے اثر ات بد پوری معیشت پر بڑتے جی ، حرمت رہا کی مکتس تنصیل کے ساتھ میان کرنے کے لئے ہا قاعد واکی الک جلد جا ہے ، کین ہم مختصرا میان کرنے کے لئے اس موضوع کو تین پہلود کی میں محدود کردیے جین :

ا: حرمت كافلى فالموالي سطح ي-

۲: پيدائش دولت يرسود كر مُدے اثرات

۳: خانص نظریاتی سطح پر ہم دو بنیادی مسائل پر بنیادی توجہ دیں ہے، پہلے روپے کی ماہیت پراور پھر دُوسرے نبر پر قریفے کے معالم کے کا مہیت پر۔

# روپے کی ماہیت

۱۳۵ ایک غلاتصور جس پرتمام سودی نظریات کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ نقدی کو سامان اسلام جس کا درجہ دے دیا گیا ہے، اس لئے یہ دلیل بیش کی جاتی ہے کہ جس طرح سامان کو اپنی اصل الاگت سے ذاکد نفع پر فروخت کیا جا سکتا ہے، اس طرح نفذی کو بھی اس کی قیمت اسمیہ سے ذاکد پر فروخت کیا جانا جا ہے ، یا جس طرح کو کی فض اپنی جائیداد کو کرایہ پر چر حاسکتا ہے اس طرح دونفذی کو بھی کرایہ پر دے کرایک خصوص اور متعین سودیا کرایہ کیا سکتا ہے۔

۱۳۱۱: اسلامی اُصول اس نقطهٔ نظر کی تمایت نبیس کرتے ،نفذی اور مبنس (سامان) جس اپنی خصوصیات کے لحاظ سے بڑا فرق ہے ،اس لئے اسلام جس دونوں کے ساتھ مساملہ بھی الگ الگ کیا گیا ہے ،نفذی اور سامان کے درمیان بنیا دی فرق درج ذیل لحریقوں سے واضح کیا جاسکتا ہے:

(۱) نقدى كا اپناكوئى ذتى فاكده اور استعال جين به استانى ضروريات بوراكر نے كے لئے باواسط استعال جين كيا جا سكتا ، است صرف بحد سامان يا خدمات حاصل كرنے كے لئے استعال كيا جاتا ہے ، اس كے بريخس سامان كى اپنى افاديت ہوتى ہے ، است ذريع بمباولہ بنائے بخير بمبى استعال كيا جاتا ہے ، اس كے بريخس سامان كى اپنى افاديت ہوتى ہے ، است ذريع بمباولہ بنائے بخير بمبى استعال كرے فاكده أثما يا جاسكتا ہے۔

(۲) اشیاءیا سامان مختف اوصاف کے موسکتے ہیں، جبکہ نفذی میں اوصاف کا کوئی اعتبار

نہیں ہوتا ، نفتری کے تمام اجزاء برابر مالیت کے سمجھے جاتے ہیں ، مثلاً ایک ہزار و پے کا میلا کچیلا اور پرانا نوٹ وہی مالیت رکھتا ہے جو کہ بالکل نیا تو یلا ایک ہزار رویے کا نوٹ رکھتا ہے۔

(۳) مامان کی خرید دفروخت کسی متعین اور شناخت شده چیز سے متعلق ہوتی ہے، حثلا زید بمرے ایک کاراشارے کے ذریعے متعین کر کے خرید تاہے، تواب زیداً ک کار کے لینے کاحل دارہے جواشارہ کر کے متعین کی مخی تھی، بیچنے والا اسے کوئی ڈوسری کار لینے پر مجبور نہیں کرسکتا، خواہ وہ انہی خصوصیات کی حال ہو۔

اس کے برخلاف رقم کسی خرید و فروخت کے معاطے میں اشارے کے ذریع متعین جیس کی جائے ، مثلاً زیدنے برخلاف رقم کسی خرید و فروخت کے معاطے میں اشارے کے ذریع متعین جیس کی جائے ہزار کی ادائے کی مثلاً کرخریدی، جب ایک ہزار کی ادائے کی کاونت آیا تو اے افتیار ہے کہ و واس کی جگہ کوئی دُرسراایک ہزار کا نوٹ برکودے دے۔

سا: ندکورہ بالا وجو ہات کی ہناہ پرشر بعت اسلامیہ نے خصوصاً ندکورہ دو یا توں میں نفتدی کا تھم سامان سے الگ رکھا ہے۔

۱۳۸: پہلا ہے کہ ایک بی جنس کی نفذی کو تجارت کا موضوع تبیل بنایا، بلکہ اس کے استعمال کو استعمال کو استعمال کو استعمال کو استعمال کو استعمال کو متصود ہے کہ وہ ذرایعہ تبادلہ اس کے بنیادی مقصد تک محدود کر دیا گیا ہے، اور وہ بنیادی مقصود ہے کہ وہ ذرایعہ تبادلہ (Medium of Exchange) کے طور پر کام کرے۔

۱۳۹: اگر استثنائی حالات می نقدی کا تبادلد نقدی سے کرنا بی پڑے یا اے قرض لیا جار ہا ہوتو دونوں طرف کی ادائیگی برابر ہوئی جا ہے تا کہ اے اس کے لئے استعمال نہ کیا جا سکے جس کے واسطے اے بیس بنایا گیا، بینی خود نقدی کی تجارت کرنا۔

۱۳۰۰ اسلامی تاری کے مشہور نقیدادر قلفی امام غزالی (متونی ۱۳۰۰ میر) نے نقدی کی ماہیت کے ہارے میں اس قدیم زمانے میں تنصیل سے بحث کی جبکہ نفذی کے بارے میں مغربی نظریات وجود میں بھی شاآئے تھے، و افر ماتے ہیں:

درہم اور دیناری تخلیق خداتھائی کی طرف ہے ایک رحمت ہے ہیا ہے پھر ہیں جن کی اپنی ذاتی افادیت ہیں ، کیونکہ جن کی اپنی ذاتی افادیت ہیں ، کیونکہ مرف انسان اس کے تاج ہیں ، کیونکہ ہرفخص اپنے کھانے پینے اور لہاس وفیر و کے لئے بہت کی اشیاء کا تحاج ہے ، اور اکثر اوقات انسان کے پاس وہ اشیا وہیں ہوتی جن کی اسے ضرورت ہوتی ہے ، اور وہ اشیا وہوتی ہیں جن کی اسے ضرورت ہیں ہوتی ، ای لئے تباد لے ہادر وہ اشیا وہوتی ہیں جن کی اسے ضرورت ہیں ہوتی ، ای لئے تباد لے

کے معاملات ضروری ہیں، البندایک ایر آلدُ پائش ہوتا جا ہے کہ جس کی بنیاد یر قیمت کانفین کیا جائے ، کیونکہ اشیا ہ کا ننادلہ ایک ہی جنس اورمشم جس نبیس ہوتا ، ادر نہ ہی ایک بائش ہے ہوتا ہے ، کہ وہ متعین کر کے کہ کتنی مقدار کی ایک شے دُوسری شے کی سیح قیمت ہے، ای لئے بیتمام اشیاء الی سیح قدر جانینے کے سئے سن ورمیانی واسطے کی محتاج میں اللہ تبارک و تعالی نے ای لئے ورہم اور دینارکوتمام اشاء کی قدرجانجنے کے لئے ایک واسط بنایا ہے ،اوران کا آلہ قدر ہونا اس حقیقت برجن ہے کہ وہ بذات خود کوئی سامان نہیں ہیں ،اگر وہ بذات خود کوئی سامان ہوتے تو کوئی شخص انہیں رکھنے کا کوئی مخصوص مقصد رکھتا، جو انہیں اس کی نبیت کی درنہ ہے اہمیت دے دیتا، جبکہ کوئی ؤ وسراان کا کوئی مخصوص مقصد ند ہوئے کی بناء پر انہیں اتنی اہمیت ند دیتا، جس کی وجہ ہے پورا نظام خراب ہو جاتا۔ اس لئے اللہ تعالی نے انہیں پیدا فرمایا تا کہ وہ لوگوں کے ١ رميان مردش كري اور مختف اشياء ك درميان منصف كا كام دير ، وروه ؤ وسری اشراء کے تباد لے اور حصول کے لئے ایک ڈریعے کا کام دیں ، چنانچے جو محض ان کا ما مک ہے گویا وہ م چیز کا ما مک ہے، اس کے برخلاف اگر کوئی مخص ایک کیٹے ہے کا ما یک ہے وورس ف ایک کیٹرے کا ما یک ہے واس لئے " مراہے ننڈا کی ضرورت ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ غذا کا یا لک اپنی ننڈا کو اس کے گیڑے سے تودر کرنے میں کوئی ویکی ندر کھٹا ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ مثن کے طور یراے کیڑے کے بجانے جانور کی ضرورت ہو۔ ای لئے کسی ا یک چیز کی ضرورت تھی کہ جو بظام خود آجھ نہ ہولیکن اپنی زوج کے لی ظا ہے سب چھے ہو، ایک ایک شے جو کوئی مخصوص شکل نہیں رکھتی ، ڈ وسری اشیاء ک سبت ے مختف شکلیس رکھ عتی ہے مشہ آئینہ جس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن وہ ہر رنگ کی عکائی کرتا ہے، بالکل میں حال نقتری کا بھی ہے، کہ وہ بذات خود کوئی سامان یا شے نہیں ہے، سیکن ہےاہیہ آلہ ہے جوتمام اشیاء کے حصول کا سبب بنرآ ہے چنانچہ اگر کوئی حخص جو نقذی کو اس طرح استعمال کر رہا ہو جو کہ اس کے بنیا دی مقصد کے خلاف ہوتو و - درحقیقت ابقد تعالی کی رحمت کی ناشکری کر رہا ہے ،

نیتجاً اگر کوئی شخص نقدی کی ذخیرہ اندوزی کررہ ہے تو وہ اس کے ساتھ ناانصافی اور اس کے بنیادی مقصد کو ملف کررہ ہے، اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی حاکم کوقید خانے میں بند کردے۔

اور جو محف نفذی پرسودی معاملات کرتا ہے وہ در حقیقت الند تو لی کی رحمت کو مخصرا رہا ہے اور ناانص فی کر رہا ہے ، کیونکہ نفذی کو دُوسری اشیاء کے لئے ہیدا کی گیا ہے نہ کہ خودا پنے لئے۔ چنا نچہ جو محف نفذی کی تجارت کر رہا ہے تو اس نے اس کوا بک شے یہ سامان بنا ویا ہے جو کہ اس کی اصل خلقت کی حکمت کے خل فی ہے ، کیونکہ بے ناانع فی ہے کہ چمے کو اس مقصد کے علاوہ کی اور کام میں استعمال کیا جائے کہ جس کے واسطے اسے ہیدا کی گیا، اب اگر اسے اس بات اس بات کی اجب کی جہادہ کی تجارت کر ہے تو جیسہ بی اس کا آخری کی اجب نہ مقصد بن جے ہے کہ اور وہ اس کے یہ سے کی تجارت کر ہے تو جیسہ بی اس کا آخری مقصد بن جے نے گا، اور وہ اس کے یہ س ذخیرہ شرہ نفذی کی مہند پڑا رہے گا، اور وہ اس کے یہ س ذخیرہ شرہ نفذی کی مہند پڑا رہے گا، اور وہ اس کے یہ س ذخیرہ شہرہ نفذی کی مہند پڑا رہے گا، اور ما گا دور وہ اس کے یہ س ذخیرہ شہرہ نفذی کی مہند پڑا رہے گا، اور ما گا دینے ہے روکن ظلم کے سوا پر تجنیں ۔ (۱)

اسماد نقری کی حقیقت کے بارے میں اہم خوال کا پیخفر کر جامع تجویہ جونوموں ل پہلے کی مدوو معاشی مفکرین صحیح اللہم کررہ ہیں جوان کے کئی صدیوں بعد آئے ہیں ،اس بات پر کہ بیسہ نہر ف آ کہ تبادلہ اور آ کہ پیائش قدرہ ، بوری دُنیا کے تمام معاشی مفکرین کا اجم ع نظر آ تا ہے ، لیکن برختی ہے ، بہت ہے معاشی مفکرین اس تصور کے اس منطقی نتیج تک پہنچنے ہیں نا کام رہ ، جوا مام غزائی برختی ہے ۔ اتن وض حت کے سرتھ بیان فر مایا ہے ، بیش ہے کہ بیسر ک سرمان کی طرح تجارت نہیں کر لی چاہے ، و یہ ہے ، و یہ ہونی وض حت کے سرتھ بیان فر مایا ہے ، بیش ہے کہ بیسر ک سرمان کی طرح تجارت نہیں کر فی آرہ و کھی روپ کو جن (عروض) قرار دے کر موجود و معیشت دان اس قدر پریٹان کن مسائل میں گرفتار ہو کی و بیش ہیں کہ جن سے چھٹی و اس کے بھروں کی عمور و دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں ، ان جس سے پہلی و مرفی اشیاء اور دُوسری اعلی قسم کو بیداواری اشیاء کہا جاتا ہے ، چونکہ نقدی ہذات خودا پی کوئی افادیت نہیں رکھتی ، اہذا سے متر فی اشیاء ہیں تو شامل نہیں کی جا سکتا ، اہذا بہت سے معاشی مفکرین کے پاس نہیں رکھتی ، اہذا اسے متر فی اشیاء ہیں تو شامل نہیں کی جا سکتا ، اہذا بہت سے معاشی مفکرین کے پاس نہیں رکھتی ، اہذا اسے میر فی اشیاء ہیں تو شامل نہیں کی جا سکتا ، اہذا بہت سے معاشی مفکرین کے پاس نہیں رکھتی ، اہذا اسے بیداواری اشیاء میں شامل کرتے ، لیکن اسے بیداواری اشیاء میں شامل کرتے ، لیکن اسے بیداواری اشیاء میں

<sup>(</sup>۱) بیام غزال رحمه الله کی مشہور کتاب اله یا والعلوم الله بهم ۱۸۸ طبع قام و، ۱۹۳۹ کی ایک منص بحث کالمخص ترجمہ ہے، انہوں نے اس بات کو مزید بیان فر مایا ہے کہ نفتری کی خرید و فروخت کی حرمت کا اطلاق صرف اس وقت ہوگا جب وہ ایک جنس کی ہو، البتہ مختلف کر نبیوں جس بہ جائز ہے، انہوں نے ان ووٹوں صورتوں کے ورمیان فرق بھی بیان فر مایا ہے۔

شامل كرنے كے جوت بر منطق والكل پيش كرنا انتهائي مشكل كام ب، موجود وصدى كامشبور معيشت دان لله وكر ان مائسيس نے اس موضوع بر تفصيلي اظهار خيال كيا ہے، وه كہتا ہے:

آخر کارا گرہم معاشی اشیاء کو صرف دو اقسام بر مخصر کر دیں تو پھر ہمیں نفذی کو ان دونوں میں سے کی ایک شم میں شال کرنا پڑے گا، بھی صورت حال اکثر معیشت دانوں کی ہے اور چونکہ یہ بالکل ناممکن نظر آتا ہے کہ نفذی کو مَر نی اشیاء میں شار کرنا پڑے گا۔ (1)

١٣٢: ال نقطة نظرير بهت سے دلائل ذكركرنے كے بعدمصنف ذكورا يا درج ذيل تبعره

فرمات ين:

یہ بات کی ہے کہ بہت سے معیشت دانوں نے نقدی کو بیداداری اشیاء میں شار کیا ہے، لیکن ان سب کے باد جود ان کے دیائل غلط ہیں، کسی نظر یے کا شوت خود اس کی عقلی وجو ہات پر ہوتا ہے، نہ کہ اس کی پشت بنائی پر ،اور ان تمام مقتداؤں کے بورے احترام کے ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ اس محالے میں اپنے نقطہ نظر کو مجے طرح سے تا بت جیس کرسکے ہیں۔

۱۳۴۰: آخر کارانہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس نقطۂ نظر کے تحت و واشیاء جونفتدی کہلاتی ہیں۔ در حقیت بقول آ دم اسمتھ کے مرد واشیا وہیں ، جو کچھ بھی تیار (Produce) نہیں کرتیں۔

۱۳۳۰: مصنف فدكور في اينار جمان وكين (Kien) كنظري كيطرف فلا بركيا بكد نفذى ندتو مَر فى اشياء من داخل ب، اور ندى بيداوارى اشياء من، بلكديد در حقيقت تبادله كا ايك آلد اور در العدب-

۱۳۵ استخین کامنطق نتیجہ بیدگا ہے کہ نقدی کو ایسا آگر نہیں مجھنا چا ہے جوروزانہ ہیداوار
کی بنیاد پر مزید نقدی ہیدا کرے ، اور نداہے اس وقت قابل تجارت چیز مجھنا چا ہے ، جبکہ اس کو اس
جس کی کسی وُ وسری نقدی کے ساتھ مبادلہ کیا جارہا ہو، کیونکہ جب ایک مرتبہ بیہ ہات تسلیم کی جا چکی ہے
کہ نقدی نہ تو مَر فی اشیاء میں داخل ہے اور نہ ہی ہیداواری اشیا و میں داخل ہے ، بلکہ وہ صرف آلہ تبالہ
ہے ، تو پھر اسے قابل نفع تجارتی شے بنانے کی کوئی سخجائش باتی نہیں رہتی ، ورنہ بیدالام آئے گا کے سلح
کرانے والا یا فیصلہ کرنے والا اَز خود ایک فریق بن جیٹا، لیکن شاید کہ سودی مالی تی نظام کے بہت زیادہ

<sup>(1)</sup> Ludwig Von Misses: "The theory of Money and Credit" Liberty Classic Indianapolis, 1980, P. 95

رائج ہونے کی وجہ سے اکثر معیشت وان مزید اس زخ کی طرف جیس علے۔

۱۳۷۱: دُوسری طُرف امام غزالی نے آکہ تبادلہ ہونے کے تصور کوا پے منطقی انجام تک پہنچا دیا، چنا نچرانہوں نے یہ بتیجہ نکالا کہ جب ایک نفتری کو دُوسری اس مبنس کی نفتدی سے تبادلہ کیا جائے تو مجرائے بھی بھی نفع پیدا کرنے والا آلہیں سجھنا جا ہئے۔

۱۳۷۱: قرآن کریم اورسلت کے واضح آخاکات کی تائید کے ساتھ امام غزائی کے اس نقطۂ نظر کو اُن معاشروں کے حقیقت پنداسکالرز اور محققین نے بھی تسلیم کیا ہے جہاں پر سود کا غلبہ ہے، ان شکر کو اُن معاشروں کے حقیقت پنداسکالرز اور محققین نے بھی تسلیم کیا ہے جہاں پر سود کا غلبہ ہے، ان شک سے بہت سے لوگوں نے اپنے اُس مالیاتی نظام کی بدحالی کا سامنا کرنے کے بعد جونفتدی کی تجارت پر مخی تھا، اس بات کو تسلیم کرلیا کہ ان کی معاشی بدحالی کی وجہ بھمول اور وجو ہات کے بیتی کہ وہاں نفتدی کا استعمال استعمال این بنیادی تھال مین آلہ تجادلہ ہونے تک محدود نہ تھا۔

۱۳۸ : ۱۹۳۰ کی خوناک کساد بازاری کے دوران جنوری ۱۹۳۰ میں ساؤٹھ تھیٹن کے ایوان تجارت نے معاثی بحران کی ایک کمیٹن کے ایوان تجارت نے معاثی بحران کی ایک کمیٹی تفکیل دی، کمیٹی دس ارکان پر مشتل تھی، جس کی معدارت کے معاشی کررے تھے، اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں ان بنیادی وجو ہات کی نشاند ہی کی ہے جوقو می اور این مسائل پر قابو پانے کے کی ہے جوقو می اور این مسائل پر قابو پانے کے لئے محلف تجاویز چیش کی جیں، اس میں انہوں نے موجودہ مالیاتی نظام کے اعدرونی خطرات کا تذکرہ کرنے کے بعدا نی کمیٹی کی تجاویز میں سے ایک تجویز رہی دی کہ:

اس بات کویفینی بنانے کے لئے کہ نفتری آلہ تبادلہ وتعلیم کی اپنی حقیقی ذمہ داری مسجع طرح ادا کر دہی ہے، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عروض اور اشیاء کے طور پر تجارت بالکل بند کر دی جائے۔(1)

۱۳۹ نقدی کی پیقیق ماہیت جس کو مالیاتی نظام کے بنیادی اُصول کے طور پرتسلیم کیا جاتا چاہے تھا، کی صدیوں تک نظرا تداز کی جاتی رہی، لیکن اب موجود و معیشت دان بڑی تیزی کے ساتھ اس نظر یے کوشلیم کرد ہے ہیں، چنانچہ پر دفیسر جان گرے ( آکسفورڈ یو نیورٹ ) اپنی حالیہ تحقیق کتاب "False Dawn" ( جموثی میں) میں درج فریل تبعر و کرتے ہیں.

سب سے زیادہ اہم بات بہے کہ غیر مکئی کرنی کے تباد لے کی مارکیٹ کی مالیت

<sup>(1)</sup> The report of Economic Crises Committee "Southampton Chamber of Commerce, 1933 part 3, (iii) Para 2, (with thanks to Mr. P. M Pidcock. Director Institute of Rational Economic, who very kindly provided us with a copy of the report.)

۲ ا افریس ڈالرز روزانہ کی جیرت ناک صد تک پہنچ چک ہے، جو کہ ڈنیا کی شجارت کی سطح ہے ۵ گنازا کہ ہے، ان جس سے تقریباً ۵ فیصد معاملات سے کی نوعیت کے جیں، ان جس سے بہت سے فیوج ز (مستقبلیات) اور او پشنز (خیرات) پرجنی تمو بی معاملات سے متعلق ہیں، مائکیل البرث I Vichael (خیرات) پرجنی تمو بی معاملات سے متعلق ہیں، مائکیل البرث Albert) سود سے نقریباً ۵۰۹ کے مطابق غیر کمکی کرئی کے تباد لے کے معاملات کے روزانہ سود سے نقریباً ۵۰۹ بلیمن امر کی ڈالرز ہیں جو کہ فرانس کی سرالا نہ جموع بیداوار کے مساوی ہے، اور ساری ڈنیا کے مرکزی جینکوں کے جموع زرم دلہ کے مساوی ہے، اور ساری ڈنیا کے مرکزی جینکوں کے جموع زرم دلہ کے دوسولیس ڈالرزیا دو ہے۔

یہ تمویلی معیشت بنیادی اور مقیقی معیشت کو نقصان کہنی نے کا بہت بڑا خدشہ رکھتی ہے، جیسا کہ ۱۹۹۵ء میں برطانیہ کے قدیم ترین بینک ہارمس (Barings) کے زوال کا مشاہرہ کیا جاچکا ہے۔ ا

ر بھیل تذکرہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مشتقات 'Derivatives) کا جم جان ارکا ہے۔ کہ مشتقات 'Derivatives) کا جم جان ارکا ہے کہ مشتقات 'John Gray) نے روزاند معاملات کی جیوں کی ہے، تاہم اس کی مجموعی ،ایت بہت زیادہ ہے، رچہ ڈھاکس نے اپنی کتاب "Apocatypse Roulette" ایس درنی ذیل بات بیان کی ہے:

تمونی شتقات جن کی ابتداء و 19 و بس بولی تنی ان کی 199 و تک کی صنعت ۱۳ ٹریلین امریکی ڈالرز تک پہنچ چکی تھی ، آپ استے بزے عدد کا کیے تصور کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان تمام ڈالرز کو ایک سرے سے دُوسرے مرے تک پھیلا دیں تو یہ یہاں سے سورخ تک کے فاصلے کاس کھ گن زیادہ فاصلہ ہوگا۔

<sup>(1)</sup> John Gray, False Dawn: The Delusion8 of capitalism Grunte Books, London, 1998. P. 62, based on Wall Street Journal 24 October 1995. Bank of international Settlements, annual reports 1995 and Michael Albert Capitalism- original capitalism, London Whurr Publishers 1993 P. 188.

<sup>(</sup>٢) ان عرادا بے دمتاویزات سر فلیش ہوتے ہیں جن کی ہشت پرسوائے جانس یا حق کے کھنیس ہوتا۔

۱۵۰ جیمس راپرٹسن اپنی آخری تصنیف Transforming Economic ا "Life" چیمس راپرٹسن اپنی تاخری تصنیف کیانتہ ہیں:

آج کا مالیاتی اور تمویلی نظام ظالماند تجزی تی طور پر تباه کن اور معاثی لحاظ ہے ناہمل ہے ، ' نفقہ کولا ز ما بر صنا ہوگا' کا تھم بیدادار (اور پھر صَرف ) کوضر ورت ہے اُو نجی سطح تک ہے جاتا ہے ، یہ معاثی کاوشوں کا زُنِ مال ہے مال ک طرف اور حقیقی خد مات اور اشیاء مہیا کرنے کے خل ف موڑ ویتا ہے یہ کی ملکیر بیانے پر مفید اشیاء اور خد مات فراہم کرنے کی کاوشوں کا زُنِ رو پ عالمی ہوتا ہے بر مفید اشیاء اور خد مات فراہم کرنے کی کاوشوں کا زُنِ رو پ علی موا در ایس کی بلین ڈالرز کے معاملات کا بی نوے فیصد روز اند ڈنیا کے اردگر دصرف ایسے تمویلی معاملات کی خطر ختقل ہوتا ہے جس کا حقیقی معیشت ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور

الا سیوی بات ہے جو اب سے ٹھیک ٹوسوس لقبل ایا مغز الی نے قریا گیا ہے ہو اس سے ٹھیک ٹوسوس لقبل ایا مغز الی نے قرم کی جگہ ن الفاظ میں فر ہایا ہے غیر فطری تجارت کے اثر ات بد کا مزید تا تا مؤرائی نے ایک و دسری جگہ ن الفاظ میں فر ہایا ہے کہ بداوگوں کو تقیقی معاشی سرگری کرنے ہے دو کہ نے کہ دو کہ نے کہ اور کہا ہے ، کیونکہ جب ایک مال وار شخص کو أو حماری نقد سود پر روپے کم نے ک اجازت وی جائے گی تو مجر اس کے لئے بغیر معاشی جدو جبد کی کافتوں کے روپے کم نا آسمان ہو جائے گی اور بیانسانیت کے حقیقی منا و کے خلاف ہوگا ، اور بیانسانیت کے حقیقی منا و کے خلاف ہوگا ، اور بیانسانیت کے حقیقی منا و کے خلاف ہوگا ، اور بیانسانیت کے حقیقی منا و کے خلاف ہوگا ، اور بیانسانیت کے حقیقی منا و کے خلاف ہوگا ، اور بیانسانیت کے منا و کا تی تفظ مقبلی تھیارتی تو بلیت صنعت کا ری اور تقمیم کے بغیر مکن نہیں ہے ۔ (۲)

ا الیا معلوم ہوتا ہے کہ امام غزائی نے اس ابتدائی زونے میں ہی ایسے و بی تی تھائق کی نشاند ہی فرمادی تھی جو پیدادار پر مسلط ہو کر روپ کی رسدادر حقیقی اشیاء کی رسد کے درمیان فرق (Gip) پیدا کرتے ہیں ، جس کومتا خرین (بعد کے زمانے دائے) افراط ذرکے بنیادی سبب کے طور پر بیان کرتے ہیں ، یہ خطرنا کے نتیجہ روپ کی تجارت کی دجہ سے نکات ہے ، جیسے پیچھے جان گرے ادر جیمس را پر نسن کے اقتباسات میں ذکر کیا گیا ہے ، ہم اس پہلو پر ذراد پر بعد غور کریں گے ، لیکن جو بات اس

D. James Robertson, Transforming economic life. A Millenial Challenge, Green Books Devon, 1998.

<sup>(</sup>٢) الغزال احياء العوم-

جگہ ہواہم ہے وہ دھیقت ہے کہ نقدی آلے باولہ اور قدر کا بیا نہ ہونے کی وجہ ہے بیداواری سرا مان نہیں من سکتا، جیرا کہ نظریہ سوو علی فرض کیا گیا ہے کہ بیدوزانہ بیداوار کی بنیاد پر نفع دیتا ہے، بددر حقیقت ایک تابات سے بہنداا ہے مرف می کرواواوا کرنے کے لئے چوڑ دیتا جا ہے، اسے نفع بخش سرا مان تجارت قرارویتا ہورے مالیاتی نظام کوخراب کرویتا ہے، اور پورے معاشرے پراخلاتی و معاشی مفاسد کا ایک ملتوبہ مسلط کرویتا ہے۔

### قرضوں کی اصل

100 موجود و سیکارس مایدداری نظام ادراسانی اُصولوں کے درمیان ایک اور بنیادی فرق بیہ ہے کہ سر میدداری نظام عی قرضوں کا متصدصرف تجارتی ہوتا ہے تا کہ قرضوں کے ذریعے قرض سے دیے دائے ایک متعمد مارف تجارتی ہوتا ہے تا کہ قرضوں کے ذریعے قرض دیے دائے ایک متعمد نظم کا سیکس۔ اس کے برخلاف اسلام قرضوں کو نفع کمانے کا ذریعے قرار نہیں دیا اس کے بجائے این کا متعمد یا تو اثبانیت کی بنیاد پر دوسروں کی دوکر کے تو اب کما تا ہوتا ہے یا چرکس محفوظ ہاتھ میں اپنی رقم کو محفوظ کرتا ہوتا ہے۔ جہاں تک سر مایہ کاری کا تعلق ہے، اسلام بی اس کے لئے ذوسر ے طریعے ہیں مثلاً شرکت و فیر و، البذا قرضوں کے عقد کے ذریعے فی اندوزی نہیں کی جاکئی۔

۱۵۳ این نظار نظر کے بیچے قلبغہ ہے کہ جو محض کی دُوسرے فخض کو تر ضدد بتا ہے اس کے خض مقاصد ہو سکتے ہیں:

(۱) ویتر شرمرف جددی کی بنیاد بردے داہے۔

(٢) وومقروض كقر ضدة ومرے باتھوں يس محفوظ كرنے كے لئے دے رہا ہے۔

(۳) وہ دُومرے کواہتا سرمایہ لینے والے کے نفع میں شرکت کے لئے دے رہا ہے۔

100 ایندیلی دوصورتوں میں دواپے اصل سرمایہ کے اُدر کر کسی تم کے بھی نفع کا مستحق نہیں ہے۔

بے کو تکر دیکی صوت میں اس کے قرضہ دینے کا مقصد انسانی ہوری تھی ، اور دُوسری صورت میں اس کا مقصد انسانی ہوری تھی ماور دُوسری صورت میں اس کا مقصد انبانی ہوری تھی تا تھی میں اس کا مقصد انبانی ہوری تھی تا تھی میں اس کا مقصد انبانی ہوری تھی تا تھی میں اس کا مقصد انبانی ہوری تھی تا تھی میں اس کا مقصد انبانی ہوری تھی تھی تھی تا تھی میں اس کا مقصد انبانی ہوری تھی تا تھی میں اس کا مقصد انبانی ہوری تھی تا تھی میں تھی تا تھی میں کا تھی میں کا تھی کرنا تھی امت کے نبات کی تھی کرنا تھی میں کا تا ہے۔

الم الم المحال کی نیت لینے والے کے نفع میں شرکت ہے تو پھرا سے نقصان کی مورت میں تشرکت کا معاملہ کر کے اس کی تجارت میں میں تقصان میں تعمد دار بنتا پڑے گا، اور اس کے نفع متصان میں انصاف کے ساتھ شریک ہوتا پڑے گا۔ اس کے برعکس معمد دار بنتا پڑے گا، اور اس کے نفع متصان میں انصاف کے ساتھ شریک ہوتا پڑے گا۔ اس کے برعکس انگر قرضے کے نفع میں شراکت کا مطلب ہے ہوکہ قرضہ دینے والا تو اپنا نفع بھتی بنا لے لیکن قرض لینے

والے کا نفع تجارت کے حقیق نتائج پر چیوڑ دے، جس جس اس مقروش کا پورا پرنس تباہ ہو جائے ، تو وہ اس کے نقصان کو ہرداشت نہ کرے، تاہم مقروش کے ذمہ قرض خواہ کو پھر بھی سود دیتا پڑے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرض خواہ کا نفع یا سود بہر حال نقین ہے، خواہ مقروش کو تباہ کن نقصان ہی کیوں نہ اُٹھا تا بڑے ، یہ بات صراحة ظلم اور ناانصائی ہے۔

الا الله الله الله المحروض كي تجارت خوب نفع كمائ تواس صورت بي قرض دين الله والله والله الله الله الله والله والله

۱۵۸: اس طرح سود پر تجارت کی فائزانسٹ ( تمویل) ایک ناہموار اور غیر عادلانہ فعذاء پیدا کرتی ہے، جس میں ندکورہ دوفریقوں میں ہے کسی ایک فریق کے ساتھ ظلم ضرور ہوتا ہے، یہی وہ حکمت ہے جس کی وجہ ہے اسلام نے سودی معاملات کونا جائز قرار دیا ہے۔

109: جب ایک مرتبہ سود ممنوع قرار دے دیا جائے تو تجارتی مرگرمیوں یس قرضوں کا استعال بہت محدود ہوجاتا ہے، اور تمویل کا پوراڈ ھانچہ حصد داری یا اٹا توں پر بنی نظام تمویل کی طرف خطل ہو جاتا ہے، قرضوں کے استعال کو محدود کرنے کے لئے شریعت نے سرف انتہا کی ضرورت کے دفت قرضے لینے کو جائز قرار دیا ہے، اور اپنے ذرائع سے یا (چاورے باہر) اور صرف اپنی دولت میں اضافے کی خاطر قرضے لینے ہے۔ اور اپنے فرما دیا ہے، یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور ظافی ان دولت میں مفتی کی خاطر قرضے لینے ہے۔ انکار فرما دیا تھا، جومقروض ہونے کی حالت میں مراتھا (ا) ہوا تعدال حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ قرض کی نماز جناز ہی ہوئے کہ حالت میں مراتھا (ا) ہوا تعدال مقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ قرض کے مسائل کا آخری حل جھنا چاہے۔ بین وجہ ہے کہ مود کو حرام قرار چاہے نہ بلکھا ہے کہ کو کی خصول کا حصر نبیں بنا تا دیا گیا ہے کہ کو کی خصول کا حصر نبیں بنا تا دیا گیا ہے کہ کو کی خصور کو جا دوجہ فضولیا ہے جیش یا تجارتی منصوبوں کی جمیل کے واسطے فیرسود کی قرابم کرنے پر داخن نبیں ہوگا، جس کی وجہ سے فیر ضرور کی افراج ہت کے واسطے قرضوں کا ورواز ہ بند ہوجائے گا، اس کے برنکس نفع بخش تجارتوں کی تمویل منصفاند شراکت کی بنیاد پر ڈیز ائن کی جائے گی جس کی وجہ سے قرضوں کا عمل خول ایک تنگ دائر ہ تک محدود رہ جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) البخاري منج البخاري بممّاب تبر ۱۳۹ باب ۱۲۹۹ مديث ۲۲۹۵

الا الس کے بریکس اگرایک بارسودکو جائز قراردے دیا جائے اور قر ضدوینا ازخود ایک تجارتی صورت اختیار کر جائے ، تو پھر پوری معیشت قر ضد پیل لبخی ہوئی معیشت بیں بدل جاتی ہے ، جو شصرف یہ کرتھیتی معاثی سرگر میوں پر عالب آجاتی ہے ، اور اپنے بھتکوں کے ذریعے معیشت کے فطری محل کو نتصان پہنچاتی ہے ، بلکہ پوری اسانیت قرضوں کی غادی بیل چلی جاتی ہی جائی را تبیل ہے کہ آئی تمام اقوام عالم بھتول تمام ترقی یافتہ میں مک ملکی اور غیر ملکی قرضوں کے تحت اس صد تک ڈو وب کے کہ آئی تمام اقوام عالم بھتول تمام ترقی یافتہ میں مک ملکی اور غیر ملکی قرضوں کے تحت اس صد تک ڈو وب کے جین کہ ان بیل ہے وگر بردھ تر میں کے جوئی آمد نی کا ۱۹۰ فیصد ہے بھی ذائد ہوگی اس کی مجموعی سرائی نہ تو کہ بردھ کر سے کہ برطانیہ کا اندرو نی قرضہ جس کا ہر امیر وغریب کو سامنا ہے ، اس ملک کی مجموعی سرالانہ آمد نی ہے کہ برطانیہ کا اندرو نی قرضہ جس کا ہر امیر وغریب کو سامنا ہے ، اس ملک کی مجموعی سرالانہ آمد نی ہے کہ برطانیہ کی صدفی نیس ، جو کہ ان کی صارفین نے اپنی مستقبل کی آمد نی کی بنیاد پر آئ قرضے بھی لیے اور خریداریوں بھی کیس ، جو کہ ان کی سے اور جنہوں نے ماضی جس معاشی پیش کو تیوں کا اندہ میں جیتا تھی ، وہ ان الفاظ جس اس حامت پر تبعر میں اس حامت پر تبعر میں کرتے جیں:

The Credit and capital markets have grown too rapidly, with too little transparency and accountability. Prepare for an explosion that will rock the western financial system to its foundation.

ترجمہ قرضوں اور ہازار ہم ماہیہ نے اتی زیاد تیزی اور اتی کم شفافیت اور استے کم احتساب کے ساتھ میر تی کی ہے کہ اب ایک ایسے دھا کے کے لئے تیار ہوجا تاجا ہے جو کے مغربی ماہی تی نظام کواس کی جڑے اُ کھاڑ دے گا۔

سود کے مجموعی اثرات

ا ۱۶ سودی قرضوں کا دائی زجھان ہیہ ہے کہ وہ مال داروں کو فائدہ اور عام آ دمیوں کو نقصات

Source: OI CD structural indicators 1996. Bank of I ngland and council for Mortgage lenders statistics as quoted by Michael Rowbortham in "The Grip of Death" Jon Carpenter Publishing, England.

بہنچ تے ہیں، یہ پیدائش دولت، وسائل کی تخصیص اور تقلیم دولت پر بھی منفی اثر ات لاتے ہیں، ان میں سے چنداثر ات ذیل میں درج ہیں:

## (الف) وسائل کی تخصیص (Allocation of Resources)

#### <u>پراثرات بد</u>

۱۹۲ موجودہ بینکاری نظام می قرضے زیادہ تران لوگوں کودیئے جاتے ہیں جو ہال ودولت کے لخاظ سے خوب مضبوط ہوتے ہیں اور وہ ان قرضوں کے لئے آسانی کے ساتھ رہن (Collatoral) مہیں کر کتے ہیں، ڈاکٹر عمر چھاپرا جواس مقدے میں بطور عدالتی مشیر تشریف لائے تھے، انہوں نے ان اثرات کو درج ذیل الفاظ میں اس طرح بیان فرہ یا ہے

Credit, therefore, tends to go to those who, according to Lester Thurow, are lucky rather than smart or meritocratic. The banking system thus tends to reinforce the unequal distribution of capital. Even Morgan Guarantee Trust Company, sixth largest bank in the U.S. has admitted that the banking system has failed to finance either maturing smaller companies or venture capitalist and though a wash with funds is not encouraged to deliver competitively priced funding to any but the largest, most cash-rich companies. Hence while deposits come from a broder cross-section of the population, their benefit goes mainly to the rich.

(Dr. Chapra's written statement under the caption "Why has Islam Prohibited Interest?" P. 18)

 <sup>(</sup>B) Through, Lester, Zero-Sun Society, New York, Basic Books 1980.
 P. 175.

<sup>(2)</sup> Bigsten, arne, poverty, inequality and Development, in Norman Gammel, surveys in development Fronomics, Oxford, Blackwell, 1987, P. 156.

<sup>(3)</sup> Morgan Guarantee Trust Company of New York, world insured market, Jan 1987, P. 7.

ترجمہ: ای لئے قرفے لیسٹر تمرو کے قول کے مطابق ان لوگوں کو دیے جاتے
ہیں جو فوش سمت ہوں ، ند کدہ جو حاجت مند اور سی ہوں ، ای لئے موجودہ
بینکاری نظام سیم دولت کا فیر عاد لانہ نظام مسلط کرتا ہے ، یہاں تک کہ مورکن
گارٹی ٹرسٹ کینی جو امر ایکا کا چھٹا سب سے بڑا بینک ہے ، اس نے یہ تہلیم کیا
ہے کہ بینکاری نظام ان لوگوں کو تمویل کرنے میں تاکام رہا ہے جو چھوٹی
کہنیاں ہوں یا شراکت داری کرنا جاہتی ہوں ، اور بیکوں کے سرمایہ کی زیادتی
بی انہیں صرف ان کمپنیوں کو تمویل کرنے یہ تی اُجمارتی ہے جن کے پاس
بہت زیادہ مال ہوتا ہے ، لہذ ااگر چینکوں کی زیادہ تر آمر نی آبادی کی اکثریت
صفے سے آتی ہے کین اس کا فائدہ جموثی طور پر مال دار لوگ تی آخواتے ہیں۔

(ڈاکٹر چمارا کا توری بیان بعثوان"اسلام نے سودکو کیوں حرام قراردیا؟" می ۱۸)

۱۹۳۱: مندرجہ بالا اقتباس کی جائی کا اعراز واسٹیٹ بینک آف یا کتان کی تمبر وووائی کا اعراز واسٹیٹ بینک آف یا کتان کی تمبر وووائی کا شاریاتی رپورٹ بیس کیا جاسکا ہے کوئل ۱۳۱۷ کو ۸۳۸ بزار ۱۳ سوستر و (۲۱۸۳،۳۱۷) کھاتے داروں بی سے صرف نو بزار دوسو آئبتر (۹٬۲۲۹) افراد (جو کہ جموعی کھاتوں کا ۱۳۳۳ء و قیمد بیس نے کا قائد و آٹھایا جو ۱۹۹۸ء کے دمبر کے افریک جموعی تمویلات کا ۱۳۵۵ فیمد صد بیس۔

## (ب) پیرادار پریر سے اثرات

۱۲۴ : چونک مود پرخی نظام می سر ماید مغبوط رئین گردی (Collateral) کی بنیاد پر قرابم کیا جاتا ہے، اور فنڈ ز کا استعال تمویل کے لئے کسی حتم کا بنیادی معیار قائم بیس کرتا ، ای واسطے برلوگوں کوا بے وسائل کے بار دہنے کے لئے مجود کرتا ہے، مال دار لوگ مرف پیداداری مقاصد کے لئے قر مے نیس لیتے، بلکہ عیاشانہ فرچوں کے لئے بھی قرضے لیتے ہیں۔

ای طرح مکومت مرف حقیق ترقیاتی پروگرام کے لئے قرضے نہیں لیتی، بلکہ نعنول افراجات اورائے ان سیای مقاصد کی بحیل کے لئے بھی قرضے لیتی ہے، جومحت مند معاثی فیصلوں پر بنی نہیں ہوتے ہمندویوں سے فیرمر یوط (Non-Project-Related) قرضے جو کہ مرف سود

یرجی نظام میں بی ممکن ہیں ،ان کا قائد ،قرضول کے سائز کوخطرنا کے صدیک بدھاتے کے سوا محتید ہوتا۔ ۱۹۹۸ء سے ۱۹۹۹ء کے بجٹ کے مطابق مارے ملک کے ۲۹ فیمد افراجات مرف قرضوں کی ادائی ش مرف (فرج) ہوئے ،جکد مرف ۱۸ فعدر قیات بر تھے جن عی تعلیم ،محت اور تعمرات

## (ج)اثرات برتقسیم دولت پر

١٦٥: أم يدبات بهل مان كريح من كرجب تجارت كدود كى بنياد ير فائنات (تول) کیا جائے تو وہ یا تو بیسود پرخی تمویل اس وقت مقروض کو حربے تعمان پہنیاتی ہے جب وہ تجام تی خرارے كا شكار مو يا قرض دين والے كونتسان على الى عدا كرمقروض اس يعظيم نفع كمائے مودى نظام میں ندکورہ دونوں صورتی مساوی طور پرمکن ہیں ، اور اس طرح کی بہت ی مثالی ہیں کہ جس یں سود کی ادا نیکی نے جموئے تاجروں کوجاہ کر دیا ہے، کین عادے موجودہ بیکاری مقام عی تحویل كنة والع (Financier) كراتم مونة والأظم كيل زياده بماوراس ك وجد على ما

كانظام بهت يُرى لمرح متارْ موا ي-

١٩١: موجوده بيكارى نظام عن بيك على كمانددارل كامر مايد عد عاجدول كراجم كرتے بين، تمام يدے تجارتي منصوبوں كي تو يل يكون يا بالياتي اداروں كدر يعيى موتى ب متدر مالت ين تاجرون كا إلى جيب علكا إ مواسر مايياس ماييك مقالي عبت مم معتاج ي انہوں نے موام کا سرمار بیکوں اور مالیاتی اداروں سے قرض کی صورت میں لیا موا موتا ہے اگر ایک تاجر كا ابناس مار مرف دى لين مولو و ولو ماين جيك سے لے وقعيم نفع بخش تجامت شروع كرويتا ے،اس کا مطلب بیے کرتوے فیصد بروجیک کھاندواروں کے دماکل سے اوروس فیصد توواس کے اے درائل ے شروع کیا گیا ہے ، اگر معلیم پروجیکٹ بہت زیادہ نف کمائے وال کا بہت تحوارا تاسب جس كى مدود مخلف عما لك عن اقعد عدا فعد تك موتى بين، أن كمان وارول كولتى بي حن ک سرمایکاری اس منعوب می ۹۰ نیمدهی ، جبد بقید سامان فع و ۱۶ اید ایج اتا ب جس کاسر مایمرف انصدلگا ہوا ہوتا ہے، اور پھر يقور كارتم جوكماند دارون كودك كى ہوتى ہوائي الى ياسى تا جرول کی جیب میں جلی جاتی ہے، کیونکدوہ تمام رقم جوانیوں نے سود کی حل می ادا کی حی دوائی پدادار کافراجات میں ٹائل کردی جاتی ہے جس کی وجہ سائل بداوار (Product) کی قیت ص اضاف ہوجاتا ہے جس کا صافی بتید بدلات ہے کہ تمام بوی بوئ تواران کا تف مرف ان لوگوں نے

کمایا جن کی خودا پنی سر مایدکاری ۱۰ فیصد سے زا کدنتھی ، جب کہ جن لوگوں کی سر مایہ کاری ۹۰ فیصد تھی انہوں نے درحقیقت پکھ ند کم یا ، کیونکہ انہیں سود کی شکل میں جو پکھ نفع ملاتھ اسے اس ہیداوار کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے واپس انہی تاجر سکوادا کرنا پڑھیا ، بلکہ بہت می صورتوں میں ان کا نفع حقیقی معنوں میں منقی ہوھیا۔

112 جب اس صورت عصل کواس حقیقت کے سرتھ بناکر دیکھ جائے جے چیچے بھی ذکر کیا گیا ۔ تو اس کا مطلب کیا گیا تھ کہ جموئی تنویلات کا مہا ہے بیسے مصرف نو جزار دوسوانہ تر (۹،۲۹۹) افراد نے فائد والتھا یہ ہے کہ کئی اور املین ) افراد نے فائد والتھا یہ اس سے بخو فی انداز ولگا یا جا سکت ہے کہ امارے معاشرے میں موجود تقتیم دولت کی ناہموار ہوں اور ناا نا فیوں میں اس تم کی تنویلات نے کہ امارے معاشرے میں موجود تقتیم دولت کی ناہموار ہوں اور ناا فیوں میں اس تم کی تنویلات نے کہ امارے معاشرے میں موجود تقتیم دولت کی تاہموار ہوں اور ناا فیوں میں اس تم کی تنویلات نے کہ تنایز اکر دارادا کیا ہے، برنسست اس پرائے مرفی سود کے جو جندا فراد پرافرادی طور پر قلم کرتا تھ ، اس جدید تجارتی سود نے پورے معاشرے کے ساتھ مجموئی طور پر شم قدر فروست قلم کہا ہے۔

۱۹۸ موجود وسودی نظام کس طرح امیروں کے لئے کام کرتا ہے؟ اور کس طرح غریبوں کو ۱۷۸ یتا ہے '' میہ بات جیمس رائزنسن نے درج ہیل اغاظ میں بیان کی ہے۔

> The pervasive role of interest in the economic system results in the systematic transfer of money from those who have less to those who have more. Again, this transfer of resources from poor to rich has been made shockingly clear by the Third World debt crisis. But it applies universally. It is partly because those who have more money to lend, get more in interest than those who have less, it is partly because the cost of interest repayments now forms a substantial element in the cost of all goods and services, and the necessary goods and services looms much larger in the finances of the rich. When we look at the money system that way and when we begin to think about how it should be redesigned to carry out its functions fairly, and efficiently as part of an

enabling and conserving economy, the arguments for an interest-free inflation-free money system for the twenty-first century seems to be very strong.(1)

ترجمہ سود کا ایک عام کردار معاثی نظام علی ہے ہوتا ہے کہ ہے خود کا رطریتے ہے اور کھر غریب سے امیر کی طرف سر مایہ کے انقال کا سبب بنن ہے ،ادر کھر غریب سے امیر کی طرف انقال سر مایہ تغییری ؤنیا ہے میں مک کے قرضوں کے ذریعے اور بھی زیادہ چونکا دینے کی حد تک داشتے ہوگی ہے ،لیکن ہے اُصول پوری وُنیا میں الا گوہوتا ہے ،اس کی ایک وجہ تو ہے کہ جولوگ قرض دینے کے لئے زیادہ سر مایدر کھتے ہیں ووان لوگوں کے متاب میں سود زیادہ کم تے ہیں کہ جولوگ مرمایدر کھتے ہیں ووان لوگوں کے متاب میں سود زیادہ کم تے ہیں کہ جولوگ کا بہت ہزااثر تمام سامان اور خد مت کی قیمتوں پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ضروری اشیاء بھی کافی گراں معلوم ہوئے گئی ہیں ،اگر ہم بھی نظام سر وہ یہ پرغور کرتے ہیں کہ کب اور کس طرح ہم اس قابل ہوں گے کہ اس نظام کو دوبارہ از سرنو اس طرح ترشیب دیں کہ وہ نظام کو دوبارہ از سرنو اس طرح ترشیب دیں کہ وہ نظام استان میں ساتھ ہے ۔ کہ اس نظام کو دوبارہ از سرنو اس طرح ترشیب دیں کہ وہ نظام انسان کے دائل ہیں اوا ہی صدی کے لئے ہوے مضوط داور افراط ذریے آراد نظام کے دائل ہیں اوادی مدی کے لئے ہوے مضوط دکھائی دیتے ہیں۔

۱۲۹ وہی مصنف ایک دُومری کتب میں درخ ذیل بات بیان کرتے ہیں انتقال نفع غریب سے امیر کی طرف ، خریب جگہوں سے امیر جگہوں کے طرف ، غریب جگہوں سے امیر جگہوں کی طرف ، فریب مما لک کی طرف ، موجود و ما بیاتی اور شویل نظام کی وجہ سے امیر کی طرف انتقال سر مایہ کی سود کی ادا میگی اور مصولی ہے ، جومعیشت کے اندرا کی کردارادا کرتی ہے۔

مصنوعي سرماييا ورافراط ذَر كااضافه

۱۷۰ پوئکد ۱۷۰ قرمنے حقیقی بیداوار کے ماتھ کونی خاص ربط نبیس رکھتے ، اور تمویل کرنے

<sup>(</sup>D) James Roberson, Lutury Wealth: A new Feonomics for the 24st Century, Cassell Purblications, London 1990, P. 131.

وا ، ایک مفہوط گردی عاصل کرنے نے بعد عمون اس طرف کوئی خیال نہیں کرتا کہ اس کی رقم مقروض کہاں استعمال کر رہا ہے؟ بینکوں اور بربی تی اداروں کے ذریعے سرمایہ کی فراہمی ورسد، ان اشیاء یہ فد مات ہے کوئی تعلق یا رابط نہیں رکھتی جو کہ واقعات کی دُنیا جس پیدا کی گئی ہیں ، اس طرح بیمسورت صلامات سے کوئی تعلین صد تک عدم توازن حال رسمیہ سرمایہ اور پیداوار اشیاء و خد مات کے درمیان ایک تنظیمین صد تک عدم توازن مال رسمیہ سرمایہ اگرتی ہے ، میمی در مقیقت ایک واضح وجہ ہے جو افراط زر بیدا کرتی یا اے مزید میں میرکی آتی ہے۔

ا کا نہ کورہ بااصورت حال کوجہ پر جینگوں کے اُس ممل نے خونن کے صد تک بڑھا دیا ہے جو عمویاً ''تخییق زرا' کے نام سے مشہور ہے ، معاشیات کی اہتدائی کتا ہیں بھی عمویاً تعریفی انداز میں ذکر کرتی ہیں کہ کس طرح بینک سرمایے تحییق کرتے ہیں' بینگوں کے اس بظاہر مجزانہ کردار کو بعض اوقات افزائش پیداواراور خوشی کی لانے کا ایک انام ذریع قرار دیا جاتا ہے ،لیکن موجودہ بینکاری کے جمپئن اس تصور کے نامی موجودہ دخرایوں کو بہت کم منتشف کرتے ہیں۔

الا تخیق زرگ تاری انگشان کے زبات وسطی کے شاروں کے مشہور واقع بھتی ہوائی اللہ وسطی کے شاروں کے مشہور واقع بھتی ہوائی اسلاد کے اس المورا بات کے سونے کے سیکر کھوا یا کرتے تھے، اور بیان کوا یک رسید دے ویا کرتے تھے، کام کی سالی کے سی ساروں نے بیئر در Bearer ارسید ہی جاری گرفی شروع کر دیں ، جنہوں نے تدریخ سونے کے سیوں کی جگہ لے لی ، اور لوگ اپنے واجب سی اوائی نے لئے انہیں استعمال کرنے گے ، جب ان رسیدوں نے بزار میں قبولیت عدم حاصل کرلی تو ابات رکھوانے انہیں استعمال کرنے ہوئی ، جب ان رسیدوں نے بزار میں قبولیت عدم حاصل کرلی تو ابات رکھوانے کر سیادہ سے یہ ان رسیدوں نے سیلین بیٹ کھی ہوئے اصل سونے کے چکوں کو خفیۂ سودی قرضے ہم کرتے ۔ اس وقت شادول نے ابات ہیں رکھے ہوئے اصل سونے کے چکوں کو خفیۂ سودی قرضے ہم کرتے ۔ اس وقت شادول نے ابات ہیں رکھے ہوئے اصل سونے کے چکوں کو خفیۂ سودی قرضے ہم انہوں نے اس تجاری کی میں میں میں میں میں میں میں انہوں نے بی طریقہ اپنا ہوں نے بی طریقہ اپنا ہوں نے بی میں انہوں نے بی طریقہ اپنا ہوں کے بی میں میں میں میں ہونے جی ، انہوں نے بی طریقہ اپنا ہوں کے بی میں میں کہ میں کہ میں کہ میں میں کو دیا میں کہ میں انہوں نے دین روہ کم کر سے کے سے جاری کی گرموں کا تن سے بڑھان شریع کردید دیا میں تک کہ وہ اپنے میں میں میں میں کہ میں تھ میں تھو اپنے سیف میں موجود میں نے کہ میں کا تن سے بڑھان شریع کی میں تک کہ وہ اپنے سیف میں موجود کی سے خودس خیتہ قرضوں کا تن سے بڑھان شریع کی میں تک کہ وہ اپنے سیف میں موجود کی سے خودس خیتہ قرض خیا انہوں کانا ذاکہ تو خودس خیتہ قرض خیا ہوئے کے سے جاری کیا گرفتہ کی کو تن سے بڑھان شریع کی میں تک کہ وہ وہ کو تن سے بڑھان شریع کی میں تک کہ وہ وہ کہ کو تا ہوں نے گئے۔

۳ کار ابتداء میں بہ ساروں کی طرف ہے ایانت کا غلط استعمال اور واضح دھوکا تھا، جس ک حمایت ایانت ، دیانت وانصاف کا کوئی اُصول نبیس کرسکتا تھا۔ اوراس طرح رویے جاری کرنا ایک تشم کی دھوکا دہی اور حکمر انی کے طاقت وافقہ رات کوسل کر کے اپنا تسلط جمانا تھا، کیکن وفت گزرنے کے ا باتھ ساتھ میں فری عمل جدید بینکاری کا ''فریکھنل ریز روسٹم' کے نام سے ایک فیش ایبل اور معاری تمل بن گیا۔ان صرافوں اور بینکروں نے اس تخبیل کوانگلیتان اور امر رکا کے حکمر انوں کی سخت ی لفت کے باوجود اس تخلیق زر کے عمل کو قانونی بنانے میں کس طرح کامیابی صاصل کی '' اور روتھ ب تندز نے بورے بورے اور روک قبلر نے بورے امریکا میں کس طرح ما کمیت قائم کی؟ سا یک طویل استان ہے('') جواَب ہرائیویٹ بینکوں کے تختیق ذَر کے تصور کی حمایت میں متعدد نظریات کی دھند ہیں نم ہو چکی ہے۔لیکن خالص تتیجہ میں نکل ہے کہ موجودہ بنگ سی چیز کے بغیر تخلیق زر کرتے ہیں ،انہیں نے کھاتوں کے مقابلے میں دس گنازائد قرضے دینے کی بھی اجازت ہوتی ہے، حکومت کے مقبق اور قر ضول سے آزاد سکے اور رویے کی تعداد گردش کرنے والے مجموعی رویوں کے مقابعے میں بہت کم ہے ، ان میں ہے اکثر مصنوعی ہیں اور ان کو ہینکوں کی تمویل ( Financing ) کی درے پیدا کر گی ے، حکومت کے جاری کے ہوئے حقیقی رویہ کی تعداد روز ہروز اکثر مما یک میں کم ہوتی جار ہی ہے، بَبَدِ بِينُول ك بِيدا ك برا ك روي كر روي كر بن كي بشت ير بجهير بر كا المستقل بره راى ت قرضوں درقرضوں کا یہ چکر اب رسدس مایہ کا ایک عظیم حصہ بن چکا ہے ، اور حکومت کے جاری کے ہوئے حقیقی زَر کا تناسب اکثر ملکوں میں مسلسل گرتا جا آگیا ہے، جبکہ بینکوں نے جو ب بنیرد اور مصنوق زر پیدا کیا ہے اس کا تناسب مسلسل بڑھ رہا ہے۔ برھانیہ کی مثال نے لیجے، عوان کی شاریاتی ر پورٹ کے مطابق مجموعی زُر کا اسٹاک ۱۸۰ بلین یاؤنڈ ز تھی، جن میں سے صرف ۲۵ بلین یاؤنڈ ز حکومت برطانیہ نے سکوں اور کانٹزی نوٹ کی شکل میں حاری کے ، اس کے عادوہ بقیہ ۱۵۵ بلین یا ؤ ٹڈ ز بینکوں کی تخبیق کے ذریعے پیدا ہوئے ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی رسدسر ما ۔ کا صرف ۲۰،۹

<sup>(</sup>۱) ، الجیس اور آلکھیں کھول وسینہ والی اس واستان کے مطاباع کے لیے وریج ذیل کٹائیں مطابعہ کی جائتی ہیں

Michael Rowbotham. "The Grip of Death - A study of Modern Money", Jon Carpenter, England 1998, Chapter 13 to 15

Patrie S. J. Carmack and Bill Still: "The Money masters", Roy dty Production Company, USA, 1998.

m: William Guy Carr: "Pawns in the Game", Ha USA chapter 6.

iv Robert O. Priscoll and Margarita Ivan off. Dahrowsky. The New World Order", Canada 1993.

اسد قرضوں سے آزاد سر ماری تھی، جبکہ بقیہ ۹۴ فیصد جینوں کے بیدا کیے ہوئے بابلہ یا جما گ۔ ۔ ، ، جمونہ تھا، یہ بلبد سرالانہ کس رفتار سے بڑھ رہاہے؟ اس کا ملہ حظہ درج ذیل نقشے سے کیا جا سکت ۔ ، ، برطانیہ کی رسد سرمایہ کی مقدار تفصیل سے بیان کرتا ہے۔

| حقیقی قرض ہے آزاد<br>سر مایہ کا ٹوٹل رسدسر مایہ<br>کے مقابعے میں تناسب | مجموعی رسد سر مایی<br>استر لنگ با مُنڈ زبلین | حکومت کے جاری کردہ جموعی نوٹ<br>اور اس کے پاؤٹڈ زبلین کی شکل میں<br>ذکر کئے صحیح ہیں | Uv          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| X1k                                                                    | 40                                           | A, I                                                                                 | 2291ء       |
| XIF                                                                    | ٨ω                                           | 1-, ۵                                                                                | p1929       |
| Z1+, 5                                                                 | 11.4                                         | 11/2                                                                                 | IAPI        |
| 24,4                                                                   | (4)                                          | IF, A                                                                                | #19AP       |
| A,FS                                                                   | r•a                                          | (%)                                                                                  | ۵۸۹۱ء       |
| ۸,۵٪                                                                   | F19                                          | ا ۵ و ۵                                                                              | ع ۱۹۸۷<br>ع |
| ×4.2                                                                   | r2 r                                         | 12.4                                                                                 | p19A9       |
| ×r, A                                                                  | ۲۸.۵                                         | 14,1                                                                                 | , 1991      |
| ×r. A                                                                  | ۵۲۵                                          | Y+4 +                                                                                | »199F       |
| 2 m, A                                                                 | ۵۸۵                                          | r 15, 17                                                                             | ۱۹۹۵م       |
| Х <b>г,</b> ч                                                          | 1/4                                          | 10,0                                                                                 | .1992       |

<sup>(</sup>I) Source: Bank of England Releases, 1995, 1997 as quoted by Michael Rowbortham in "The Grip of Death - A Study of Modern Money . Jon Carpenter, Lugland, 1998 P. 13

اس سے بخولی انراز و لگایا ہا سکتا ہے کہ بوری معیشت کس طرح قرضے میں أولی بولی ہے، او و مسسد کہاں کا مطلب ہے ہے کہ معک میں زیر کروش چورے زرکا ۹۱،۴۴ فیصد سواے کہیوٹروں کے پیدا ہے ہوئے میں کے بچھ بیل ہے، اوران کے بیچھے کوئی حقیقی اٹا شاموجو بنیس ہے۔
12 امریکا ی بھی تقریباً باکل و لیمی ہی رالت ہے جیسی برطانیہ کی ذکر دی گے ہے، پہنے سے بیس ہے کار ماک اوریل اسٹل ورٹ فریل الفاظ میں اس بات پر تبسر و کرتے ہیں

Why are we over our head in debt? Because we are laboring under a debt-money system, in which all our money is created in parallel with an equivalent quantity of debt, that is designed and controlled by private bankers for their benefit. They create and Joan money at interest, we get the debt.

So, although the banks do not create currency, they do create checkbook money, or deposits, by making new loans. They even invest some of this created money. In fact, over one trillion dollars of the privately-created money has been used to purchase U.S. bonds on the open market, which provides the banks with roughly 50 billion dollars in interest, less the interest they pay some depositors. In this way, through fractional reserve lending, banks create far in excess of 90% of the money, and therefore cause over 90% of our inflation (1)

ترجمہ جارے سرول پرای قدراضافی قرضہ کیوں ہے کوئدہم ایک ورس زرک نظام میں محنت کررہے ہیں ،جس میں ہاراتمام سرماییقرص کے مسائی اور متوازی بیدا کیا گیا ہے ، اور اسے پرائیویٹ بینک اپنے من فع کے لئے ڈیزائن اور کنٹرول کرتے ہیں ، وہ سرمایہ بیدا کرت ہیں اور سود کی بنیو برق ش

Patric S. J. Carmack and Bill Still: "The Money master, How outernational Bankers Gained Control of America", Royalty 117 Sun Company 1998, PP, 78,79

رہے ہیں اگر چرکزی تخیق نہیں کرتے ،لیکن وہ نے قرضے بنا کر چیک بک رقم یا کھاتے تخیق کرتے میں ، در حقیقت ایک زیلین ڈالرزے أو پر بید پرائیویٹ طریقے ہے ہیدا کردہ رقم کھی مارکیت میں امریکی ہا نگرز اور تنسکات فرید نے برخرچ ک گئی ، جو بینکوں کو ، دلیمن ڈالرز سود و ہے ہیں ، جو اس سود کی مقد رہے کم ہے جو کھا تہ داروں کو ادا کرتے ہیں ، سرطرح فریکھنل ریز روکو قریضے دیے ہوئے ، و فیصد ہے کہیں زائد رقم تحیق کی ، اور اس لئے وہ ، و فیصد ہے کہیں زائد رقم تحیق کی ، اور اس لئے وہ ، و فیصد ہے کہیں زائد رقم تحیق کی ، اور اس لئے وہ ، و فیصد ہے کہیں زائد رقم تحیق کی ، اور اس لئے وہ ، و

This Monetary Management) a government does by lowering or raising interest rates. This afternatchy encourages or discourages borrowing thereby speeding up or slowing down the creation of money and the growth of the economy. The fact that, by this method, people and trustness with outstanding debts, samply as a memagement device to deter other borrowers, is an injustice quite lost in the almost religious conviction surrounding this ideology.

This method of controlling banks, inflation and money supply certainly works, it works in the way that a sledge-harmmer works at carving up a roast chicken. An economy dependent upon borrowing to supply money, strapped to a financial system in which both debt and the

money supply are logically bound to escalate, is punished for the borrowing it has been forced to undertake. Many past borrowers are rendered bankrupt, homes are repossessed, businesses are ruined and millions are thrown out of work as the economy sinks into recession. Until inflation and overheating are no longer deemed to be danger, borrowing is discouraged and the economy becomes a stagnating sea of human misery. Of course, no sooner has this been done, than the problem is lack of demand, so we must reduce interest rates and wait for the consumer confidence and the positive investment climate to return. The business cycle begins all over again - Therecould be no greater admission of the utter and total inadequacy of modern economics to understand and regulate the financial system then through this wholesale entrapment and subsequent bludgeoning of the entire economy. it is a policy which courts illegality, as well as breaching morality, in the cavalier way in which the financial contract of debt is effectively rewritten at will, via the power of levying infinitely variable interest charges

ر سمد صومت ہے وہ بیاتی لظم انٹرسٹ دیت کو کم یا زیادہ کر کے جااتی ہے، یہ استیام بھی قرص بینے پر اُبھارتا ہے، کھی اس کی ہمت شعی کرتا ہے، جس کے نتیج میں تحلیق ر، اور معیشت کی ترتی کی رفتار کی یہ تیر ہوتی ہے یہ سست پڑجتی میں تحلیق ر، اور معیشت کی ترتی کی رفتار کی یہ تیر ہوتی ہے یہ اوقر ضول کی وہ میں اور ہے کہ اس طما ہے پر لوگ اور تجارت بے پنا وقر ضول کی وہ مراب کر ایس اور ہی ساف کی واجبات کا شکار ہوج تے ہیں اور ہی ساف کی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ مراد وں کو کنٹرول کرنے کا بیطر یقد نا انفسانی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ مرادوں کو کنٹرول کرنے کا بیطر یقد نا انفسانی بر بنی ہے ، اگر چہ یہ نظر بیدند ہی عقید سے کی طرح شنیم کیا جاتا ہے۔

ر رکی رسید ، افراط ، راور بینکول نوئشرول کرے کا بہ طمیقیدان طرح کام میں ن اس طراح و مراج الله Roast المرفى يرتيز وهار آره كاف كا كام كرتا ... اليه معيشت جو سرمايد كي فرانهي ب لئة قرض بينج يرمنحصر : و اور و و اب ، به آنی نظام ہے بندھی ہوئی اوجس میں قریضے اور سر ماید کی رسد دونوں منطقی عور پر برزھنے پر محور " وں ،اے ،ن قرضوں کی سرا دی جاتی ہے جنہیں و ہوا ک نق م کے تحت سے ہر مجبور تھی ، بہت ہے ماضی کے قرض لینے والے و پوالیہ ہو گئے ،ان کے کھروں بر قبلہ کرارا کر ہتجارت تروہو ٹی اور بہت ہے لوگ ہے ردز گار ہو گئے کیونکہ معیشت تا ہی میں ڈوپ گئی ، دیب تک اقراط زر اور ضرورت ہے زیاد وگر ہا کرمی کے فط تاک ہوئے کا اندیشہ فتم نہ ہو جا ہے وال وقت تک قرضہ سنے کی موصال تکنی ہوتی رہتی ہے، معیشت سانی ہے جا رگ کا جالد مندر ان بان ب جونی مصورت پیدا ہوتی ہے تو اب مسئلہ یہ بید ہو ن تا ہے کہ صب کم ہوگئی ، ہذاشر ح سود کو پھر کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تا کہصارفین میں عماد پیدا ہواور شیت سر ماںہ کاری کی فضالوٹ آ ہے ۔ پوری معیشت و حس طرح نے وہ ، اس ظام میں کیا جاتا ہے ،س سے بڑھ کراک سد بد نظام معیشت کی نا ابل کا کولی اعتراف نبیس ہوسکن کہ وہ یا باتی نظام کو ئشرول کرنے میں کس پُری طرح نا کام ہے۔

۱۵۸ مزید بر بر بینکون اور تمویلی اور ارول کے ذریعے تخلیق کردہ ہے بنی و زر بین الله نی مستقالت ( Options ) کی شکل جی مشتقالت اللہ مستقالت ( Derivative ) کی شکل جی مشتقالت اللہ مستقالت کے مستقالت اللہ مستقالت اللہ

<sup>(1)</sup> Prof. Khursheed Ahmod, Islanuc Emance and Banking. The challenge of the 21st century, the paper-H submitted to the court by the author.

دُنیا کی پوری معیشت اس طرح ایک غبارہ کشکل اختیار کر چک ہے، جوروز بروز ایسے نے قرضوں اور تمویل کی معاملات سے پھواتی جا رہا ہے، جس کا حقیقی معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہیروا مہرہ ہورہ ہرا ہے کہ جا کہ اور کسی بھی وقت بھٹ سکت ہے، اور ماضی قریب میں ایسا متعدد مرتبہ ہو چکا ہے، خصوصاً جبکہ ایشین ٹائیگر زکھل تب ہی کے کنار سے پہنچے اور ان کے جھکے ور سے عالم میں محسوس کئے مجے واور میڈ یا ہے بیشور می ایا کہ مارکیٹ کی معیشت اپنے آخری س نس لے رہی ہے۔ (۱)

ایک مرتبہ پھر ہم جیمس رابرٹس کا حوالہ دیں گے جنہوں نے اپنی شاندار کتاب "Transforming Economic Life A mittental Challenge" میں اس موضوع پر درج ڈیل تبعرہ کیا ہے:

The money-must-grow imperative is ecologically destructive (1) also results in a massive world-wide diversion of effort away from providing useful goods and services, into making money out of money. At least 95% of the billions of dollars transferred daily around the world are of purely financial transactions, unlinked to transactions in the real economy People are increasingly experiencing the working of the money, banking and finance system as unreal, incomprehensible, unaccountable, irresponsible, exploitative and out of control. Why should they lose their house and their jobs as a result of financial decisions taken in distant parts of the world? Why should the national and international money and finance system involve the systematic transfer of wealth from poor people to rich people, and from poor countries to rich countries? Why someone in Singapore be able to gamble on Tokyo Stock Exchange and bring

مد مقد ما مي ايس ساه مر موقع در عاره يك ٢٩ مورن ١٩٩٨ ورس الرهبر ١٩٨٨ وي-

about the collapse of a bank in London?

Why do young people trading in derivatives in the city of London get annual bonuses larger the whole annual budgets of primary schools? Do we have to have a money and financial system that works like this? Even the financier George Soros has said ('Capital Crimes'', Atlantic monthly, January, 1997) that "The untrammeled intensification laissez-faire capitalism and the extension of market values into all areas of life is endangering our open and democratic society. The main enemy of the open society, I believe, is no longer the Communist but the Capitalist Threat

رسر اربود رہ برحن جائے کا تھم بینی ہلاکت فیز ہے۔ بیمفیداشیاء

السرہ ہے فراہم کر ہے کہ وشتوں کا رق مالی ہیائے پر زرے اربیع ذرک السیع ذرک اللہ بیادالہ اللہ بیان وشتوں کی طرف وزویتا ہے ۔ تتم بر کئی بلیس ذراز کا دوڑا اند ہیادالہ سے سے اللہ بی معاملات کی وجہ ہے ہوتا ہے جس کا تعلق مقیق معیشت ہے باللہ بی موتار

ماریاتی نظام کوای طرح برقر اررکھن ہوگا؟ سرمایدداراند نظام میں حکومت کی عدم میں ملاقات (Laissez-fair) کا آزاد پھیلاؤ اور زندگی کے ہر شعبے میں مارکیٹ ویلیو کی آزادی نے ہمارے نظاہری اور جمہوری معاشرے کوخطرے میں ڈال دیا ہے، جھے اشتر اکیت کے مقابلے میں سرمایدداریت سے زیادہ خطرہ ہے۔

9 ا آئن پوری ڈنیا کی میہ خطرنا کے صورت حال دراصل سود برجی نظام کو معیشت پر ہے قابوا ختیار دیئے جانے کا نتیجہ ہے، کیا کوئی شخص پھر بھی میاصرار کرسکتا ہے کہ تنجارتی سودا کیک معصومانہ معامد ہے؟ درحقیقت تنجارتی سود کے بحثیت مجموعی نقصانات ان صرفی سوا کے معاملات سے کہیں زیادہ میں جس سے چندافر ادانفرادی طور پر متاکہ ہوتے تھے۔

## انترسث اورا نڈیکسیشن

۱۸۰ بعض این کندگان نے جیکوں کے سوا وجور قریبے ن یہ جید پیش کی کہ پونکہ روپ کی والیت روز بروز مستقل گفتی چی جارتی ہے ، تو نظر سن کورو ہے کی والیت کے نقصان کی تاافی قرار دین چاہئے ، تھویل کرنے والے اللہ Chimanetel کو کم زکم اتی مقد رک عظاہد کا حق من جن جن من چین کا من من جینے جتنی والیت کا 'س ہے دوسرے کو آخد دیا تھا ایکن اگر واقعد دی طور پر اتنی می تعداد وا جس کے گا ہو وہ اب اتنی می تعداد وا جس کے گا ہوت قرید وا جس تم میں کہ بھتنی کہ بوقت قرضداس نے وی تھی ، کیونکہ افرا در روپ کی بہت بردی وابس خقیقت میں کم 'ربیجی موگی ، اس سے ان کی ولیل ہتھی کہ انفرسٹ کے دو جے کی بہت بردی وابس حقیقت میں کم 'ربیجی موگی ، اس سے ان کی ولیل ہتھی کہ انفرسٹ ک در سے تمویل کرنے وابے کو مونے والے انتھاں وابر انتہاں ہی تا ہوگی ہوگی ۔ ان کی ولیل ہتھی کہ انفرسٹ ک

١٨٢٠ كي ورس عطق افراط ركوز وسرائ الله عنه ينهة بين ان كامط ليدييبين ب

کہ مر دجہ سود افراط زر کے نتھان کی علی فی ہے گئے ہے جہم ان کا مٹو ہو یہ ہے کہ آو ضوں کا انڈیٹسیشن موجود واسودی قرضوں کا من سب متباس من سکت ہوں کی دیش ہے ہے کہ نوطی مریث والے فیضل (قرض خواہ) کو اس کے تنویل کرنے کی صورت میں اس کی قوت فرید کو چیش آن والے مصان کی تاونی کر دینی جا ہے جندا اے ایک ایک مقدار کے مطاب کا حق حاصل ہے ، جو اس سے فرا اطار رک قرص کے برابر ہو واک وجہ نان کے دریک انڈیٹسیشن کو جینکاری نظام میں سود کے ایک ایک علور مرمتعارف کیا جاتا ہا ہے۔

۱۹۴ مندریہ بالریخٹ نے بیا یا سے کو جاتی ہے کے معرفود وشی شامود وافی طاری ہی اور دیا ہے۔ ایس میں الریکی کر جا سال اور ایس میں میں میں میں میں میں کاری مطام کے مواسلے میں والی سے طار ایس بیاجا سکتا ہے۔

۱۸۰ تیج بهم قدر روی کی کا سور را نظرای اور فیر ۱۰ شده قد ضول ب نے بقینا قابلی مو ب سائے داری و سے بیش کے بین کہ باب قرش دیب والے قرش دینے اسے جمد مہت عاد سے داری کرتے بین حصوصا باری کرک کی دیت ناقابی تصور صد نک گرجائے ، جسے کہ ترکی تام، بازن در سابقہ دوں نام مدور یا حتوں میں موالہ نمارے ملک میں بھی سی دولیے کی وایت ۱۸۱ ای مسئلے کوحل کرنے کے لئے مختف طبقات کی طرف ہے بہت کی تجودیز چیش کی جاتی ہیں۔ جاتی ہیں، جن میں سے چندا کیک درج ذیل ہیں:

الف قرضوں کوانڈیکس کرنا جاہئے، جس کا مطلب میہ ہے کہ مدیون کوافر اطار رکی شرح ئے صاب سے قرض کی ادائیگ کے وقت ایک اضافی رقم بھی ادا کرنی ہے ہے۔

ب قرضوں کوسوئے کے ساتھ فسک کر دینا چاہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی فخص نے ایک ہزار رو بے قرض دیئے تو اس نے گویا آئی مقدار سونے کی قرض دیے دی جتنی اس وقت ایک خوار سے خریدی جاسکتی تھی ،اور بوقت ادا نیکی استے رو بے اس کوادا آم نے ہوئیس جینے کہ اتنی مقدار میں سونا خرید نے کے لئے در کار ہوں۔

ج قرضوں کوسی معتکام کرنسی مثنیٰ ؛ الرز کے ساتھ منسقب کردیہ بپا ہے۔

د قدر زر کم ہونے کا ہمان قرض خواہ ادر مقروض دونوں اُو ہراہر تن سب کے ساتھ روا است کرنا جا ہے ، باغرض اگر قدر زرد فیصد کم ہوئی ہے، تو ڈھائی فیصد مقروض کوادا کرنا جا ہے ، اور فید اشت کرنا جا ہے ، اور فیصد قرض خواہ کو ہرداشت کرنا جا ہے ، کیونکہ افراط زرا یک ایک چیز ہے جوان دونوں جس ہے ہرا یک کے اختیارے ہا ہر ہے ، مشتر کہ ابتال ، کی دجہ سے اسے دونوں کوشتر کہ طور پر ہرداشت کرنا جا ہے ۔

۱۹۵۰ کیکن جمارا یہ خیال ہے کداس سوال پر مزید گہرائی کے ساتھ خور کیا جاتا ہے ،اور عدالت کے کسی حتی فیطری فی کوسل یا عدالت کے کسی حتی فیطری فی کوسل یا کسی فظری فی کوسل یا اسلامی افظری فی کوسل یا اسلامی اقتصادی کمیشن وغیرہ میں اُٹھ یا جانا چاہئے ، بہت سے بین اا، آوا می سیمینا راس مسئلے پرغور وخوض کرنے کے لئے منعقد کے جانچے ہیں ،ان سیمیناروں کے مقد اور آور اردادوں کا گہرائی کے ساتھ تجزیہ کرنا جا ہیں۔

 ہمیں اس مسئلے کوای مقد ہے میں حل کرنے کی کوئی ضرورت نبیں ہے، اور ندبی چیلنج کردوتو انین کے ہارے میں اس کے مارچ ہارے میں فیصلہ اس برجن ہے، اہذا ہم اس سوال کومزید تخقیق اور ریسر چے کے لئے کھلاجھوڑ ویتے ہیں۔

#### مارك أپ اورسود

۱۸۹ بعض ائیل سندگان کا یہ وقف تھ کہا گرچہ وقر آن اور صدیث کی ڈو سے حرام قراد
دیا گیا ہے ، تاہم موجود و بینک سودی معاملات مرائج مہنیں دیتے ،اس کے بجائے وہ اپنے صارفین

ے مارک نب وصول کرتے ہیں ، محترم عافظ ایس اے دمن صاحب نے ، جوا گریکلچل ڈیولہنٹ
بینک کے وکیل کی حقیت ہے بیش ہوئے تھے، ایک تفصلی بیان دیا جس بی انہوں نے فیرسود ک

بینکاری ہے متعلق حکوحی اقدامات کی ایک تاریخ بیان فرم ئی ، ن کے بقول ارم ۱۹۹۸ء ہے تما سینکاری ہے مطابق تبدیل کر دی گئی ب
مطارفین بھول انفرادی صارفین کی تمویل فیم سودی طیتے کے مطابق تبدیل کر دی گئی ب
ارے ۱۹۹۸ء ہے تما مردی کھ تے فتم کر کے انہیں نفع فقص نہ میں شراکت کے طرز پر بنادیا گی ہے البت کرنے اکاؤنٹ اس ہے مشتی ہیں ، کیونکہ وہ کی حتم کا فیم نبیل دیتے ،ای جایت کومؤٹر بنانے کے البت کرنے اکاؤنٹ اس ہے مشتی ہیں ، کیونکہ وہ کی حتم کر کے ابھول بھی تھے ،تکومت نے بھی قوا نیمی کوفیہ سودی بھی ہو البت کے بعداب سود ، بدیکاری معاملات میں برقر انہیں رب ب
ادر تما مربیک اسٹیٹ بینک آف یہ شن نے مقر رکرد والا اسل می طریقہ کی جو بکا ہے ، ہذا اس سود وہ کے سے سے انہوں نے مزید دورائی وہ ہو بات کے بعداب سود ، بدیکاری معاملات میں برقر انہیں رب ب
سے ہی ۔ انہوں نے مزید دورائی وہ کے جو سے بہ کہ چونکہ سود بہ بی ختم کی جو بکا ہے ، ہذا الے سود وہ کونک می کئی کے مطابق کا کا کونک میں دیت کی کونک حورت برقر انہیں ہے ۔

اوہ اور مضار ہے جو سے اسلامی میں اسلامی کی سیبیان کراہ تاریخ سیجے ہے کہ اسٹیٹ بینک آف ہے استان نے سود کے بجائے ااا سامی طریقہ ہائے تھویل تجویز کے بیں ، ابت تھی طور بران بارہ طریقہ ہائے تھویل بی سے صرف دویا تیمن طریقے عموماً استثمال کے جارہے بیں ، عملی طور برصرف سیہور ہا ہے کہ سود کا نام ہارک پ نے تبریل کرہ یا سیاسی اسلامی نظریاتی کوسل نے کہ سود کا نام ہارک پ نے تبریل کرہ یا سیاسی اسلامی نظریاتی کوسل نے بہتری بازی کوسل نے بہتری کے اسلامی نظریاتی کوسل نے بہتری بیا دی تھی کے در حقیقت سے دیا ہے کہ مورات میں بیش کیا تھا، کوسل نے بہتری بی جہاں پر مشارک سودی تمویل کا بیٹھ اسلامی میں بیش اسلامی تعالی کرنے والے میں کواسلامی بینک عموماً میں اسلامی تعالی کرنے والے ایک بیکنیک استامیال کرنے والے ایک بینک عموماً بینک عموماً میں اسلامی بینک عموماً میں اسلامی کو بینک عموماً میں کو بینک عموماً میں اسلامی کو بینک عموماً میں اسلامی کو بینک عموماً میں اسلامی کو بینک عموماً میں کا کام کو بینک عموماً میں کو بینک عموماً کو بینک عموماً کو بینک عموماً کو بیک کو بیکھ کو بی کورک کو بیک کورک کو بیک کو

والا بینک سود بر قرض دیے کے بجائے صارف کومطلوب مشینری خرید کوأسی صارف کوا دھار برایک نفع یا مارک آپ کے ساتھ فروخت کر دیتا ہے، درحقیقت بیکوئی شمویلی طریقے نہیں ہے، بکنہ بیصارف کے حن میں ایک خربید وفروخت کا معاملہ ہے جس میں مندرجہ ذیل نکات کا لخاظ انتہائی ضروری ہے

الف ال تتم كاعقد صرف اس صورت مي انبي م ديا جاسكة ع جبكه كسي بينك كاصارف س چیز کوخرید نا چاہتا ہو، اس تتم کا معاملہ اس وقت سرانجا منبیں دیا جا سکتا جبکہ صارف کسی چیز کی خرید ار ی کے عداوہ کی اور مقصد کے لئے تمویل جا ہتا ہو، مثال کے طور پر شخو اہوں کی اوائیگی ، بلوں اور وابرات تے تصفیے دغیرہ کے لئے تمویل در کار ہو۔

ب: اس كوحقيقى معامله بنانے كے واسطے بيضروري تن كدو و چيز جينك تقيقت ميس خريم ب اور وہ بینک کے (حقیقی باحکمی) تبنے میں آجائے، تا کہ وہ اس چیز کا منان یا رسک اس وقت تک برداشت کرے جب تک وہ اس کے قبضے اور طکیت میں برقم ارر ہے۔

ج بینک کے تبضے اور ملکیت میں آجائے کے بعد اُسے ایک عقد سی کے ارسے صارف (Client) كوفروفت كرديا جائے۔

د اکٹسل نے بیتجویز بھی پیش کی کہ بیطریقهٔ تمویل کم ہے کم حد تک صرف اس جگہ استعمال کیا جانا ج ہے کہ جہاں پرمشار کہ اور مضار بہمتعدد وجوہ ہے استعمال کرناممکن ندہو۔

اوا بدشمتی ہے اس کھنیک کوجیکوں اور شمو می اداروں میں لا گو کرتے وقت اور برے مرم نکات ممل طور پر بھلا دیئے گئے ،صرف ہے کیا گیا کہ سود کا نام'' مارک آپ' ارکھ دیا گیا ،موجود وہ ب ا پے سستم میں کسی متم کی شے کی خرید و قرو دست کا کوئی معامد نہیں ہوتا ، اگر بالفرض کوئی خریداری ہوگئ و اس فے کو بینک نہ خریدتا ہے اور نہ أے آ مے صارف کو رہنا ہے، بعض او قات بے تکنیک صرف بيد/ Buy Back ( التي العيند ) كے لئے موتى ہے، جس من صارف اس چيز كو پہنے ال خرید چکا ہوتا ہے، اورا سے بینک کوستے داموں نے کر منتے داموں داپس فریدے کا عقد کر رہ جاتا ۔ جس كا اصل عقد كو كھيل بنائے كے سوااور كوئي مقصد نبيس ہے ، بعض اوقات بياعقد صرف صل اشيا . • خریدے یا ہے بغیر صرف کا نذات پر ہی کرالیا جاتا ہے، مزید بران سے تحفیک باہمیز انقیار ک جاتی ن اور بینکاری کے تمام معاملات برمرابحہ کاعقد کیا جاتا ہے،خواہ وہاں درحقیقت اشیاء ک خریداری مقصور ہو یا نہ ہو، اور بیطریقنہ کار ہرتیم کی تمویل کے لئے اپنایا جاتا ہے، خواہ بالا کی اخرا جات مثلاً تنخواہوں اور بلوں کی ادائیکی وغیرہ کے لئے ہو،اہدااس کا خالص نتیجہ بینکلتا ہے کہ اب تک جینکوں کے اٹاثوں ب جانب میں کوئی بامقصد تغیر سامنے نبیں آیا ہے ، لہذا و بی سود کے اُو پر لا گواعة اصاب موجود ہ ، رک ب

سٹم پر بھی بجا طور ہے عائد ہوتے ہیں ، اور اس نظام کو بھی قر آن وسنت کے موافق نظام نہیں کہا جا سکتا ، اور ہم بھی مجی قرار دیتے ہیں۔

## قرض اورقراض

194 قا کر ایم اسلام فی کوانی جوشر بعت ایل نمبرا (ایس) 1941ء کے ایک کنندہ ہے، وہ اگر چہ وفاتی شرک عدالت میں ان مقد ہت کی کاروائیوں میں فریق نہیں ہے، تاہم اس معاسع کی عمومیت اور اہمیت کے چیش نظر ہم نے انہیں تنصیل ہے ہ، پنی ایکل کی تحریری یا دواشت میں انہوں نے تقریباً وہی سمارے دائی دیئے جس پرہم چیجے بحث کر چکے جی ، تاہم اپنے زبانی ہیان میں انہوں نے باکل مختلف خطوط پر د اکن ویلے ، انہوں نے اپنی دائے سے بیان کی کہ اگر تمویل کنندہ نے باکل مختلف خطوط پر د اکن ویلے ، انہوں نے اپنی دائے سے بیان کی کہ اگر تمویل کنندہ یا نہوں دو ایک مصورت میں سے برہ بین جائے گا، کیکن اگر عقد تمویل میں بیشر ط ہوکہ نقصان و مصورت میں انہوں کے تر سے برداشت کریں گے، تو عقد کو تین مصورت میں انہوں کہ اگر تجارت میں کرنے اپنی میں مائی ہو بیکے ہوں کہ اگر تجارت میں کرنے والے کو طرک ، سذا اس کرنے والے کو طرک ، سذا اس کرنے والے کو طرک ، سذا اس کرنے والے کا کہ شرح فی جو تیکہ ہوں کہ اگر تجارت میں ہوئے بواتو اس کی ایک شرح نامی موجو جو بیکن اگر جو فریقین اس بات پر بھی راضی ہو چکے ہوں کہ اگر تجارت میں گئے جو اتو اس کی ایک شرح نے تو میں کرنے والے کو طرک ، سذا اس بات پر بھی راضی ہو چکے ہوں کہ اگر تجارت میں نیم ایس کی تو سے نیم بی بی میں میں کرنے والے کو طرک ، سذا اس بات پر بھی راضی ہو چکے ہوں کہ اگر تجارت میں نیم بی بیت پر بھی راضی ہو چکے ہوں کہ اگر تجارت میں نیم بی بیار نیم بین جا تر نیم کی نیم میں نیم کرنے والے کو میرگ ، سذا اس

ا ۱۹۳ سے پہنے تو یہ نظران قوا نین پر دعیان کی جانب ہے دائر کر دواحتر اضابت کا دفاع نہیں کرتا، جوموضوع کمنٹھواور موضوع بحث ہیں، کیونکہ بیتوا نین ہرحالت ہیں ایک متعیں فیش نفو کن کرنے بالے کے لئے مقرر کرنے ہے تیں، لبذا ان کی ان توانین کوغیر اس می قراد دیئے جا سے کہ فل ف انہل ہے اثر ہوج تی ہے، تاہم ان کا نقطہ نظر سود کے متبادل تااش کرنے ہیں معاون ہوسکت تھا، لیکن ان کے نقطہ نظر کی قرآن وسنت سے تا ئید نہیں ہوتی۔ قراض کی اصطابی جا سلائی فقہ ہیں مضار ہے ہم ادف کے طور پر استعمال کی گئی ہے، اور تمام غدا ہے فقد اس بارے ہیں تنقط ہیں کہ رہ دیسے کار (رَبِ الممال) کے واسطے مضار ہے ہیں کوئی بھی نفع اس کی سر مایہ کار کے تناسب سے مقر رنہیں کی جا سکتا، اس طرح کی کوئی شرط تا جا ترجم بی جا گی ہم تر مایل کنندہ کے نقطہ نظر ہیں از خود تف دنظر آتا جا میکن انہوں نے بیستاہم کیا کہ نقصان کی صورت میں سر مایہ کارگ کا فاقع کا سخی نہیں ہوگا، نیمن ہوگا، نیمن وگا، نیمن وگا، نیمن میں مایہ کارگ کا فاقع کا سخی نہیں ہوگا، نیمن وگا، نیمن میں مایہ کارگ کا واقعہ دھر رکی ، یہ ایمن کانتھ سر مایہ کارگ کا واقعہ دھر رکی ، یہ ایمن کا نقط سر مایہ کارگ کی وال فیصد مقرر کی ، یہ ایمن کا نشا میں میں میں کارگ کے وی فیصد سے ذاکہ عاصل نے کے نظر آبوں ہوگا، لیکن اس وقت کیا ہوگا جبکہ کل نفع سر مایہ کارگ کے وی فیصد سے ذاکہ عاصل نے کارٹ کی تو بائی توں ہوگا، لیکن اس وقت کیا ہوگا جبکہ کل نفع سر مایہ کارگ کے وی فیصد سے ذاکہ عاصل نے

ہو؟ اس صورت میں ان کے نز دیک سارا نفع سر مایہ کار لے جائے گا اور مف رب کو تجارت میں نفع ہونے کے باوجود کچھ حاصل نہ ہوگا ، انہذا پہنقطۂ نظر اس وجہ سے نا قابل تبول ہے۔

### رِ با اورنظریة ضرورت (Riba & Doctrine of Necessity)

۱۹۴۳. آخر ہیں بعض اپیل کنندگان نے رہا کے مقد سے میں نظریہ ضرورت جہال کرنے کی کوشش کی، ہاؤس بلانگ فائن آس کار پوریشن (HBFC) کے فیجنگ ڈائز یکٹر محرم صدیق الفاروق صاحب نے بیددلیل دی کرقر آن پاک نے انسان کو اپنی سخت بجوک کی حالت ہی زندگی بھی نے کے لئے خزریک نے نے کہ بھی اجازت دی ہے۔ بعض ایجل کنندگان کا بیمونف تھا کہ مود پر بخی نظام ایک ایسی انگر ایسی مرحمت بین چکا ہے کہ کوئی ملک بھی اس کے بغیر زندہ فہیں روسکتی سود کے ہر سے میں کوئی شہینیں ہے کہ اسے قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے، تا ہم کلی سطح پر اس کی حرمت کا نفاذ ایک خود کئی شہینی ہے کہ اس کے اس کو اسد می احکامات کے خود کئی گئی تھی متر اوف ہوگا جو تمام ملکی معیشت کو نقسان پہنچا دے گا، اس لئے اس کو اسد می احکامات کے فلاف نہیں قرار دینا جا ہے۔ بعض ایجل کنندگان نے بید دلیل بھی دی کہ آئے پوری ڈیاایک عالمی سنتی کو فلاف نہیں قرار دینا جا ہے۔ بعض ایجل کنندگان نے بید دلیل بھی دی کہ آئے پوری ڈیاایک عالمی سنتی کی حرمت نافذ کر دی جائے تی مصوبے نیا تھی مصوبے آخری سائس لیس کے اور پوری معیشت اس می کی حرمت نافذ کر دی جائے تی مصوبے نی مصوبے آخری سائس لیس کے اور پوری معیشت اس می کی دوال کا شکار ہوجائے گی۔

190 ہم اس دلیل پر کائی توجہ دے بچے ہیں، اور ہم نے اس پہلو پر متعدد معاثی ، ہرین، بینکاروں اور پیشہ در معزات کی معاونت بیں سنجیدگی کے ساتھ فور بھی کیا، اس بیں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک فیقت پند فد ہب ہے، وہ بھی کسی ایسے تھم پر کسی بھی فرد یا حکومت کو بجبور نہیں کرتا کہ جس کر تھیں اس کے اختیار سے ہہر ہو۔ نظریئے ضرورت ان ظریات بیں سے ایک ہے جو قر آن کر بھم اور سنت سے متدبط اور می خوذ ہیں اور جے مسلمان فقہائے کرائم نے تفصیل بیان بھی کیا ہے، یہ بات محترم صدیق امفاروق صاحب نے بجا ارشاد فر مائی کہ قرآن کر بھم نے اتی شدید بھوک کے عالم بیلی خزیر کھانے کہ بھی اخزیر سے مقدیق اجازت دی ہے کہ اس کے بغیر جینا مشکل ہوجائے، لیکن اسلام بھی نظریئے ضرورت کا تصور جمل اور جہم نہیں ہے، مسلمان فقہائے کرائم نے قرآن وسفت سے استنباط کر کے اس کے بچھا سے اوصاف بین فر مائے ہیں جن سے ضرورت کی شدت اور مقدار کا پند چان ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کی شدت اور مقدار کا پند چان ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق مختی ہوگئی ہو جائے گئی دی جائی گئی ہوتا ہوگئی ہوتا ہوگئی دی جائی گئی ہوگئی ہوتا ہوگئی ہوگئی ہوتا ہوگئی ہوگئی ہوتا ہوگئی ہوتا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوتا ہوگئی ہ

ضرورت کی بنیاد پر کسی بھی مسلے پر کوئی فیصلہ کرنے ہے آبل اس بات کی یقین دہائی ضروری ہوگی کہ ضرورت حقیق ہے اور خیالی اندیشوں اور طبع سازی پرجن نہیں ہے، اور حزید یہ کہ اس ضرورت کی تھیں اس ناج بُز کام کے سرانجام دیئے بغیر ناممکن ہے۔ جب ہم خدکورہ بالا اُصولوں کی روشن میں سود کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس بارے میں بہت زیادہ میں لئے سے کام سے جار ہا ہے کہ اگر سود کا بالکلیہ فی تمہ کر دیا گیا تو یہ معیشت کے فی تھے کا سب ہے گا، حقیقت پندانہ تجزیے کے لئے ہمیں اندرونی اور ہیرونی معاملات پر میں کہ وغور کرنا ہوگا۔

### اندروني معاملات

۱۹۲ اندرونی معاملات عی سود کے خاتمے کے خلاف خدشات اس پرجنی ہیں کہ زید وہ تر اوگوں کا خیال ہے کہ سود کے خاتمے کا مقصد بینکوں کو خیراتی اداروں عیں تبدیل کر دین ہے، ادر بینک اسلامی نظام کے تحت رقیس کی نفع کے بغیر تہویل کیا کریں گے، اہذا کھانہ داروں کو بھی بینکوں میں رکمی گئی رقوم کے عوض کچھے حاصل نہ ہوگا۔ ہم نے قدر کے تفصیل کے سرتھ چیجے اسلام میں قرض کے تصور پر بحث کی ہے، ادر بید کر کیا ہے کہ اسلام میں قرض کا کردار تجارتی معیشت میں بہت محدود ہے، بینکوں پر بحث کی ہے، اداروں کو اسلام اگر کرنے کا مطلب بغیر نفع کے تہویل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے ادر تنویل کی بنیاد پر تمویل کریا ہی میں قرض کے بینکہ نفع کے بغیر ہیں ہوگا۔

192 کی ڈومرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اسلامی اُصولوں برجنی متباول بینکاری نظام ابھی تک ندتو تیار کیا گیا ہے اور ندبی اس برقمل کیا گیا ہے، لہذا اس کی اپ تک تعمیل کرنے ہے ہم ایک ایسے تاریک اور مہم علاقے میں داخل ہوجا کیں گے کہ جوہمیں اُن و کیلھے خطرات کی طرف دھکیل وے گا، جو ہماری معیشت برگھمل تیا ہی لاسکتا ہے۔

190. یہ فدشہ در حقیقت موجودہ بینکاری نظام کے بارے میں ہے افکاراور اسلامی بینکاری نظام کے میدان میں گزشتہ تین دہائیوں میں کہ گئی مسائل ہے بیخبری اور نا آگا ہی بہتی ہے۔ بیا بیک حقیقت ہے کہ اسمائی ہینکیگ کوئی دیو مالہ ئی یا افسانوی خواب نہیں ہے، مسلمان فقتہائے کرام اور معاشی ہجرین اسلامی بینکاری کے مختلف میدانوں میں تقریباً پچاس سال سے کام کررہے ہیں، اور محاشی ہجرین اسلامی بینکاری کا تصور ایسے حقیق اداروں کے روپ میں تبدیل ہوا جو اسل می خطوط کے مطابق کام کررہے ہیں تبدیل ہوا جو اسل می خطوط کے مطابق کام کررہے ہیں، پوری دُنیا میں اس می جیکوں اور تمو میں اداروں کی تعداد تین دہائیوں سے روز

بروز بڑھ رہی ہے، ہا تھ کا تک شکھائی بینک لندن کے اسلامی بینکنگ کے شعبے کے انچاری محترم اقبال احمد خان نے ، جواس کورٹ میں عدالتی مشیر کی حیثیت سے تشریف لائے شعبی بیریان کیا کہ اسلامی بینکوں اور تمویلی اداروں کی تعداد 10 مما لک میں تو ہیلین ڈالرز کے سر مداور ۱۵ فیصد سالانہ اضافے کے ساتھ ووسو سے زائد ہے، ووسی میں اور تبل ایک اندازے کے مطابق بیرسر مایہ سو (۱۰۰) بلین ڈالرز تک محلیق بیرسر مایہ سو (۱۰۰)

198. موجودہ اسلامی ترقی تی بینک (IDB) جدہ کو آرگنا تریش آف اسلامی کانفرنس (O.I.C) نے هے اور اور ایس بینک کا اولین مقصد کرکن مما لک کے ترقیق منصوبوں کے واسطے بین الحکومتی تمویلی عقود کے ذریعے سر میہ فراہم کرنا تھا، کیکن میراب پرائیویٹ سیکٹر (ٹجی شعبے) ہیں بھی تجارتی تمویلی (ٹریڈ فائنانس) کی سہولت فراہم کرد ہا کہا نہ بینک اب اپنا ایک تحقیق مرکز قائم کے ہوئے ہے جو اسلامی بینکاری اور معیشت کے مختلف سائل پر کام کرد ہا ہے، عدالت ہذانے اس بینک کوعدات کی معاونت کرنے ، اور موجودہ اسلامی میکوں کے طریق کار پر روشنی ڈالنے اور موجودہ بینکاری نظام کو اسلامی خطوط اور تمویل کے مطابق میکوں کے طریق کار پر روشنی ڈالنے اور موجودہ بینکاری نظام کو اسلامی خطوط اور تمویل کے مطابق دھا لئے کے واسلے چیش کردہ تجاویز کے امکان کا جائزہ سے کے لئے اپنے بینک کے ہمرین بیمجنے کی دعوت دی ، اس بینک نے اس سلسے میں از راہ مہ بانی ایک اعلی افتیاراتی وفد اسمامی ترقیق بینک کے مصدر جناب ڈاکٹر احم محمد علی کی سربراہی میں از خود بھیجا، مختلف ارکان وفد بشمول صدر بینک نے کورٹ صدر جناب ڈاکٹر احم محمد علی کی سربراہی میں از خود بھیجا، مختلف ارکان وفد بشمول صدر بینک نے کورٹ طلامہ خودان کی اور این کے اپنے معروضات کا خلامہ خودان کے الفاظ میں ورج ذیل ہے ،

The experience accumulated by Islamic banks, in general, and the Islamic Development Bank in particular, as well as attempts made in a number of Muslim countries to apply an Islamic financial system, indicate that the application of such an Islamic system by any Muslim country, at the national level, is feasible. According to the data compiled by the International Union of Islamic Banks, there are 176 Islamic banks and institutions in the world. In terms of number, 47% of these institutions are concentrated in South and South East Asia,

and 6% in the Western countries. In terms of deposits, amounting to US\$ 122.6 billion and total assets amounting to US\$ 147.7 billion 73% of the activities of these institutions are concentrated in the GCC and the Middle East. IDB alone, since its inception from 1976 to 1999, has provided financing in the range of US\$ 21.0 billion. As against a growth rate of 7% per annum recorded by the global financial services industry, Islamic banking is growing at a rate of 10-15% per annum and accounts for 50-60% of the bare of the market in the GCC and Middle East.

Islamic banking is distinctive in two respects, concentrating on the real sector of the economy, it imparts tremendous stability to the economic system by achieving an identity between monetary flows and goods and services, and by operating on a system of profit and loss sharing in its evolved state, it insulates the society from the debt-mountain on the analogy that if the economies enter into recessionary or deflationary phases, the principles of profit and loss sharing protects the states and economic operators from the evils of accumulation of interest and minimizes defaults and bankruptcies.

ترجمہ اسلامی بینکوں کو ہاحموم اور اسد می ترقیق بینک کو ہا کھنوس جو تجربہ ہوا اور اسلامی تمویلی بھی م سے سیسے میں کئی مسلمان مم مک میں جو کوششیں کی گئیں سے سب چیزیں بیا ظاہر کم تی ہیں کہ کسی اسلامی ملک میں ایسا اسلامی نظام کا قیام ممکن العمل ہے ، اسلامی جینکول کے اتحاد کی بین الاقوامی تنظیم (انٹر پیشنل ہو تین آف اسلامک جینکس) کے مطابق و نیا میں اس وقت 12 اسلامی بینک اور تمویلی ادارے موجود ہیں، تعداد کے لحاظ ہے ان ہیں ہے 27 فیصد جنوب اور جنوب مشرقی ایشیا ہیں واقع ہیں، کا فیصد دولت مشتر کداور مشرق وسطی ہیں، محافوں کے لحاظ ہوں اور افیصد افریقہ ہیں اور افیصد مغربی می لک ہیں واقع ہیں، کھاتوں کے لحاظ ہے ان کی مالیت امر کی ڈالرز، اور اٹا توں کے لحاظ ہے مالیت کے مالاز ہے، ان کی 20 فیصد سرگرمیاں دولت مشتر کداور مشرق وسطی ہیں ہیں، خود اسلامی ترقیقی بینک نے اپنی ابتداء الا 191ء ہے مشرق وسطی ہیں ہیں، خود اسلامی ترقیقی بینک نے اپنی ابتداء الا 191ء ہے کے کو 190ء کی خدمات کی صنعت ہیں اضافے کی شرح سالان دسات فیصد ہے، مالی تمویل کی ہے، مالی تمویل کی ہے، مالی تمویل کی ہے، مالی تر کی شرح سالان دسات فیصد ہے، مالی تحد سالان اور مشرق وسطی کی مارکیٹ ہیں ۵۰ ہے، افیصد سالانہ اور دولت مشتر کہ اور مشرق وسطی کی مارکیٹ ہیں ۵۰ ہے، افیصد سک شارکی گئی

اسلائی بینکاری دولحاظ سے بڑی قابل اقبیاز ہے، ایک سے کدو و معیشت کے حقیق شعبے میں مرحکز ہے، مالیاتی بہاؤ اور اشیاء و فد مات کے درمیان ایک شناخت پیدا کر کے، نفع و نقصان میں شرکت کے اعلی زخنام کو اپناتے ہوئے سے معاثی نظام میں زبر دست استحکام بیدا کرتی ہے، سمی شرک کو ترضوں کے بوجھ سے بچاتی ہے، اس وجہ سے کدا کر بھی معیشت بحران کا شکار ہوج سے تو نفع نقصان میں شراکت کے اصول ریاست اور معاشی کارکن کو اجتماع سود میں شراکت کے اصول ریاست اور معاشی کارکن کو اجتماع سود کے اور دیوالیہ بن اور ناد ہندگیوں ( Vecumulation of Interest ) کے خطوات کم کرتے ہیں، اور دیوالیہ بن اور ناد ہندگیوں ( Defaults ) کے خطوات کم کرتے ہیں۔

۱۲۰۰ بونکه اسلامی بینکاری کا تجربه ابھی ابتدائی مرصے ہے گزر رہا ہے، اس لئے اس مستحت کو متعدد مسائل کا سامنا ہے، بیر مسائل بہت سے تحقیق اداروں بتغلیم حلقوں، تربتی پردگراموں، ورک شاپوں اور کا غرنسوں بیس سے ال ہے گئے ہیں، آئ بہت بڑی تعداد میں کا نفرنسیں، سیمیناراور ورک شاپس پوری وُنیا کے مختف حصوں میں منعقد کیے جاتے رہتے ہیں، جن میں مسلمان فقہاء، معیشت دان، بینکاراور کارکنان عملی مشکلات تا اش کر کے ان کے طل تلاش کرتے ہیں۔

۱۰۱ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اسلامی بینکاری کی صنعت نے اپنی بلوغت کے انتہائی مقصد کو حاصل کر رہی ہے ، یقینا اس کی پچھ حدود بیں ، بید بہت ساری کم زور یوں بھی جہتلا بھی ہو سکتی ہے ، اس کے بہت ہے مسائل ابھی حل ہوتا ہاتی بھی بیں ،لیکن اسلامی بینکوں کی اب تک ترقی کی رفتار اس نظام تھور کا اب تک ترقی کی رفتار اس نظام تھور کا فی ہے کہ اسلامی بینکاری کوئی دیو مال کی تصور العصور کا نفی ہے کہ اسلامی بینکی قدم ہوگا، یختصر جو کرن وا تناظم ورف ہر کرتا ہے ، اور یہ کہ اسلامی بینکاری کے میدان میں کا فی حد تک زعنی کام ا Ground Work کی جا چاہے ہے ، اور معیشت سے سود کے فیاتے کے امکانات ہر بحث کے وقت یہ پی منظم نظر اندازیا ہے قیمت قر ارنہیں اور معیشت سے سود کے فیاتے کے امکانات ہر بحث کے وقت یہ پی منظم نظر اندازیا ہے قیمت قر ارنہیں دیا جا سکا۔

۲۰۲ محترم ایم اشرف بنجوی صاحب (چیف، کن مک ایدوائزر اسلیف بینک آف

پ کتان) کواس مقدے کی عاعت کے دوران اسلیف بیک نے اپنی نما کندومقرر کی تی، ونہوں نے

اپنے اس تح میری بیان میں ، جوانہوں نے مد اس میں جمع کر یا تھ، بیرائے دی کہ بوری معیشت کو

مودی نی م سے فیر سودی نظام میں منتقل کرنا اگر پیمکن ہے سیس ڈی بھر میں کام کرنے والے

برانیویٹ اسلامی میکوں کے مملیات (Operations) کے مقاب میں کہیں زیادہ بیجیدہ اور چینئے

گرنے والا مدف ہے۔

ادارے ہے اور کے ف تے کے مقاب ہیں کی ناظ ہے نہ یہ پوری معیشت سے سود کا فہ تمر آسی تنہا دار رہے ہود کے ف تے کے مقاب ہیں کی ناظ ہے نہا مراہ ہوگا، لیکن اس کے سہتھ سرتھ کہ کہ میدان الیے تھی ہیں جہاں سود سے پاک افظ م قد تم کر ، پرائیویٹ اسلامی بینکوں ہیں ایس کر نے سے بہت زیادہ آس بوگا، فزیا کے تحققہ حصوں ہیں کام کرنے والے اسلامی بینکوں ہیں ایس سود کی معام سے کر مرانجام میں ہیں اپنی حکومتوں یا مرکز کی بینک کی حدیث سے محروم ہوتے ہیں ، انہیں ان قانونی اور حکومتی یا بندیوں کو شیم کرنا ہا تا ہے جو بنی دی طور پر فیم سود کی بینکاری کی معاونت کے سے بنائے گئے ہیں ، اور پھر اسلامی بینکوں پر ان کے اسلامی طریقہ بائے تھو بال کے موفق نی نارہ برابر تبدیلی کے بغیر ان قوانین کو مسلط کر دیا جاتا ہے ، اسلامی بینک اس طرح کام کر رہے ہیں کہ ان کے باتھ روایق بینکاری وضع کر نے جاتا ہے ، اسلامی بینک اس طرح کام کر دے تو حکومت اپنے قانونی دوراتی بینکوں کو دوایق مینکوں کو دوایق مشکل سے اور اصولی و جو نہوں کو وضع کرنے میں محمل تراد ہوگی ، اور پرائیویٹ اسلامی بینکوں کو دوایق بینکوں کو دوایق بینکوں کو کرماتھ کے محکمت کے لئے کوئی مسئلہ پیدائیں کریں گی ، مزید بران اسلامی بینکوں کو روایق بینکوں کے ساتھ کو مسئلہ پیدائیں کریں گی ، مزید بران اسلامی بینکوں کو روایق بینکوں کے ساتھ

میں بقت اور مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی صارف اسلامی بیٹوں کی چیش کردہ سہولیات ہے فائدہ اُنھا لیٹا اُنھانہ چا بہتا تو وہ آسانی کے ساتھ اس کی متبادل روایتی بینکاری کی موجودہ سہولیات ہے فائدہ اُنھا لیٹا ہے، اگر اسلامی طریقہ ہائے تمویل کو پورے طلک پر نافذ کر دیا جائے اور کوئی بینک بھی غیر اسلامی طریقہ تہتو ہل چیش شہرے، تو ہے کہ اسلامی طریقہ تہتو ہل چیش شہرکرے، تو ہے مسئلہ بھی آسانی ہے طل ہوسکتا ہے۔ تو صحیح پوزیش سے ہے کہ اسلامی طریقہ بینکاری کو کھئی سطح پر نافذ کرنا بعض لحاظ ہے زیادہ آسان اور وُوسری بعض لحاظ ہے زیادہ مشکل طریقہ بینکاری کو کھئی سطح پر نافذ کرنا بعض لحاظ ہے زیادہ آسان اور وُوسری بعض لحاظ ہے زیادہ آسان کے مقبقت بیندی کے لئے ہمیں ان دونوں پہلوؤں کو گھل انتقال (Transformation) کے وقت کی تعیین کرتے وقت غور کرنا ہوگا، آسے اب ہم اسلامی بینکاری کے مجوزہ نظام کے اہم ارکان پر فور کرتے ہیں۔

# نفع ونقصان ميں شراكت

۳۰ اسلامی تمویل کی بنیادی اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک متعین شریح سود کے بجائے نفع اور نقصان پر بنی ہوتی ہے۔ ہم پہلے ہی قرض پر بنی معیشت کے تباہ کن شائ پر فور کر چکے ہیں ، اس قرض پر بنی معیشت کی تباہ کا ریوں کو محسوس کرتے ہوئے بہت سے معیشت دان یہاں تک کہ مغربی معیشت دان یہاں تک کہ مغربی معیشت دان بھی شرکت پر بنی تمویلی نظام کی جمایت کر دہے ہیں۔ ہم جیمس دا پر کسن کا ایک مرتبہ پھر حوالہ دیتے ہیں:

Why has the process of issuing new money into economy (i.e. credit creation) been delegated by governments to the banks, allowing them to profit from issuing it in the form of interest-bearing loans to their customers? Should governments not issue it directly themselves, as a component of citizen's income? Would it be desirable and possible to limit the role of interest more drastically than that, for example by converting debt into equity throughout the economy? This would be in line with Islamic teaching, and with earlier Christian teaching, that usury is a sin Although the practical complications would make this a goal for the longer term, there are

strong arguments for exploring it - the extent to which economic life world-wide now depends on ever-rising debt, the danger of economic collapse this entails, and the economic power now enjoyed by those who make money out of money rather than out of risk-bearing participation in useful enterprises.(1)

ترجمہ معیشت کے اندر نے زر کے اجراء کائمل (لیمی تخلیق زُرامتماری) حكومت نے جينكوں كو كيول تفويض كرويا ہے؟ ان كواجازت دے دى كئى ب کہ وہ اپنے گا بکوں کوسودی قرضے جاری کرے تخلیق زرے عمل سے فائدہ اُٹھا کیں ، کس حکومت کواے با، واسطہ جبر بول کی آمدنی کا حصہ بناتے ہوئے

جاری میں کرنا جا ہے؟

کیا ۔ مات زیادہ پیند بیرہ اور ممکن نہیں ہوگی کہ مثال کے طور پر قرضوں کو شراکت داری میں تبدیل کر کے تیزی کے ساتھ سود کا کر دارمحد و دکر دیا جائے" یہ اسلامی تغییمات اور سابقہ عیسائی تعلیمات کے مطابق ہے کے سود یک گناہ ہے، اگر چیملی پیچید گیاں اس کام کوطویل المید ومقصد کیوں نہ بنائم البین اس کے باوجود مضبوط دلائل کی بنماد براس مقصد کے لئے کوشش کرنی جا سے۔ لینی جس حد تک ڈن مجرکی معاشی زندگی روز افزوں قرضوں پر مخصر ہوتی جار ہی ے،اس میں معاثی تاہی کے جوخطرات مضمر میں اور معاثی طافت کا جوتمام تر فا کہ واس دقت انہی لوگوں کو پہنچے رہا ہے جومفیدمنصوبوں میں خطر و ہرداشت کرنے کی بجائے روپے ہے روپر پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

٢٠٥ جان نام كينس أكسفورو هي تيم پذير كينيدين معيشت وان بي ، ترقي يافته اوركم تر تی بافتہ مما مک میں قرضوں کے اثرات کا مطالعہ و حقیق کرتے ہوئے انہوں نے آ کسفورڈ ریسر ج اور ڈیولیمنٹ کارپوریشن قائم کیا اور وہ خود اس کے چیئر مین ہیں، جس میں شرکت کے طریقے اور موجود ہقر ضوں کے ذریعے کی جانے والی تمویل کی جگہوں پر ہا زار حصص کوتر تی دینے بر تحقیق کی جار ہی ہے، اپنی کر ب (دیانت دارزر) "Honest Money" میں انہوں نے قرضوں کو قصص شراکت

James Robertson, Fransforming Economic Lafe: A millemal Challenge, Green Books, Devon, 1998, P. 57.

میں تبدیل کرنے کی پُرزور سفارش کی ہے،ان کے نکالے ہوئے درج ذیل نتائج ان مفزات کے لئے بر ے غورطلب ہیں جوموجود ہتمو ملی نظام کوجوں کا توں برقر ارر کھنے برمصر ہیں۔

> Converting debt to equity is not a panacea for all economic ills. It can, however, produce many positive benefits. These benefits will not necessarily follow automatically from conversion. Concentrated effort will be required to ensure they do. Without conversion they will not happen at all.

> Not the least these benefits will be those brought to the banking community itself. The banking and monetary system will not collapse Nor should there ever need to be the threat of collapse again. Owners of banks will find the value of their shares underpinned as liabilities disappear from balance sheets and are replaced. by assets of a specific value. Each and every depositor will be able simultaneously to withdraw his or her total deposits.

> Demand for the bank's current or cheque account services will not diminish. Longer term depositors will now have to pay for storage: it will be a less attractive option than exchange, so the velocity with which money moves from bank to market-place to bank again, from one account to another, is likely to increase. There will be a continuous flow of money available for new equity investment.

> The market-place in general will also receive benefits. Conversion will also cause the value of money to stabilize. Saving can then retain their value. Prices need only vary according to the supply and demand of the product being priced. Measurements of exchange value made

by different people at different times can be validly compared. The unit of money will once more be a valid unit of measurement of exchange value. The field of economics can become a science.

Many of the distortions which now exist in our individual frames of reference will be corrected. For instance, an investment which took an investor, ten, fifteen or twenty years to recoup used to be considered sound. Now, too often the maximum period envisaged is five years, even three. This short-term view has precluded many useful businesses from being created. The re-establishment of stable money and the emphasis on security which will be frequired within equity investment program will encourage people to take a longer view. More businesses will then be considered viable and the number of new jobs can increase dramatically.

Existing savers will also be protected. The conversion to equity will eliminate the possibility of collapse for individual banks and for the system as a whole. Savings will not disappear. The nature of savings will change from just units of money to units of money and shares. The exchange value of both the shares and the money will have to be re-assessed. But they will have value of no actions is taken and the system collapses, they may end up having no value.

The changes proposed will also free many from the enslavement of debt. Both nations and individuals can regain their dignity. They will be free to make their own choices. No longer will managers have to face the choice between paying interest and disemploying some or not paying interest and disemploying all.

Nor shall we need o experience the stresses caused by current economic and business cycles. There will be a steady flow of money into investments. New investment opportunities will continually be sough as a home for both individual saving and business profits. Both will wish to avoid storage chares.

Growth will be dependent upon the continuing development of new ideas and new productive capacity. Growth will no longer be dependent upon the positive flow of new savings and new profits.

Re-establishing the integrity of money will climinate at least one of the causes of human conflict. Money will no longer secretly steal from those who save, those on fixed income and those who enter long-term contracts.

Further, it can lead to a greater premium being placed on personal integrity. The character traits of honest, honourable and forthright behaviour will be in demand. Investor's security will depend on them. Recognition of the degree of interdependence in an equity-oriented market-place can lead to more consideration of the needs of others, and, ultimately, to a more caring and, compassionate society.

Of course, life is never roses all the way. Many mustakes will be made. When new paths are trodden, the way is sometimes uncertain. Some will find it difficult to break the habitual patterns of thought which govern behaviour in

a debt-oriented society. NO doubt some readers will have already experienced this.

Some will be hard-pressed when the actual exchange value or their investments becomes apparent. Yet, the conversion process can be controlled. Collapse cannot. We should be able, as part of the conversion process, to identify those who might suffer unduly. Then we can be prepared to assist them and cushion any hardship.

The case of honest money is a compelling one Honest money is not a thief. It does not steal from the thrifty. It is not socially divisive. It does not promote economic and business cycles, creating unemployment. On the contrary, it encourages thrift. It promotes sustainable economic growth, it rewards ment. It demands integrity.

These were worthwhile goals. They can be achieved. What is needed now is the will to make them happen. (1)

ترجمہ قرضوں کو تصفی شراکت میں منتقل کرتا ہی تمام معاشی بیار ہوں کا کھل عالی نہیں ہے، تاہم یہ بہت سے شبت من فع بیدا کرسکت ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ منافع منتقل کے فوراً بعد نظر آنا شروع ہوجا نمیں، ان من فع کے بیدا ہونے کے لئے بیسو کاوشوں کی حاجت ہوگی، لیکن ختفی کے بغیر یہ من فع بالکل بیدا نہوں گے۔

وہ من فع جو اُزخود بینکنگ کمیوئی (برادری) کو حاصل ہوں گے، وہ بھی کم نہ ہوں گے، بینکاری اور مربیاتی نظام میں زوال نہیں آئے گا، اور نہاست می کا کوئی خطرہ ہونا چاہے کہ وہ دوہ رہ زوال پنے بیر ہوگا، بینکوں کے م لکان اپنے تصفی کو مضوط قدرو قیمت والا یا کئیں گے، کیونکہ ان کے مطلوب ت (Lixbulities)

John Lomlinson: Honest Money: A Challenge of Banking, Helix 1993, PP, 115, 118.

ایک مخصوص قدروالے افاقوں (Assets) سے تبدیل ہوجا کیں گے۔

بیکوں کے جاری (Current) اور چیک کھاتوں (Accounts) کی خدمات کم نہیں ہوں گی، جولوگ طویل میعاد کے لئے رقیبی بغرض تفاظت رکھوا کیں گے، انہیں تفاظت کی فیس اوا کرنی ہوگی، روپ کو تباد لے کے لئے استعمال کرنے کے مقابلے میں ہی کم دیکش افتیار (Option) ہوگا، نہذا ذرکی استعمال کرنے کے مقابلے میں ہی کم دیکش افتیار (Option) ہوگا، نہذا ذرکی بینکوں سے بازاروں میں اور پھر وہاں سے پھر بینکوں کے ایک کاؤنٹر سے دوسرے کاؤنٹر میں گردش کی رفتار تیز ہوجائے گی، وہال ذرکا ایک کاؤنٹر سے ای شرائی سرمایہ کاری (Equity Investment) کے لئے دستیب ای شرائی سرمایہ کاری (Equity Investment) کے لئے دستیب دے گا۔

شراکت پرجنی نظام سے ہازاروں کو بھی عمومی طور سے فاکدہ ہوگا، قرض سے شرکت کی طرف منتقلی زرکی قیمت جی استخام کا سبب بنے گی، چنا نچے بجتیں اپنی قدرہ قیمت برقر اررکھ مکیں گی، قیمتوں کا آتار چڑھاؤکسی بیداوار کی علب ورسد کے بیانہ تقویم کے ذریعے بی ہوگا، لوگوں کے مختلف ز، نوں بیس تباد لے کی قدرہ قیمت کی پیائش کا صحیح طریقے سے اندازہ ہو سکے گا، زرکی اکائی ایک مرتبہ پھر قدرہ تبدد لہ کی پیائش کی ایک صحیح اکائی ہوگی، معاشیات کا میدان ایک علم بن سکتا ہے۔

الی بہت ی خرابیاں جو ہمارے انظرادی اسلامے کے طور پر ایک سر ما یہ کی جق جی ، ان کی اصلاح ہو جائے گی ، مثال کے طور پر ایک سر ما یہ کاری جو کی سر مالے کاری جو کی سر مالے کاری جو کی سر مالے کانی بھی جا گئی ہی اب آکٹر زیادہ سے زیادہ مدت پانچ سال یا تین سال بھی متصوری ہے ، یہ اللہ اللہ ستانداز فکر بہت سے مقید برنس کی تخییق کونا ممکن بنا چکا ہے ، مضبوط ذر کے دو بارہ قی مادر شرائتی سر مالیہ میں خطرات سے حفاظت پر زور رہے وہ اوامر ہیں جولوگوں کوطویل المیعاد منصووں ہیں شرکت پر اُبھاری پر زور رہے وہ اُوامر ہیں جولوگوں کوطویل المیعاد منصووں میں شرکت پر اُبھاری پر بڑ طور پر کے ، اور زیادہ تھی میں شرکت پر اُبھاری بر بڑ سے ، اور شرعی کی اور نی مادر شرعی کی تعداد ڈرا ایک طور پر بڑھے گئے۔

موجود ہ بچت کرنے والے بھی محفوظ ہوں مے ،شرکت میں انتقال کے ذریعے

اجتم کی طور پر انفرادی بینکول کے نظام کے زوال کا امکان ختم ہوج نے گا، پچتیں ف ئب نہیں ہول گر ذَر کی چندا کا ئیول سے بدل کر ذَر کی اکائیول اور شعص ہول کر ذَر کی الکائیول اور شعص ہور کی تبادلہ کی قدر بھی از سر نومتعین کر ٹی پڑ ہے گی، نیکن وہ ایک قدر و قیمت رکھیں گے، اگر کوئی قدم نہیں اُٹھی یا گیا اور پورا نظام تباہ ہو گیا تو وہ اس طرح ختم ہوج کیں گے کہ ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔

مجوز ہ ترامیم بہت ہے اوگوں کو قرضوں کی غلامی ہے آزاد کر دیں گی ، قویش اور افراد دوہ رہ اپنی عظمت حاصل کرلیں گے ، وہ اپنی پہند کا راستہ اختیار کرنے میں آزاد ہوں گئے ، ادر بنیجروں کواس شم کی چوائس کا کوئی سرمن کرنانہیں پڑے گا کہ یا تو وہ سودا دانہ کریں اور ہی کھ طاز مین کونکال دیں یا سودا دانہ کریں اور سب طاز مین کوفارغ کردس۔

اس کے عداوہ ہمیں اس دہاؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جوموجودہ نظام میں تجارتی چکروں سے بیدا ہوتا ہے، گھرز رکا سر ہایہ کی طرف ایک متحکم بہاؤ ہوگا، اور تجارتی نفع کے ایک مرکز کے طور برنی سر ہایہ کاری کے مواقع تسلسل کے سرتھ تناش کیے جا کی مرکز کے طور برنی سر ہایہ کاری کے مواقع تسلسل کے سرتھ تناش کیے جا کی گئی گئی ادار تجارتی من فع میں سے ہر ایک یہ جا ہے گا کہ فاتو رو پیدکو محفوظ رکھنے کی فیس ادانہ کرنی بڑے، نیز ترقی ایک یہ جا ہے گا کہ فاتو رو پیدکو محفوظ رکھنے کی فیس ادانہ کرنی بڑے، نیز ترقی سے تنقصورات اور نے بیداواری مواقع کی مسلسل ترقی برجی و محصر ہوج، کے گی، ایک یہ تر ضول کی تحفیل ہوج، کے گی، محاشی ترقی نئی بجتی و اور سے نفع کے شہت بہاؤ ہم محصر ہوگی۔

ذُر کی قدر کے دوہ رہ مضبوط ہوئے سے اٹسائی تصادم کے ایک اہم سبب کا خاتمہ ہو جائے گا، مزید سے کہ ذران لوگوں سے چیکے سے چوری نہیں ہوگا، جو طویل المیعاد معاہدوں میں سر مایہ لگاتے ہیں یا بچت کر کے رکھتے ہیں یا جن کی آلمہ ٹی متعین ہے۔

مزید سے کہ اچھ ذاتی کردار رکھنے والوں کو فائدہ چینچنے کا امکان زیادہ ہوگا، امانت ، حرمت ادرا چھے کردار کی طلب بڑھے گی ، سر مایہ کاروں کی سر مایہ کاری ان برمنحصر ہوگی ، شراکت برجنی مارکیٹ میں با ہمی آزادی واستقل ل کوشدیم کرن دوسروں کی ضرور بیت کی مزید فکر کرنے کا باعث ہے گا، جس کی انتہ ء مزید محمل اور یہ دمجان معاشر مکا قام میں گی

رحمہ اور مددگار معاشرہ کا قیام ہوگی۔
یقینا زندگی ہمیشہ گلاب کے پھولوں پر مشمل نہیں ہوتی، بہت کی نعطیاں بھی ہوں گی، جب سے راستوں پر چلا جاتا ہے تو راستہ بعض ادقات غیر بھینی بھی ہوتا ہے، پھولوگ ایسے عادی انداز فکر تو ڑنے میں مشکل محسوس کریں گے جو قرض پر جنی معاشرے کے تحت کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض قار کین میلے ہی اس کا تجربہ کر میکے ہیں۔
قار کین میلے ہی اس کا تجربہ کر میکے ہیں۔

پھولوگوں کو جب ان کی سر مایہ کار یوں کی حقیقی قد ر تبادلہ نظر آئے گی تو شدید دباؤ کا سامن ہوگا، تا ہم انتقال کاعمل کنٹرول کیا جا سکتا ہے، زوال کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس عمل انتقال کا حصہ بنتے ہوئے ہمیں ان کوشنا خت کرنے کے قابل ہونا جا ہے جو بااوجہ اس سے نقصان میں جتا ہوں گے، تا کہ ہم ان کی بروقت مدد کر سکیں اوران کی تکلیف میں سہار ابن سکیں۔

امانت دارڈرکانصور ایک فریضہ ہے، امانت دارڈر ا Honest Money کوئی ایک چورٹیس ہے، یہ جاالی سے چورگ نہیں کرتا ہے، یہ معاشرے میں تقسیم کنندہ نہیں ہے، یہ تجارتی چکروں کوفروغ دے کر بے روزگاری کا سبب نہیں بنما، اس کے بجائے یہ اچھی کارکردگی کی ہمت افزائی کرتا اور پائیدار معاشی ترقی کوفروغ دیتا ہے، میرٹ کونوازتا ہے اور بلند کردار کی طلب برجہ تا ہے، یہ حقیق مق صد ہونے چائیں، یہ صل بھی کے جائے ہیں، ہی صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایساعن م جا ہے جواس کے وقع پذیر ہونے کا صبب بین شکے۔

٢٠٦: مائيل روبوهم نے نام لينس كے مندرجه بالا اقتباسات برائي كتاب ميں درج ذيل

تبره کیاہے:

One of the most unusual and original contributions to the monetary debate. John Tomlinson is a former merchant banker and presents a powerful case against the debt-based money system; his solution is highly creative

and shows the scope of thought outside the normal parameters of monetary reform. The work is currently being incorporated by Nova University in America as part of their master degree in economics (1)

ترجمہ ما یہ آب ابحاث میں ہے سب سے حقیقی اور خصوصی خدمت ہے، جن نام النیسن ایک سراہتہ مرچنٹ بینکارتھ، اس نے قرض پر جنی معیشت کے خلاف ایک زبر دست مقدمہ قائم کیا ہے، اس کا چیش کردوطل انتہائی تخییقی ہے، اور عام مالی آب السطان حالت سے پر ایک فکر کا افق فل ہر کرتا ہے، امر یکا کی فوا یو نیورش نے ان کے کام کومعاشیات کی ماشرز ڈگری کا ایک حسہ بنا کرا ہے شہیم کرلیا

. ۲۰۵ نىپ پراسلامى فائانس پرائى ھالىيى تىل درى ؛ يالىمى برايان كرتے يىل

Although this long term shifts from a bond-based to an equity-based financial system accords in many respects with Islamic economic principles, it is a frend which is by no means confined to the Islamic world and which is increasingly being championed globally. The resurgence in Islamic finance worldwide is seen by some simply as a reflection of the global economy's discernible transition from bond-based to equity-based finance.

Consider, for example, the strategy of developed, no-Muslims but heavily indebted economy such as Italy. Under the terms of privatization programme which gathered momentum in 1995 and 1996, Italian law stipulates that "All the proceeds of the privatisation of public companies become part of a sinking fund that, by law, can only be used

Michael Rowbotham. The Grip of Death: a study of Modern Money, Jon Carpenter 1997, P. 330.

to retire debt, and is not applied towards the reduction of the PSBR." Perhaps, indeed, the Western world has been gravitating toward islamic principles of finance without knowing it over the last three decades (1)

ترجمد اگر چرتسکات (بائدز) پری معیشت کا تصف پری معیشت کی طرف انتقال کی لحاظ ہے اسلامی معاثی اُصولوں کے مطابق ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو کی معنی طب اسلامی وُنیا کے ساتھ مخصر نبیس ہے، اور جو تیز رفتاری کے سرتھ پوری وُنیا جل اسلامی تمویل کی بیداری کر چو لہر ہے، اے بعض معزات اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ وُنی بھر کی جو لہر ہے، اے بعض معزات اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ وُنی بھر کی جوری ہوئی اُنی کی معیشت واضح طور پرخور فرما ہے کہ ایک ترقی ہوئی اگر تی ہے۔
معیشت واضح طور پرخور فرما ہے کہ ایک ترقی یافتہ غیر مسلم مگر قرضوں کے انہن کی معیشت ہے، پرائیویٹا کریشن پروگرام کے تحت جس مثال کے طور پرخور فرما ہے کہ ایک ترقی یافتہ غیر مسلم مگر قرضوں کے انہن کی معیشت ہے، پرائیویٹا کریشن پروگرام کے تحت جس نے شواوا اور 1991ء میں زور پکڑا، اطالوی قانون سے عائم کرتا ہے کہ سے صرف قرضے اُتار نے استعمال ہوگا، اور 1988 کی مغرفی وُنیا کرتنگی ہیں تین عشروں سے استعمال ہوگا، اور 1988 کی دانی میں تین عشروں سے استعمال ہوگا، اور 20 استعمال ہوگا، اور 20 استعمال کی تخفیف کرنے کے لئے استعمال نہیں ہوگا، شید حقیقت ہے ہے کہ مغرفی وُنیا کر اُنتگی ہیں تین عشروں سے زائد عرصے سے تمویل کے اس می اصولوں کی خارف قدم پر حارہ ہی ہوئی۔

۲۰۸ عالمی ماہیاتی ادارہ آئی ایم ایف کے تحقیق شعبے کے دومعیشت دان جن ب عہاس میراخورادر محسن آج خان نے غیر سودی اسلامی بینکاری کے اثر ات کا تفصیل سے جائز ہ لیا ہے، اور وہ نفع نقصان میں شرکت کے نظام پر بحث کرتے ہوئے یہ بین کرتے ہیں '

As shown in a recent paper by Khan (1985) this system of investment deposits is quite closely related to proposals aimed at transforming the

<sup>(</sup>I) Philip Moore: Islamic Finance. A partnership for growth, Economy Publisher's 1997, P. 173.

Traditional Banking System to an equity basis made frequently in a number of countries, including the United States.<sup>(1)</sup>

ترجمہ جیما کہ خان صاحب کے حالیہ (۱۹۸۵ء) مقالے سے ظاہر ہوتا ہے، سر مایہ کاری کھاند کا یہ نظام ان تجاویز سے کافی قریب ہے جن کا مقصد اور موضوع روایتی بدیکاری نظام کو حصد داری کے نظام بین تبدیل کرنا ہے، جو کہ بہت سادے ممالک بشمول ریاست ہائے متحدہ امریکہ بیں بھی اختیار کی گی

پیٹرواربشن نے بھی شرکت بربنی ایک تمویلی نظام کورجے دی ہے، اور انہوں نے نشر منسکی ہے پیٹرواربشن کے نظریوں پر اس مقصد سے بحث کی ہے۔ (۲)

۲۰۹. خلاصہ یہ کہ شرکت پر بہنی بینکاری نہ صرف اسلامی صلقوں کی طرف ہے جویز کی گئی ہے، بلکہ اسے پہنے غیر مسلم معیشت دانوں نے بھی خالص معاشی اور اقتصادی لحاظ ہے بہویز کی ہے، موجودہ قرض پر بنی معیشت کے ذیلی اثر ات اور اثر ات بدیعی ظلم، عدم استحکام اور تجارتی دھ پکوں وغیرہ نے بی ان کواس طرف مجبور کیا کہ ایک ایس انصاف اور حصہ داری پر بنی نظام لایا جائے جو دولت ک منصف نہ تقسیم اور استحکام کا بقینی سب ہو۔ شرکت پر بنی نظام بدیکاری جس کھانتہ داروں (Depositors) منصف نہ تقسیم اور استحکام کا بقینی سب ہو۔ شرکت پر بنی نظام بدیکاری جس کھانتہ داروں (Depositors) کواس ہے کہیں زیادہ واقع طفے کی تو تع کی جاتی ہے جتنی کہوں آئے سودی صورت میں وصول کرتے ہیں، اور پھر وہ سودی رقم بھی قرض پر بنی ذر کے پھیل و کی وجہ سے افراط ذر کے منفی اثر ات کا شکار بن جاتی اور پھر وہ سودی رقم بھی قرض پر بنی ذر کے پھیل و کی وجہ سے افراط ذر کے منفی اثر ات کا شکار بن جاتی ہو دولت کے بہر دکا زخ می میں دئی کے طرف کر دیتی ہے، جس کے نتیج بھی بچت برطنی ہے اور آئے سندہ آئے ہے۔ اور دلت کے بہر دکا زخ می میں دئی کے طرف کر دیتی ہے، جس کے نتیج بھی بچت برطنی ہے۔ اور آئی اور شوشحالی لاتی ہے۔

# مشاركه فائنانسنگ (تمویل) پر پچھاعتراضات

ا: نقصان كارِسك

### ۲۱۰ ایک دلیل یدوی جاتی ہے کہ مشارکہ کے ذریعے تمویل کا تقریباً مطلب سے کہ

- Mohsin H. Khan and Abbas Mirakhor: Theoretical Studies in Islamic Banking & Finance, Houston 1987, P. 168.
- Peter Worburton: Debt and Delusion, Central Bank Follies that threaten Economy Disaster, Allen Lane, 2999. P. 224, 225.

تجارت کے نقصانات تمویل کنندہ یا بینک کو ختل کر دیے جائیں، یہ نقصان کھاتہ داروں کو بھی ختل کیا جائے، کھاتہ دارمسلسل نقصان کے رسک برداشت کرتے ہوئے اپنی رقبوں کو بینکوں اور تمویلی اداروں میں رکھوانا پہند نہ کریں گے، اور اس طرح ان کی بچتیں یا تو بیکار جوجا نیں گی، یا پھر بینکوں سے بہر دُوسرے معاملات میں استعمال کی جائیں گی، جس کا نتیجہ قومی سطح پرترتی میں عدم معاونت ہوگا۔

۱۲۱ میردلیل در حقیقت غلط مفروضہ ہے ، مش رکہ کی بنیاد پر تمویل ہے جبل بینک اور مالیاتی ادارے اس مجوزہ تجارت کے امکانات ( Feissibility) پر نبور کریں گے جس کے لئے میں موسید درکار ہے ، یہاں تک کہ موجودہ سودگی بینکاری نظام بیس بھی بینک ہر ایک اپیل کنندہ کو قرضی بینکاری نظام بیس بھی بینک ہر ایک اپیل کنندہ کو قرضی بینک درکار ہے ، یہاں تجارت کے دیے ، وہ ندصرف صارف کی مالیاتی حالت کا مطالحہ کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات انہیں اس تجارت کے مختلف امکانات کا جائزہ بھی لین پڑتا ہے ، اور اگر انہیں مید خدشہ ہو کہ تجارت قابل نفح نہیں ہے ، تو وہ قرضہ دیے ہے انکار کر دیے ہیں ، مشار کہ جس انہیں ہے تھیں اور زیادہ پیانے پر گہرائی میں جاکرا حتیاط کے ساتھ کرئی ہوگی ، لیکن میاضائی کام بھینا مکی معیشت کے لئے مجموعی طور پر مفید اور معاون ہوگا۔

۱۹۱۳ عزید بران کوئی بھی بینک یا تمویی ادارہ اپنے آپ کو صرف مشار کہ بر محدود نہیں کر
اسکا، بعکہ دہاں پر ہمیشہ مشار کہ کا ایک فنڈ (Protfolio) ہوگا، آبر بینک نے اپنے ۱۰۰ صارفین (Clients) کو مشار کہ کی بنیاد پر تھویل کیا، تو ان جس ہے ہرا کیک صارف کی تجویز کے امکانیات
(Feasibility) کا مطالعہ کرنے کے بعد بیات نا تا بل تصور ہے کہ ان جس ہے تمام یا اکثر نقصان کا سبب بنیں گے، مناسب اقد امت اور ضروری احقیا طول کے بعد زیادہ سے زیادہ بیہ بوسکتا ہے کہ ان علی سبب بنیں گے، مناسب اقد امت اور ضروری احقیا طول کے بعد زیادہ سے درمیان حقیق نفع علی سبب بنے گا، کیونکہ اس صورت میں صارف اور بینک کے درمیان حقیق نفع میں بہت ذیادہ نفع کا بھی سبب بنے گا، کیونکہ اس صورت میں صارف اور بینک کے درمیان حقیق نفع میں بہت نور ہونا ہو جائے گا، بعکہ بیصرف ایک مناش امکان ہے، جس کی بنیاد پر کھاند داروں کو دل الماست میں ہوتا ہوا ہے گا، بعکہ بیصرف ایک مناش امکان ہے، جس کی بنیاد پر کھاند داروں کو دل الماست میں ہوتا ہوا ہے گا، بعکہ بیصرف ایک مناش امکان ان مشترک سرما بیا کہ کہ کینوں اور مارین قادادوں تجارتی سرگرمیوں تک محدود ہے، اس کے باوجود بھی کوگ اس کے شیر زخرید تے ہیں اور مارین قادادوں امکان انہیں ان جمعی کے کاروبار میں سرما بیا کار کی کرنے ہے مین بہت کی ہے جن کا تن متوع بول گی کہ اس المکان انہیں ان جمعی کی کاروبار میں سرما بیا کار کی کرنے ہو کہ تھی کر کرمیاں ائی متوع بول گی کہ اگر میان کی مشار کہ کا معاملہ بہت میں تھوں اور مارین تی متوع بول گی کہ اگر بالغرض کی ایک مشار کہ کی مشار کہ کار میاں تعصان کی ہوگی تو اس کی بحالی فرد سرمی مشار کہ کی گیر نفع ہوں گی کہ اگر بالغرض کی ایک مشار کہ کی گیر نفع ہوں گی کہ اگر بالغرض کی ایک مشار کہ کی گیر نفع ہوں گی کہ اگر بی کو خود کے بیک کی کوروبار میں ہوگی تو اس کی بحالی فرد کی تحت سرگرمیاں اتی مشار کہ کی گیر نفع ہوں گی کہ اگر بالغرض کی کہ کوروبار میں موالے کوروبار میں موالے کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کوروبار کوروبار میں موالے کوروبار کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کوروبار کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کوروبار کھر کھر کی کھر کوروبار کی کھر کوروبار کی کھر کھر کھر کر کھر کے کھر کھر کھر کی کھر کوروبار کھ

گ۔ پاکستانی بینکوں کا تجربہ ایک مشہراتی تجربہ بنارے،۱۹۹۵ء سے پاکستان کے تمام بینکوں کے کھات داوں کو کھات کرنٹ اکاؤنٹ کے ماسوائفع نقصان جی شرکت پر بنی بینکوں کی طرف سے کھات داوں کو ان کے اصل سر مایہ کی بھی گارٹی یا صفائت فراہم نہیں کی جاتی ، لہذا ہمارے موجودہ بینکوں کی مطلوب ت ان کے اصل سر مایہ کی بھی گارٹی یا صفائت فراہم نہیں کی جاتی ، لہذا ہمارے موجود کھاتے ای طرح برقر ار بیں اجیے وہ بہلے تھے۔

١١٣ اس كے ملاوہ ايك اسلامي معيشت كويہ ذہنيت ببيدا كرنى مياہ جواس بات يريفين کرے کہ جو کوئی نفع کسی ڈر پر مکریا جائے وہ تجارت کا رسک برواشت کرنے کا انحام ہونا جا ہے ، بیا رسک ماہروں کے ڈریعے اور تنجارتوں کے تنوع کے ڈریعے کم ہوکرصرف فرضی اور نظریاتی رسک رہ جاتا ہے، تا ہم اس رسک کو بھی مکمل طور برنتم کرنے کا کوئی راستے ہیں ہے، وہ ایک فخص جو نفع کمانا میا ہتا ہو ا ہے اس تم ہے تم رسک کوخر ور تبول کر لین جا ہے ، چونکہ یہ تصور عموماً مشترک سر مایہ کی کمپنیوں میں مہیے سے موجود ہے، ہذا اس میں بھی کوئی ہے احت اض نہیں کرتا کے شرکاء کے سر مایہ کو نتصان ہو گیا، یہ مشکل ای نظام علی پیدا ہوتی ہے جب بدیکاری اور تمویل کو عام تجارتی سرگرمیوں سے الگ قرار ویا جاتا ہے، اور جب یہ یقین کیا جاتا ہے کہ بینک اور تمویل ادار ہے صرف زُراور کا نقر کی صرتک معاملات کرتے ہیں، اور تبجارت ادر صنعت کے حقیق شائع سے انسیل کوئی سرو کارنہیں ہوتا۔ یمبی وہ بنیا دی اُصول ہے کہ جس کی بنیاد پر ہے دلیل دی جاتی ہے کہ وہ ہر صالت میں ایک متعین تفع کے حقد ار ہوتے میں۔ تمویلی شعبے کی تنجارت وصنعت کے شعبے ہے ، زمی میسید کی معیشت پر بحیثیت مجموع عظیم نقصان کا سبب تی ہے، ظاہر ہے کہ جب ہم''، سل می بینکاری'' کا اغظ ہولتے ہیں تو اس کا مطلب بیٹیل ہے کہ و واس روایتی نظام کے ہر پہیویش ، ہرطرے سے اس کا اتباع کرے گا، اسلام کے اپنے اُصول واقد ار ہیں، جن کانتمو مل ( ف کانسنگ )اورصنعت وتبی رت میں افتر اق وملیحد گی برا بیان نبیس ہے، ایک مرحبہ : ب بیاسد می نظام مجھ میں جائے تو لوگ تقصات کے نظریاتی امکان کے باہ جود نفع آورمشترک سرماییا کی کمپنیوں میں سر مایا کاری ہے زائداس میدان میں سر مایہ کاری کریں گے۔

### ۲: خیانت (Dishonesty)

۲۱۳ مشارکہ فی نوئسنگ کے خلاف ایک ڈوسرا خدشہ یہ کیا جاتا ہے کہ خائن لوگ تمویل کنندگان (Financeirs) کوعقد مشارکہ میں نشخ او ندکر کے استحصال (Exploit) کریں گے، وہ بمیشہ یہ ظاہر کریکتے ہیں کہ تجارت نے کوئی نفع نہ کہ یا، بلکہ وہ یہ دعوی کریکتے ہیں کہ انہیں نقصان ہو كي كه جس ميں بعض اوقات نه صرف نفع بلكه اصل سرمايہ بھی ڈوب گيا۔

۳۱۵ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیا یک جائز اور سیح خدشہ ہے، خصوصاً ایسے معاشروں میں جہاں پر خیانت روزم و کامعمول ہے، تاہم اس مسئے کاحل اتن مشکل نہیں ہے جتنا کہ عموماً سمجھا یا بیان کیا جاتا ہے۔

٢١٦٠ اگر مل ك ترام بيك مركزى بينك اور حكومت ك محدوليشت بناى ك ساته خالص اسلامی طریقے ہے چلائے جائیں تو مجر خیانت کے سئلے پر قابو یانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔سب ے پہلے تو کریڈٹ ریٹنگ کے نظام کو مجر پور طریقے سے نافذ العمل کرنا ہوگا، ہر ممینی اور شراکتی ادارے کو قانون کی طرف ہے آزاد کریڈٹ ریٹنگ پر مجبور کیا جاتا جا ہے ، یہاں تک کہالی بڑی بڑی فریس جومتعینه مقدار ہے زائدتمو مل جاہ رہی ہوں ان کو بھی ای قانون کا تابعدار بنانا ہوگا ، ڈوسرے میہ کہ آڈیٹنگ کا ایک بہترین منظم نظام بھی نافذ العمل کیا جائے گا، جہاں پر تمام صارفین کے اکاؤنٹس اجھی طرح مرتب اور کنٹر ، ل کیے جا کیں۔بعض علماء کی رائے کے مطابق نفع کو خام (Gross) نفع کی بنی و پر بھی شار (Calculate) کیا جا سکتا ہے، تاہم اگر بھی کسی صارف ہے کوئی بددیا نتی ، خلاف ورزی یا غفلت سرز د ہوجائے تو اے تعزیری اقدامات کامستوجب قرار دیا جائے اور اے آئندہ کم از کم ایک مخصوص مدت کے لئے کسی بھی بینک ہے اس تشم کی سہولت ( Facility ) ہے محروم کر دیا جائے۔ ٢١٧. اس متم ك الدارات حقيق منافع كو جميان يا كوئي دُ وسرامل خيانت سرانجام دين کے لئے ایک مضبوط مانع (Deterrent) ثابت ہوں گے،اس کے علد و وکسی بھی بینک کے صارفین مستقل مصنوی نقصہ نات ظاہر کرنے کے متحل نہیں ہوں مے، کیونکہ بیکی لحاظ ہے ان کے مفاد کے خلاف ہوگا۔ یہ بات سی ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود بعض اوقات کوئی خائن صارف این ند موم منعوب میں کامیاب ہوسکت ہے، کیکن تعزیری اقد امات اور تج رت کی عام فضا تدریجاً اس متم کے واقعات کو کم کردے گی (یہاں تک کہ ایک سود برجی معیشت میں بھی ناد ہندگان ہمیشد برے قرضوں (Bad Debts) كے مسائل بيدا كرتے رہتے ہيں)،ليكن اے بورے مشارك كے نظام كومسرر د كرنے كاعذريا على قرارنبيں ديا جاسكتا۔

### عقدمرابحه

۲۱۸: مزید بران اسلامی بینک نفع نقصان مین شرکت تک محدود نبیس ہیں، اگر چرمشار کہ ایک سب سے پہندیدہ طریقة تمویل ہے، جو کہ ندصرف اسلامی فقہ کے اُصولوں کے عین مطابق ہے

بلکہ اسلامی معیشت کے بنی دی فیسفے کے بھی مطابق ہے، اس کے باد جود چندا سے متنوع تسم کے طریقہ بائے تمویل مشاؤ مرا بحد، اجارہ ، سلم، استصناع وغیر و بھی موجود ہیں ، کہ جن کو بینکول کے اٹا توں کی جگہ (Assets Side) میں استفال کیا جا سکتا ہے ، ان طریقوں میں سے چندا لیک کم خطرے والے ہیں اور انہیں ان مواقع پر اختیار کیا جا سکتا ہے جہاں مشار کہ غیر معمولی رسک رکھتا ہو یا سی مخصوص معالمے میں استفال نہیں کیا جا سکتا ہو ۔ بعض اپیل کنندگان نے یہ شکایت بھی کی کہ وف تی شرعی عدالت نے میں استفال نیسے میں بیامال ان کیا ہے کہ ارک آپ کا نظام بھی اسلامی ادکا بات کے خواف ہے ، جس کا مطلب میہ کے دم ابحد جا بزاطر ایقادی تمویل کے طور پر اسلامی جینئوں میں استفال نہیں کیا جا سکتا ۔

199 یہ شکایت بھی نام مفروضہ ہے، و فی شرعی عدالت نے اُصولی عور پر عقد مراب کو نا ہو ہر آمدات کی تمویل کے شمن میں نا ہو ہز قر ارتبیں ویا ہے، بلکداس کے برشس اس نے اپنے فیصے بیس برآمدات کی تمویل کے شمن میں بیرا گراف نمبر کا ۱۳۹ میں مرابحہ کا طریقہ تجویز بٹی کیا ہے، تا اسلامی اُور ہو ہارک اپ '' کے فی ام کو اسلامی اُور اُور می اور اس خدیثہ کا اظہار کرتی ہے کہ بیاطر یقہ بھی نا طاطر یقے سے استعمال کیا جائے گا ، اور س کو بڑے ہیائے پر اس کی ضور کی شرائط کی تکمیل کے بغیر نا فذکر ویا جائے گا ، قورہ وجود و نظام میں کوئی تبدیل میں میں کوئی تبدیل میں ہوئی تبدیلی ہے۔

جیبا کہ س بق میں (اس نصبے کے پیرا گراف نمبر ۱۹۰ میں) بین کیا گیا ہے، مرابحہ در حقیقت ایک تجارت ہے، دوا بنی اصل کے لحاظ سے طر اپنے بنموط نہیں ہے، ہذااس میں تجارت کے تمام بنیادی اُصواوں کو پورا کرنا ہوگا، سے صرف سس صورت میں استعمل کیا جائے گاجہاں پر صارف کو کوئی چیز خرید نی ہو، بینک کواسے اصل فروخت کنندہ Suppher) سے خریدنا ہوگا، اور پھر اس کی مکیت اور قبضہ (حقیقی یا حکمی) لینے کے بعد اسے صارف کوفروخت کرنا ہوگا، بیتمام اجزاء ایک جائز مرابحہ میں اپنے تمام قانونی اور منطقی اثر ات کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہیں، بالخصوص بینک کواشے عرصے تک اس چیز کا رسک برواشت کرنا ضروری ہے جتنے عرصے وہ چیز اس کی مکیت اور قبضے ہیں رہتی ہے، یہی وہ بنیادی اوص ف ہیں جوعقد مرابحہ کوسود پر جنی تمویل سے متاز کرتے ہیں، لیکن اگر ایک مرتبہ بھی انہیں نظر انداز کردیا گیا، خواہ آس نی کی خام رائو پھر سے پوراعتد سود پر جنی تمویل کے میدان ہیں واغل ہو جائے گا۔

۲۲۰ عقد مرابحہ برایک مداعتراض کیا جاتا ہے کہ جب اس کوطریقہ تہویل کے طور م استعمال کیاجاتا ہے تو اُدھار کی صورت میں ایک اضافی یا زائد قیمت عائد کی جاتی ہے، اس کا مطلب میہ ے كەعقىدمرا بحدى صورت ميس كى چيزكى قيمت عقربازارى قيمت سے زائد ہوتى ہے، چونكه قيمت اس ونت کے موض زیادہ کی گئی ہے جو وفت خرید ارکودیا گیا ہے، ہذا میںود پر جنی عقد قرض کے مشابہ ہو گیا۔ ا٢٢: ہم اس نيعے كے بيرا كراف نمبر ٢ ١٣٠ ٥ ١٨ يل يه بات يجيد ذكركر كي بيل كداسلام نے زَراور شے کے ساتھ مختف انداز میں برتاؤ اور معاملہ کیا ہے ، دونوں کے مختف اوصاف ہونے کی وجه ہے دونوں مختلف اُصول وقو اعد کے تاج ہیں ، چونکہ زَ رکی ایٹی کوئی ذِ اتّی قدرنہیں ہوتی ، بلکہ بیصرف ا کیا ایس آلہ تباولہ ہے جس کے کوئی مختف اوصاف نہیں ہوتے ، ڈرکی ایک اکائی کواگر اس مالیت ذرکی دُوسري ايك اكائي سے تباولد كي جائے تو و وصرف قبت اسميد Par Value) ير بى ہوسكتا ہے ، اگر ایک ہزار پا کتانی رویے کا ایک کرنی توٹ و وسرے پاکتانی نوٹ سے مبادلہ کہا جائے تو پھرا ہے بھی ضرورایک ہزاررو ہے کی مالیت کا ہی ہونا جا ہے ، نوٹ کی قیمت حتی کرننڈ فروختگی میں بھی ایک ہزار ے ندتو بر ھ علتی ہے اور ند بی کم ہو علتی ہے ، کیونکد کرنسی نوٹ کی کوئی ذاتی منفعت یاس میں کوئی مختلف اوصاف ( قانو فا معتبر ) نبیل ہوتے ، یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی عوض کے کسی کی جانب میں کوئی اضاف شرماً جا رُنبيل ہے، جب بيہ بات نقد معاملے ميں سمج ہے تو پھر بيہ بات ادھار معاملے ميں بھی سمج ہونی ب ہے جہاں ہر دونوں طرف زر ہوتا ہے، کیونکدا اگر اُدھار کے معالطے میں ایس کوئی اضافہ طلب کیا گیا ( جہاں برصر ف ڈر کا ڈریسے تبادلہ ہور ہاہو ) تو بھریدا ضافہ دفت کے سوائسی چیز کابدل نہیں ہوگا۔ ۲۲۲ عام اشیاء کا معامله مختلف ہے، چونکه وه اپنی زاتی منفعت اور مختلف اوصاف رکھتی ہیں ،تو ان کا ، یک انہیں طلب ورسد کے قوانین کے تحت جس قیمت برفر وخت کرنا ہیا ہے ،فروخت کر

سكتا ہے، اگر كوئى فروخت كنند وكسى فريب يا نلط بيانى سے كام ند ئے تو د دانى جيز بوزارى قيمت سے

زائد تیمت پر فروخت کرسکت بے، بشرطیکہ خربیداراس پر راضی ہو۔ اگر خربیداراسے اس اضافی قیمت پر خربید نے پر راضی ہوتو وہ اضافی رقم فروخت کنندہ کے لئے اس سے دصول کرنا بالکل جائز ہے، جب کوئی فروخت کنندہ کوئی فروخت کنندہ کوئی فروخت کنندہ کوئی فروخت کرسکتا ہے تو پھر اضافی وقت کے ساتھ اُدھار پر بھی فروحت کرسکتا ہے تو پھر اضافی وقت کے ساتھ اُدھار پر بھی فروحت کرسکتا ہے، بشرطیکہ و ونعد بیانی سے کام نہ لے اور نہ بی اے خربید نے پر مجبور کر سے اور خربیدارا ہے خربید نے بر مجبور کر سے اور خربیدارا ہے خربید نے برانی آزادی کے ساتھ راضی ہو۔

ادائیگی پرجی نہیں ہے، اہذا ہے جو رہے البتہ اُدھار ادائیگی پرجی خرید وفروخت میں قیمتوں میں اضافہ اُدھار ادائیگی پرجی خرید وفروخت میں قیمتوں میں اضافہ خالص وقت کی وجہ ہے ، پہنا ہے جو بہنے ہود کے بالکل مشاہہ ہے۔ یددلیل بھی اس غلط تصور پرجی ہے کہ جب بھی قیمت میں وقت ادائیگی کے بیش نظر اضافہ کہ کیا جاتا ہے تو بیسود کی تحریف میں داخل ہو جاتا ہے، سیسور بالکل غلط ہے، کوئی بھی اضافی رقم جوت خیر ہے ادائیگی کی صورت میں عائد کی جائے وہ صرف اس وقت رہ بختی ہے جبکہ دونوں جانب تبادلہ نقدی یا ذرکا ہو، لیکن اگر کوئی چیز کی ذرکے مرف اس وقت رہ بختی ہے جبکہ دونوں جانب تبادلہ نقدی یا ذرکا ہو، لیکن اگر کوئی چیز کی ڈر کے مرف اس وقت رہ بختی ہے جو اپنی ذرک عرف اس حوال اپنے مینظر رکھتا ہے، ایک فروخت کندہ بھر کی کہ بونے کی حیثیت ہے جو اپنی ذاتی منفعت وان دیت رکھتی ہو، ایک ہے دونوں قیمت عامد کر سکن ہے ، اور خریدار بھی اے اداکر نے پرفتیف منفعت وان دیت رکھتی ہو، ایک ہے دیادہ قیمت عامد کر سکن ہے ، اور خریدار بھی اے اداکر نے پرفتیف وجوہ ہے داختی ہوسکتا ہے ، مثلاً:

(۱) اس کی دُکان خریدار سے کافی قریب ہو کہ وہ اس مارکیٹ میں جانا نہ جا ہتا ہو جواس سے اتنی نز دیک نہ ہو۔

(۲) بیفروخت گنندہ خریدار کے لئے دوسروں کے مقابعے میں زیادہ قابل اعتاد و بھروسہ ہواد خریدار کو اس کے مقابعے میں زیادہ قابل اعتاد و بھروسہ ہواد خریدار کو اس پر اس بارے میں بھی تعلی بھروسہ ہوکہ فروخت کنندہ اسے وہ چیز کسی بھی نقصان یا خرالی کے بغیر فروخت کرے گا۔

(۳) فروخت کنندہ اے ایس چیز کوجس کی طلب زیادہ ہوفر وخت کرتے ہوئے وُ دسرے خریداروں کے مقابلے میں ترنج زیادہ دیتا ہو۔

(۳) اس فروخت کنندہ ک وُ کان کی فضاء دُوسری دُ کانوں کے مقابلے میں زیادہ صاف متحری اورخوش تما ہو۔

(۵) بیفروخت کننده دوسرول کے مقابلے میں زیادہ بااخلاق ہو۔ ۱۳۳۷. بیداوراس طرح کے دُوسرے اسباب کا مک سے اضافی رقم وصول کرنے کا سبب بن سے ہیں، ای طرح اگر فروخت کشدہ اس وجہ سے قیمت بڑھائے کہ خریدار کے لئے اُدھار کی بھی اوازت دے رہا ہے تو بیشر ما نا جائز نہیں ہے، بشرطیک اس میں کوئی دھوکا، فریب نہ ہو، اورخر پرارا سے کھلی آنکھوں قبول کرے، کیونکہ اس صورت میں خواہ قیمت میں اضافے کا کوئی بھی سبب ہواس کے بود جووکھل قیمت کی جنس ( Commodit ) کے بدلے ہے نہ کہ ذر راور نقدی کے بدلے سیمے کہ بوقت اض فہ قیمت فروخت کنندہ نے اپنے مرنظر ادائیگ قیمت کا دفت بھی رکھ ہوگا، لیکن ایک مرتبہ جب قیمت میں موجی ہوگا، لیکن ایک مرتبہ جب قیمت متعین ہوگئ تو اب وہ اجناس یا اشیاء سے داست ہوگئ نہ کہ دفت ہے، چن نچاب وہ قیمت متعین ہو بھی ہو اردہ فروخت کنندہ کی طرف سے بھی بڑھ کی نہیں جاستی، اگر سے اضافی قیمت قیمت میں ہو بھی ہوائی تو اس صورت میں جب فروخت کنندہ اے ادا یک کے لئے مزیدہ قت کی مہلت دیا تو قیمت میں اضافہ کہ کرنا ممکن ہوتا۔

۱۲۲۲ اس فرکورہ بالا بحث کا خل صدید ہوا کہ جب ذرکا ذرکے ذریعے جادلہ کیا جائے تو کوئی اف فی رقم جو ترنہیں ہے، ندنقد معالمے کی صورت میں اور نداُ دھار کی صورت میں الیک شے کسی ذرکے بدلے فروخت کی جارہی ہوتو فریقین کی طے کردہ تیت بازار کی قیمت کے مقالمے میں نفذ اوراُ دھار دونوں صورت میں زیادہ مقرر کی جاسکتی ہے، کسی چیز کی قیمت متعین کرتے وقت ادائیگ کا وقت ایک اف فی عال بھی بن سکتا ہے، لیکن بید ذرکے ذریعے جادلے کی صورت میں اضافی رقم کے مطالح میں بنی دیا کھل عوض نہیں بن سکتا۔

الم مرابحد کی می خراج بالاصورت حال مذاہب اربعداور جمہور فقباء نے شلیم کی ہے، میں شریعت میں مرابحد کی میچ قانونی صورت حال ہے، تاہم دونکات ہمیشہ یا در کھنے چاہئیں (۱) مرابحد کو جب ایک تجارتی تمویل کے طریقے کے طور پر استعمال کیا جائے تو ریالیں

سرحد پر واقع عقد ہے کہ جس کے اور سودی قرضے کے درمیان شناخت کے خطوط بہت ہاریک ہیں،
شناخت کی ہیر ہاریک مکیریں صرف ای وقت نظر آسکتی ہیں جب ان تمام بنیا دی شرائ مؤمر ابحہ کو تحوظ رکھ
کر عقد کیا جائے جو چیچے ذکر ک گئی ہیں، ان میں سے کی ایک سے خفلت پر ہے کی صورت میں ہے عقد
سودی تمویل میں بدل جائے گا، ہذا اس عقد کو ضروری احتیاط اور توجہ کے ساتھ سرانبی موسی جائے گی
ضرورت ہے۔

(۲) عقد مرابحہ کے جواز کے باوجودیہ غلط استعمال کا باعث بن سکتا ہے، اور اسلام کے تمویلی نظام کے فعظ مرابحہ کے جواز کے باوجودیہ غلط استعمال کا باعث بن سکتا ہے، اور اسلام کے تمویلی نظام کے فعیفے کو میر نظر رکھتے ہوئے ہیا گیا گئے ایک تائیڈ میل طریقے تم تمویل نے بہاں مشار کہ اور مضار بہتا بل استعمال نہ جواں ۔

۳۲۸ مشار کداور مضار ہے مدوہ کھوڈوسرے طریقہ بائے تمویل بھی محتف قتم کی تمویل میں افتیار کیے جانے تیں، مشل اجارہ الحقاعات ایسلم اور استصناع وغیرہ۔ ہمیں ان کی تفصیل ت میں افتیار کیے جانے تیں، مشل اجارہ الحقاعات کو خیرہ۔ ہمیں ان کی تفصیل سے ذکر کے گئے تیں جوسود میں جانے کی ضرورت نہیں ہے فی تیں، اس سب میں سب سے تفصیلی رپورٹ ورث و 190ء میں اسلامی نظریاتی کوشل نے جیش کی تھی، دُوسری رپورٹ شریعت ایکٹ کے مطابق بن کے گئے اسلامی نظریاتی کوشل نے جیش کی تھی، دُوسری رپورٹ شریعت ایکٹ کے مطابق بن کے گئے اسلام رپیش کمیشن سے اکانومی نے جیش کی تھی، یہیشن بھی اپنی جامع رپورٹ میں دوبرہ میانا گیر، جس نے اپنی جامع رپورٹ میں دوبرہ بنایا گیر، جس نے اپنی جامع رپورٹ میں دوبرہ بنایا گیر، جس نے اپنی آخری رپورٹ ہوں دوبرہ بنایا گیر، جس نے اپنی آخری رپورٹ ہوں دوبرہ بنایا گیر، جس نے اپنی

جم ن تمام رپورٹوں کا مطابعہ کر بھتے ہیں ،ہم ان رپورٹوں میں موجود ہے تنصیلی تجویز پر تبعم ہ کے بغیر اس بات پر اطمینان کا طب رکزت ہیں کہ ان تمام رپورٹوں کوموجود و تنمویل افکا ستبدیل کر ہے۔ کا بنمیا دگی ٹریٹن کام قرار دینا جا ہے۔

۳۳۹ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نظر یہ ضرورت کوموجود وسود کی نظ مرکوا کیے غیر محد ودوقت

یہ بمیشہ کے لئے بچ نے کے واسطے ، ونہیں کیا جا سکتا ، تاہم یہ نظر یہ ضرورت صرف اس نظام کوسود سے
غیرسود کی نظام میں تبدیل کرنے کے سے ضومت کو در کا را یک مناسب وقت کی اجازت دینے کے لئے
استعمال کیا جا سکتا ہے۔

## حکومت کے قرضے

۲۲۰ سود کے خاتمے کے سیسے میں ایک بڑی مشکل حکومتی قرضوں کوقر ار و یا جا رہا ہے،

موجوده صورت حال ہے کہ کھومت پا ستان کمی اور غیر کمی قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے، جہاں تک کمی قرضوں کا تعلق ہے، ان کو اسلامی طریقہ ہائے تہو ہل میں تبدیل کرنے کے بارے میں خدکورہ بالا رپورٹوں میں تفصیلی طریقہ کار خدکور ہے۔ ڈائٹر وقار مسود خان صاحب جو علی یو نیورٹی اسلام آبو کے نائب صدر ہیں، وہ اس مقد ہے میں عدالتی مشیر کی حیثیت ہوئے، اور انہوں نے اس اہم مسئلے پر تفصیل بحث کرتے ہوئے اس شعبے (Sector) ہے سود کے خاتے کا ماکھ کم بیش کیا، ان کے عدالت میں پیش کردہ بیان کے صفح ہے 19 ما 19 میں انہوں نے اس اسمئلے پر بحث کی ہے، ان کی بحث کا عدالت میں پیش کردہ بیان کے صفح ، 19 ما 19 میں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے، ان کی بحث کا طریقہ شریعت کے معایق ہونے کی وجہ سے قرضوں پر حاصل شدہ رہو می خرد پُر د، خی نت اور غیط طریقہ شریعت کے معایق ہونے کی وجہ سے قرضوں پر حاصل شدہ رہوم کی خرد پُر د، خی نت اور غیط استعمال ہے دو کئے میں مدود کے غیر معیان مدت تک جاری ہے کہ خاصل شدہ میں ہے، تا ہم اس وجہ سے اس استعمال ہے کہ اس وجہ سے اس استعمال ہے کہ اس وجہ سے اس استعمال ہے کہ اس اس وجہ سے اس موجہ سے کو اسلامی طریقے ہے یہ لئے کے غیر کاری کے پر ائیویٹ معاملہ سے کی بذیبست زیادہ مہلت کی میں وہ سے کہ اس میں میں موجہ سے کہ اس میں میں موجہ سے کہ اس میں میں میں میں میں موجہ سے کہ اس میں میں میں میں میں ہوئے ہے بدلنے کے لئے بینکاری کے پر ائیویٹ معاملہ سے کی بذیبست زیادہ مہلت کی ضرورت ہوئی ہے۔

# غيرملكى قرضے

۱۳۳۱ اگر چہوجود و مقد ہے میں غیر ملکی قرضوں ہے متعلق قوانین بطور فاص زیر بحث تہیں ہیں ، لیکن سے بات ظاہر ہے کہ اگر ایک مر جہ سود کو ناج تر قرار دے دیا گیا تو بیقوانین بھی کسی لحاظ ہے ممانعت کی ڈو میں آئیں گے ، بیاسب سے زیادہ مشکل علی قد معلوم ہوتا ہے جہاں پر سودی نظام کی حرمت کو نافذ العمل کیا جائے۔ حکومتی غیر ملکی قرضے ارسام ۱۹۹۹ء کے اعداد و شار کے مطابق ۱۹۱۵ ہائیں والے انٹر جنک ریٹ کے مطابق ہیں ، بیادلیا ، کی جار ہی ہے کہ اس متم کے قرضوں کو غیر سودی قرضوں میں بدانا تقریباً ناممکن ہے۔

اس ہے جبی کہ میں اس مستے کے اسد می حل پر خور کریں ، جمیں اس بات کو مد نظر رکھنا جوگا کہ غیر ملکی قرضوں کی مقدار میں جس تیز رفتاری ہے اصاف فد ہور ہا ہے اس پر نب یت سجیدگی ہے خور کرنے کی ضرورت ہے ، ابتدا میں جم نے بین الاقوامی ذرائع ہے ترقی منصوبوں کے لئے قرضے لیے ، بعد میں غیر ملکی قرضوں کا دائر ہ غیر ترقی تی افراجات تک بردھ دیا گیا ، اس کے بعد بہت بھاری مقدار میں قرضے چکانے (Debt Servicing) کے لئے لیے گئے ، اب بیرقرضے بین الاقوامی قرض خواہوں کو صودادا کرنے کے واسطے لیے جارہے ہیں۔

ہے۔ اس بیت کا حساس کرنے کے لئے معاشیات کے کن مامری ضرورت نہیں ہے کہ بیاری اس خطرہ کی تھنٹی ہے کہ ہماری قوم کو ہمارے قرض خواہوں کی خلامی کی طرف نے جارہ ہی ہم ہرس ل بھاری قرضے لے کراپنی موجود واور آئندہ آنے وائی نسلوں کو گردی (ربمن) رکھوارہ ہیں ، بید خیال کہ غیر مکلی قرضے رقی پذیر مما مک کے ترتی کے منصوبوں میں عددگار ہوتے اور خوشحال لانے کا سبب بختے ہیں ، تیسری و نیا کے بہت سارے مما مک کی حالت کو مد نظر رکھتے ہموئے جھوٹا اور نعط معلوم بوتا ہے ، اس خیال کا بڑھت ہموال حساس آزاد معیشت وال کررے ہیں۔

سوان جورج فرانس میں رہے والی ایک امر کی معیشت دان ہیں، انہوں نے عالمی مسائل اور آتی پر کافی لکھ ہے، و وائیمسٹر ڈم کے ٹرانز بیٹی انسٹی ٹیوٹ کی ایسوی ایٹ ڈائر بیٹر بھی ہیں، اور ان کی تیسر ک ڈنیا کے قرض کے موضوع پر کتابوں ک کافی ستائش بھی کی گئی ہے، ان میں ہے بعض نے عالمی تنجے اسلاما کے ہیں، انہوں نے تیسری ڈنیا کے قرضوں کے آئکھیں کھول ویٹ والے نتائج کا درج ذیل خلاصہ نکالا ہے:

According to the OECD, between 1982 and 1990, total resource flows to developing countries amounted to \$ 927 billion. This sumincludes OECD categories of Official Development Finance, Export Credits and Private Flows, in other words, all official bilateral and multilateral aid, grants by private charities, trade credits plus direct private investment and bank loans. Much of this inflow was not in the form of grants but was rather new debt, on which dividends or interest will naturally come due in future.

During the same 1982 - 92 period, developing countries remitted in debt service alone 1342 billion (interest and principal) to the creditor countries. For a true picture of resource flows, one would have to add many other South - to - North out - flows, such as royalties, dividends, repatriated profits, underpaid raw materials and the like. The income - outflow difference

between \$ 1345 and \$ 927 billion is thus a much understated \$ 418 billion in the rich countries' favour. For purposes of comparison, the US Marshall Plan transferred \$ 14 billion in 1948 to war - ravaged Europe, about \$ 70 billion in 1991. Thus in the eight years from 1982 - 90, the poor have financed six Marshall Plans for the rich through debt service alone.

Have these extraordinary outflows at least served to reduce the absolute size of the debt burden? Unfortunately no. Inspite of total debt service, including amortization, of more than 1.3 trillion dollars from 1982 - 90, the debtor countries as a group began the 1990s fully 61 percent more in debt than they were in 1982. Sub-Saharan Africa's debt increased by 113 percent during this period; the debt burden of the very purest - the so-called 'LLDCs' or 'least developed' countries - was up by 110 percent. (1)

ترجمہ OECD کے مطابق ۱۹۸۱ء سے ۱۹۹۰ء تک تمام ترتی پزیر مما لک میں تمام ترتی پزیر مما لک میں تمام ذرائع کا بہاؤ (Flow) مالا (Flow) بالین ڈالرز کی مایت تھا، یہ رقم OECD کی سرکاری ترقی تمویل OECD کی سرکاری ترقی تمویل Finance) پر مشتمل تھا، با نفاظ ویکر تمام عطیات ، تجارتی قرضے بمعہ ذاتی بارواسط سر مایہ کاری اور بدیکاری قرضوں کے ذریعے دو طرف یا کثیر الا طراف سرکاری امدادی اس میں شامل تھیں، ان میں سے اکثر امدادیں عطیات کی شکل کے بجائے نے شرضوں کی شکل میں تھیں میں شامل تھیں، ان میں سے اکثر امدادیں عطیات کی شکل کے بجائے نے شرفتی میں شون کی شکل میں تھیں۔ قرضوں کی شکل میں تھیں جن بر مستنقبل میں نفع یا سود عاد ہ واجب ال دا ہونا تھا۔

المام سے دوواء کے زمانے کے دوران ترقی پذیر ممالک نے صرف

<sup>(1)</sup> Susan George: The Debt Boomerang How the Third World Debt Harms us all, Pluto Press, London 1992.

قرضوں کی ادائیگی میں قرض دینے والے مما لک کو (سود بمعداصل سر ماہیے ) ٣٣٢ بلين ادا كي، آيد ذرائع كي صحيح تصوير شي كے لئے پچھ دُوسرے جنوب ے شال تک کے اخراجات بھی شال کرنے ہوں گے ، مثلاً رائیلٹی ، نقع ، اینے وطن میں نفع کی منتقلی اور خام مال کے رواں اخراجات وغیر دے ۹۲۷ بلمین آید کی کے مقابل میں ۱۳۴۵ بلین ڈ الرز کی جو ادا کیگی مقروض ملکوں کوکر ٹی پڑی اس کا مطعب ہے ہے کہ کے ۱۳ ہلین ڈالر کا با ہمی فرق سراسر مالدارمما مک کے حق ہیں ر با۔ موازئے کے مقصد سے بیرز بن میں رکھنے کدامریکی مارشل طان نے صرف ١٢ بلين ۋالرز ١٩٣٨ء من اور • يېلين ۋالرز ١٩٩١ء من يوروپين جنگ زوہ اقوام کو منتقل کے تھے، قرضوں اور ادا نیکل کے ندکورہ بان فرق کا مواز نہ مارشل بیان ہے کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ۱۹۸۶ء سے 199، تک غریب مما لک نے مال داروں کو جیر مارشل پاان صرف اینے قرضوں کے سود کی ادا لیکی کے طور پر ادا کیے۔ کیر ان غیر معمولی اخراجات نے کم از کم قرضوں کے بیٹنی ہو جھ کو کم کرنے کی خدمت انجام دن ہے؟ پہلتی ہے یہ بات نہیں ہے، ٣٠ وا ثریلین ڈالرز سے زائد کی اصل قرضوں سمیت ١٠٠ کی ادائیگی کے باد جود مقروض مما مك نے وووا عن ١٩٨٠ء ك قرضول كے مقاب ميں ١١ فیصد زائد قرضے حاصل کے ، افریقا کے چھوٹے صحرائی عدد قول میں قرضے اس دوران ۱۱۳ فیصد تک بڑھے،قرضول کا بوجھ سب ہے کم ترقی یا فتہ مما یک میں تھے ترین اعداد وشار کے مطابق ۱۱۰ نیصد تک گیا۔

بہت ہے معتدل مصنفین کا خیال ہے کہ تیسری ڈین کا قر ضدسرف تمویلی معامد نہیں ہے،

بعد بیا ایک سیاسی معاملہ بھی ہے، عمو ، ورلڈ بینک اور گیا ایم ایف کے قرضوں کے ساتھ بری بخت شرا کا

بھی نسلک ہوتی ہیں ، اگر چہ معاثی و ساجی افراجات کے مقصد کے لئے امدادی پروگرام اس بات کی

تو ثیق کرتا ہے کہ بیدنڈ ترقی تی اُمور میں استعال ہوگا، تا ہم جب وہ منصوب ، کام ہوج تے ہیں اور
قرضے بردھ جاتے ہیں، تو وہ امدادی پر سرام اسر کی ایم جب وہ منصوب ، کام ہوج تے ہیں ہی کام
مقروض میں مک کی پوری معیشت کی ترقی کی گرافی کرن ہوتا ہے، گویا کہ قرض و ہے والے مما لک اس
طرح تیسری دُنیا کے مما مک کے اندرو فی معاملات اور پالیسیوں میں دخل اندازی کا جواز بیدا کر لینے
ہیں ، اور پھر جب (ان کی زیر گرافی) معاشی پالیسیاں بھی ناکام ہوجاتی ہیں تو پھر وہ '' سادگی پردگرام''

(Austerity Programs) متعارف کراتے ہیں، جس میں سابی، بہبودی اور تعلیمی اخراجات کو کافی صد تک ختم کر دیا جاتا ہے، سوئن جورج اور فیریز ہوسمبیل نے ان پالیسیوں کے نتائج پر درج ذیل تہمرہ کیا ہے:

Between 1980 and 1989 some thirty-three African countries received 241 structural adjustment loans. During that same period, average GDP per capita in those countries fell 1.1% per year, while per capita food production also experienced steady decline. The real value of the minimum wage dropped by over 25%, government expenditure on education fell from \$ 11 billion to \$ 7 billion and primary school enrolments dropped from 80% in 1980 to 69% in 1990. The number of poor people in these countries rose from 184 million in 1985 to 216 million in 1990, an increase of seventeen percent. (1)

ترجمہ: ۱۹۸۰ء اور ۱۹۸۹ء کے درمیان بعض ۱۳۳ افریق می مک نے ۱۳۲۱ (Per Capital افریق می مک نے ۱۳۲۱ اسر کیل ایڈ جسٹنٹ قرضے لیے، اسی زمانے میں فی شخص الاندہ ہوگئ، جبکہ فی شخص متوسط کام مجموعی بیداوار (GDP) گر کراءا نیصد سالاندہ ہوگئ، جبکہ فی شخص فذائی بیداوار بھی مسلسل کم ہوتی رہی۔ کم از کم اُجرتوں کی مقدار ۲۵ فیصد سے بھی زیادہ گر گئی، تعلیم پر حکومتی اخراجات کم ہوکر اا بلین ڈالرز سے کم ہوکر کے بلین ڈالرز رہ گئے، اور پرائمری اسکول کے داخلے ۱۹۸۰ء میں ۱۹۸۰ء می

۲۳۳ عالمی بینک کے خود اعداد وشار کے مطابق جن کے بارے میں بعض ہجیدہ معیشت دان شبہ میں جی ، عالمی بینک کی شمو یل کردہ منصوبوں میں کامیابی کی شرح ۵۰ فیصد ہے،

Susan George, Fabrizio Sablli: Faith And Credit, The World Bank's Secular Empire, Penguin 1998, P 141.

مزید براں ۱۹۸۹ء کے جائزے کے بعد عالمی بینک کا اشاف کس ایک ایے منصوبے کی بھی نشاندی نہ کرسکا جس میں برطرف کیے ہوئے لوگوں کو کسی اور جگہ بحال کر دیا گیا ہو، اور وہ ایسے معیارزندگی پر واپس آ گئے ہوں جو آئیس مہلے حاصل تھا۔(1)

۳۳۵ میں جموعی معاثی ان میں اس میں اس میں اس مقروض میں لک میں مجموعی معاثی خوشی الی میں مجموعی معاثی خوشی الی کا سبب ہے ہیں ، مائیکل روبو تھم کہتے ہیں :

There has been a massive outpouring of literature on the subject of Third World debt The books are characterized by one feature. Whereas the arguments and policies of the IMF and World Bank have been based upon an apparently reasonable theory, the studies give case after case and country after country, in which the theory has not worked in practice. Either loans have led to development, but repayment has proved impossible; or the projects funded have failed completely leaving the country with a massive debt and no hope of repayment, or repeated additional loans have become necessary simply to provide funds for the repayment of past loans. The debtor countries, as a group, began the 1990s fully 61% deeper in debt than they were in 1980. 2

ترجمہ تیسری وُنیا کے قرضوں کے موضوع پر بہت برای مقدار میں لئر پیرش کع کیا جارہ ہے ، کن بیں ای موضوع کوزیر بحث الائے ہوئے ہیں ، جبکہ کی ایم ایف اور عالمی بینک کی طرف سے دلائل اور پالیسیوں میں بیاظا ہر کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں معقوں نظر بات پرعمل ہیں اہیں ، اس کے برخل ف مسلسل دافقہ ت اور میں کہ یہ دونوں معقول نظر بات پر تحقیق کرنے سے بیافل ہر ہوتا ہے کہ معقول نظر بات پر تحقیق کرنے سے بیافل ہر ہوتا ہے کہ معقول نظر بات پر تحقیق کرنے سے بیافل ہر ہوتا ہے کہ معقول نظر بات پر عمل نہوں کیا جارہ ، یا قو قرضے ترقی کا سبب تو سے لیکن ادا نیکی قرض ناممکن ہو

<sup>(</sup>b) David Korten, When Corporations Role the Farth, Farthscan 1993 as quoted by Michael Robwtham "The Grip of Death", P 135.

<sup>(2)</sup> Michael Rowbotham, "The Grip of Death, P. 137.

سنی، یا فنڈ دیئے ہوئے منصوبے بھی کمل طور سے اس طرح ناکام ہو گئے کہ ملک ایک عظیم قرضے کے جال میں پیش گیا کو اُس سے خلاص اور قرضوں کی ادائیگی کا کوئی راستہ برقر ارنہیں رہا، یا پھر اضافی قرضوں کے عمل کا اعادہ ضروری سمجھا گیا تا کہ سراقہ قرضوں کی ادائیگی کے لئے فنڈ مہیا ہو، مقرض مما لک مجموعی طور پر ۱۹۸۰ء کے مقابلے میں ۱۹۹۰ء میں ۱۴ فیصد مزید قرضوں میں دُوب گئے۔

تیسری وُنیا کے قرض کے مقابلے بے زمین غلاموں اور بے گار مزدوروں سے کر کے بہت زیادہ تقید کی گئی ہے، چیئر ل پیٹراس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ.

> The system can be compared point by point with peonage on an-individual scale. In the peonage, or debt slavery system the aim of the employer/ creditor/ merchant is neither to collect the debt once and for all, nor to starve the employee to death, but rather to keep the laborer permanently indentured through is debt to the employer - Precisely the same system operates on the international level debt slavery on an international scale, if they remain within the system, the debtor countries are doomed to perpetual underdevelopment or rather, to development of their exports at the service of multinational enterprises, at the expense of development for the needs of their own citizens.(1)

ترجمہ اس نظام کوانفرادی سطح پر ہے گار مزدوری کے ساتھ کنتہ وار موازنہ کیا جا سکتا ہے، ہے گار یا قرض کی غلامی کے نظام میں قرض خواہ ما لک کا مقصد ایک مرتبہ پورا قرضہ وصول کرنانہیں ہوتا ، نہ ہی ملازم یا غلام کومر نے پر مجبور کرتے ہیں، بلکہ اس کے بجائے اس کو ہمیشہ کے لئے ہے گار مزدور بنا دیتے ہیں

<sup>(</sup>I) Cheryl Payer: The Debt Trap: Monthly Review Press 1974 as quoted by Rowbotham, op cit. P. 137.

خلاصہ یہ کہ بھی نظام بین الاقوای کے پہلی چل رہا ہے ۔ یہ بین الاقوای کے پرقرض کی غلامی ہے، اگر یہ نظام کے اندر ہیں تو مقروض مما لک ہمیشہ پس ماندہ
یا پھر وہ اپنے شہر یوں کی ضروریات کی قیمت پر بین الاقوامی تجارتوں کے
در لیجا ہے برآ مدکنندگان کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔
در لیجا ہے برآ مدکنندگان کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔
۱۳۳۲: عرامی بینک اور آئی ایم
ایف کے خاتے اور بر ٹین ووڈس انٹریشش مالیاتی نظام کے کمل خاتے کا مطالبہ کیا، کانفرنس نے یہ بھی
طاحظہ کیا کہ واقعاتی تج وں ( Case Study ) کے نتائی حسب ذیل ہے۔

In virtually ass cased, the impact of these (IMF) and World Bank) projects has been basically negative. They have resulted in massive unemployment, falling real incomes, pernicious inflation, increased imports with persistent trade deficits, net outflow of capital, mounting external debts, denial of basic needs, severe hardship and deindustrialization. Even the so-called success stories in Ghana and the Ivory Coast have turned out to offer no more than temporary relief which had collapsed by the mid 1980s. The sectors that have the social services, while agriculture, manufacturing and the social services, while the burden of adjustment has fallen regressively on the poor and weak social groups.(1)

ترجمہ تقریباً تمام معاملات میں ان (آئی ایم ایف اور عالمی بینک) کے منصوبوں کے اثرات بنیادی طور پرمنی تھے، وہ بہت بڑے بیانے پر بے روزگاری، حقیق آمدنی کا زوال، نقصان دہ افراطِ زَر بستفل تجارتی خسارے کے ساتھ درآ مدات میں اضافہ، سر مایہ کا اضافی خرچ، بیرونی قرضوں کا عروج، بنیادی ضروریات کا انکار، بخت مشکلات اور غیرصنعت کاریوں پر منتج ہوتے بنیادی ضروریات کا انکار، بخت مشکلات اور غیرصنعت کاریوں پر منتج ہوتے

Bud Ommode: The IMF, The World Bank and African Debt. Zed Books, 1989, as quoted by Rowbotham, op. cit. P. 136.

سے، یہاں کہ کھانا اور ایوری کوسٹ کی نام نہاد کامیا بیوں کی کہانیوں نے صرف عارضی طور پر اطمینان کا سانس لیا، جس کے بعد ۱۹۸۰ء کے عشرے کے وسط میں زوال کا شکار ہوگئے ، وہ سکٹر جو بہت کری طرح متاثر ہوئے وہ زراعت، منعت اور ساجی خدمات ہیں، جبکہ تصفیے کا بوجھ بہت کری طرح غربا ہ اور کمزور ساجی گروہوں پر بڑا۔

۱۳۳۷: یرحقائق اس بات کا احساس دلانے کے لئے کافی ہیں کہ یہ مفروضہ کس قدر مغلط ہے کہ تیسری وُنیا کے ممالک غیر ملکی قرضوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کس نے اس نظام سے هیئة فائدہ اُٹھایا؟ اس سوال کو حال ہی میں ایک کینیڈین اسکالر جیلناس نے اپنی کتاب Freedom From "الشمالی؟ اس کھانے ، وہ کہتے ہیں:

Debt"

The foreign-aid based development model has proved itself powerless to bring a single country out of economic and financial dependence, however, it has turned out to be a source of fabulous wealth for certain Third World elites, giving birth to a new form of power and a socio-political class that can rightly be called the aidocracy. (1)

ترجمہ: غیر کمکی قرضوں کے ذریعے ترقی کانمونہ کسی ایک مک کو بھی اقتصادی یا تمویلی انتصادی یا تعویلی انتصاد کے بال تعویلی انتصاد کے باہر نکالنے پر قادر نہ ہو سکا، تاہم بیہ تیسری و نیا کے مال داروں کے لئے عظیم دولت کے حصول کا سبب ضرور بنا ہے، جس کی وجہ سے ایک نی تشم کی طاقت اور ساجی معاشی کلاس وجود میں آئی ہے، جس کوایڈ وکر لیک کہنا جن بجانب ہوگا۔

پاکستان کا معاملہ بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، ایک ایسے وقت جب ہم اپی معیشت کو ترقی دینے ، اپنی عوام کی حالت سد حارثے ، غربت و ور کرنے ہتاہم کی شرح بر حانے اور دیماتوں میں کم از کم بنیادی صحت فراہم کرنے کے شدید مختاج ہیں ، اور جب ہمارے ملک میں ہزاروں مرد، عورتیں اور یچ طبی احداد کے انتظار میں موت کے کنارے مہنچ ہوئے ہیں ، ہم اس پر مجبور ہیں کہ ہم اپ ٹوٹل

Jaques B. Gelmas, Freedom from Debt, Zed Books, London and New York, 1998, P. 59.

بجت کا ۲ س فیصد سودی قرضوں کی ادائیگی پرلگا دیں ،اس کے باجود ہم اور قرضے لے رہے ہیں تا کہ سابقہ قرضوں کو اداکر دیا جائے ، جب ان نے قرضوں کی میعاد پوری ہوگی ، تو ہم مزید قرضے بینے پر مجبور ہوں گے تا کہ موجود ہ قرضوں کو اُتارا جا سکے ،ہم کب تک اس مصیبت کے گر دیکر کا اپنے رہیں گے؟ ہم قرض در قرض کے چکر میں کب تک گھو متے رہیں گے؟ ہمیں اس قرض پرجنی معیشت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا ،جس نے ہم سے آزادی غصب کرلی ہے ،اور ہماری اگلی تسلوں کوقرض خواہوں کے ہاتھوں میں گر دی رکھوا دیا ہے ، یہ ہماری قوم کی زندگی اور موت کا سوال ہے ،اور ہمیں اسے ہر قیمت برجل کرنا ہوگا۔

۱۳۸۸. ہم ال حقیقت ہے بخرنیں ہیں کدا یک مرجہ ہم جب موجود وقر ضول کی تہدیں کہنس گئے ہیں تو اس ہے ایک بہترین است میں نگانا ناممکن ہے، اسے نافذ کرنے کے لئے ایک بہترین سو ہے تھے پر وگرام اور ایک مضبوط تو ت ارادی کی ضرورت ہوگی، درمیانی عرصے ہیں جس میں ایک ماہراند منصوبے سے قرضے از فائم کرنے ہول گے، ہم اس سمائقہ قرضوں میں برقر ارر ہیں گے، لیکن ماہراند منصوبے سے قرض خواہوں کے ساتھ از سر تو طریقہ تمویل برغور کرنا ہوگا، تا کہ سودی قرضوں کو اسلامی طریقۂ تمویل برغور کرنا ہوگا، تا کہ سودی قرضوں کو اسلامی طریقۂ تمویل میں تبدیل کیا جا سکے۔

اسلامی بینکوں کی پیدا کردہ فف کے نتیج میں ان اسلامی طریقہ تنویل ہے مغرب اب ناواتف نہیں رہا، یہاں تک کہ بن الاقوامی تنویل ادارے بھی انہیں بچھنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ آئی الیف کی جو کہ عالی بینک کی ذاتی تمویل شاخ ہے، اس نے پہلے بی اسلامی طریقہ ہائے تمویل استعمال کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اٹا ٹوں سے دابسة قرضے آس نی کے ساتھ اجارہ کے طریقہ تنویل میں تبدیل کیے جا سے ہیں، پر دجیک سے دابسة قرضے آس نی سے منصاع کی بنیاد پر تبدیل کے جا میں تبدیل کے جا سے جی بین، قرضہ دینے والوں کی توجہ صرف اپنی تمویل کے اور پر نفع کی طرف ہوتی ہے، وہ کی مخصوص مشکل تبییں ہوئی چا ہے، نئی تمویلات کے لئے اور بھی زیادہ متنوع قسم کے طریقہ ہائے تمویل موجود مشکل تبییں اسلامی خطوط پر تبدیل کی جا سکتا ہے، تا ہم ہائی وقت ممکن ہوسکتا ہے کہ جب حکومت خود ہیں، جنہیں اسلامی خطوط پر تبدیل کی جا سکتا ہے، تا ہم ہائی وقت ممکن ہوسکتا ہے کہ جب حکومت خود ہیں، جنہیں اسلامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عزم کر کھی ہو، معذرت خواہا نہ انداز بھی بھی دومروں کو است پر ان عنوش فی نائس اسلامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عزم کر کھی ہو، معذرت خواہا نہ انداز بھی بھی دومروں کو است پر ان کو می نور وہ تو سے زیر استعمل طریقوں کو تبدیل کرنے پر داخی تبیں کر سکتا ۔ آئی ایف می (انٹر پیشن کو وہ کی کا باعث ہو، ان کا تبیم و درن ڈیل ہو دو گار پوریشن جو عالی مالیاتی ادارے سے گئی ہے کے صدر ہالہ اسپنگ طری مجورہ درن ڈیل ہے تو کو اور کے کر گوریش کردور ٹی درن ڈیل ہور ڈیل کے شرمندگی کا باعث ہے، ان کا تبیم و درن ڈیل ہے۔

A change to Islamic modes of financing has been considered by IFC, but this would be contrary to the government (of Pakistan's) intention for foreign loans.

Adoption by a foreign lender of Islamic instruments could be construed as undermining Government's policy to exempt foreign lenders from this requirement. (1)

ترجمہ: آئی ایف ی اسلامی طریقہ ہائے تہویل اختیار کرنے پرغور کر چک ہے،
لیکن میں حکومت پاکستان کے ارادے کے خالف نظر آتا ہے۔
کسی غیر ملکی قرض دہندہ کے اسلامی طریقہ اختیار کرنے کو میہ مجما جاسکتا ہے کہ
وہ حکومت کی اس پالیسی کی در پردہ خاصمت ہوگی کہ وہ غیر ملکی قرض دہندوں کو
اس سے مستنگی کرنا جاہتی ہے۔

۱۳۳۹: کارنومبر و ۱۹۹۹ کو وزیراعظم پاکستان نے ایک کمیٹی تشکیل وی، جس کا مقعد ملک میں بیرونی انتصار کے اضافے کا جائزہ لیہا اورخودانحصاری کو تقی دینے کے منصوب کی تیاری تھا، وہ کمیٹی اس وقت کے بینیٹر پر وفیسر خورشیدا حمد صاحب کی سربراہی میں قائم کی گئی ،اور فائنائس ڈو بران کے سکر بیٹری اور اکنا کمک ڈو بران کے چیف اکا نومسٹ اور بعض دُوسر نے باہر بن پرمشمل تھی ،اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ اپریل ۱۹۹۱ء میں حکومت کو پیش کی ، اس کمیٹی نے خوب غور و خوش کے بعد صرف انتصادی بنیاد پریئے جائد کیا کہ خودانحصاری کا مقصد صرف سود کے خاتے میں ،ی منحصر ہے،اس کمیٹی کی تنہادی بنیاد پریئے جائد کیا کہ خودانحصاری کا مقصد صرف سود کے خاتے میں ،ی منحصر ہے،اس کمیٹی کی تنہادی بی خیر کئی قرضوں سے بندنے کے لئے بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔

۱۲۳۰ ای لئے مُسلّمہ مشکلات کوغیرملکی ذمہ دار ہوں کوحل کرنے کے سلسلے جس ممانعت رہا کے لئے ایک غیر معینہ مدت تک کے لئے عذر قرار نہیں دیا جاسکتا ، تا ہم اس بات سے بالکل انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کو مکمی قرضوں کے معالمے جس زیادہ مدت در کار ہوگی ، نظریۂ ضرورت کا بھی صرف اس حد تک اطلاق کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(1)</sup> No IFC/ P - 887, dated December 22, 1987, as quoted by the Report of Prime Minister's Committee on self-reliance, headed by Prof. Khurshid Ahmad, Islamabad, 1991.

## نتيجه بحث

٢٢١: تدكوره بالانجث كاخلاصديب:

۱۳۲۶: قرآن پاک کی متعدد آیات کی زوے کہ کی بھی قرض کے معاہدے میں اہمل سرمایہ کے اُور کی جماہدے میں اہمل سرمایہ کے اُور کی جانے والی رقم رہا میں داخل ہے، حضور طافیز اُنے درج ذیل صورتوں کو بھی رہا قرار دیا ہے۔
(۱) ایک کرنی کا اُسی کرنی کے ساتھ متبادلہ، جب دونوں طرف کی کرنسیاں برابر نہ ہوں، خواہ معالمہ نفتہ ہویا اُدھار۔

(۲) ایک ہی تشم کی کوئی بھی دزنی یا پیائش کے قابل اشیاء کا تبادلہ جبکہ دونوں طرف کی مقدار ہرا بہ شہو، یا ان میں ہے کسی ایک طرف کی ڈیلیوری اُدھار ہو۔

(۳) دو مختلف اکبنس وزنی یا پیائش کے قابل اشیاه کا بارٹر جبکدان میں ہے ایک طرف کی ڈیلیوری مؤجل (اُدمار) ہو۔

۳۳۳ اسلامی فقد میں بے تمن صورتی رباالت کہلاتی میں، کیونکدان کی حرمت حضور طافیا م کی سنت سے ٹابت ہے، رباالقرآن کے بشمول عقد کی بیر جاروں اقسام قرآن وسنت کی بنیاد پراسلامی فقد میں ربا کہلاتی ہیں۔

الاستعال: مندرجه بالامن سے آخری دولینی نمبر اور اموجود و تجارت سے بہت زیاد و تعلق نہیں رکھتیں ، کیونکہ بارٹر کی تجارت جدید تجارت میں بہت شاذ اور نادرالاستعال ہیں، تاہم رباالقرآن اور زرکی تجارت ( نمبرایک میں بیان کردہ ) جدید تجارت سے بہت زیادہ متعلق ہے۔

۱۳۵۵: جہاں تک رہا کی حرمت کا تعلق ہے، فدکورہ بالا بحث کی روشیٰ جی قرض کی مختلف اقسام جی کوئی فرق نہیں ہے، اوراس ہے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرض کے معالمے جی اصل سریایہ کے اوپر مشروط اضافی رقم خواہ جھوٹی ہو یا بڑی، اس لئے بی قرار دیا جاتا ہے کہ انٹرسٹ کی تمام مرقبہ صورتی خواہ بینکاری نظام کی ہوں یا پرائیویٹ معاملات کی ، یقینا "ربا" کی تعریف جی واضل ہیں۔ اس طرح حکومتی قرضے خواہ کمکی ہوں یا غیر کمکی "ربا" جی داخل جیں، اور قرآن یا ک کی روسے صوراحة حرام جیں۔

۱۳۳۹ انٹرسٹ پرجنی موجودہ تمویلی نظام ،قر آن دسنت کے بیان کردہ اسلامی اُ حکامات کے خلاف ہے، اوراس کوشر بیعت کے مطابق بنانے کے لئے زیر دست تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ خلاف ہے، اوراس کوشر بیعت کے مطابق بنانے اور بینکاروں نے مختلف تشم کے اسلامی طریقہ بائے ۔ ۱۳۳۷

تمویل مرتب کیے ہیں، جو کہ سود کے بہتر متبادل بن سکتے ہیں، بیطریقہ ہائے تمویل وُنیا کے مختلف حصول میں آخر بیا دوسوا سلامی تمویلی ادارے استعمال کررہے ہیں۔

۱۳۲۸: ان طریقہ ہائے تمویل کی موجودگی میں سود کے معاملات کونظر پیضرورت کی بنیاد پر اجازت بنیں دی جا تھی۔ بہت سارے بینکرز بیرون ممالک ہے بشمول و اکثر احمد مجمعی (صدر اسلامی سرتینی بینک، جدہ)، شخ عدتان البحر (چیف ایگیزیکوانٹر پیشل انویسٹر، کو بت) اقبال احمد خان (ہا تگ کا تگ شنگھائی بینک کار پوریشن کے اسلامی ادارے کے سریراہ)، جبدا ندرون ملک ہے عبدالبجار خان را بابق صدر بیشل بینک آپ پاکستان)، مجتر م شاہد حسن صدیقی اور محتر م مقبول احمد خان عدالت کی معاونت کے لئے تشریف لائے، بید معزات و نیا کے مختلف حصوں میں بینکاری کا طویل تجربر کھتے میں، اوران کے علاوہ دُوسرے ، ہرین حضرات و نیا کے مختلف حصوں میں بینکاری کا طویل تجربر کھتے ہیں، اوران کے علاوہ دُوسرے ، ہرین حضرات و نیا کے مختلف حصوں میں بینکاری کا طویل تجربی بین اوران کے علاوہ دُوسرے ، ہرین حضرات کی عدالت میں محاونت کے لئے عدالت میں تشریف لائے ، اس سلطے میں انتہائی مفید بھی ہیں۔ اس سلطے میں انہوں نے حقائق اور اعداد وشار کے ذریعے بہت ہے دلائل اور ثبوت بھی مہیا کے ، بعض مشہور اقتصادی ماہرین مثلاً ذاکر عربی اوران کے میارا (اقتصادی مشیر برائے سعودی مالی تی دارے)، داکٹر ارشد زبان (سابق ماہرین مثلاً ذاکر عربی کین تات کے دریعے اس نظر نظری حال اور سے حدر نقوی، ذاکر و اور مسعود خان نے نفصلی بیانات کے ذریعے اس نظر نظری حالت کی۔

۱۳۳۹ ہم نے اسلامی نظریاتی کوسل کی ۱۹۸۰ ہے کا تفصیلی رپورٹ اور کمیش فور اسلامائزیش است ۱۳۳۹ ہم نے اسلامی نظریاتی کوسل کی ۱۹۸۰ ہے کا 1991ء میں دوبارہ تیام کی رپورٹ جواگست کے 1991ء میں دوبارہ تیام کی رپورٹ جواگست مواقع میں چیش کی گئی تھی کا مجرائی اور تفصیل سے جائزہ لیا۔ ہم نے وزیراعظم کے قائم کردہ کمیشن برائے خودانحصاری کی رپورٹ جوابریل 1991ء میں داخل دفتر کی گئی تھی ، کا مطالعہ بھی کیا۔

• 70: البذااب بیاس بات کو تابت کرنے کے لئے ایک داختے دلیل اور ثبوت ہے کہ موجود و عصری تمویلی نظام کو اسلامی نظام میں ڈھالنے کے سلسلے میں کافی تفوس کام کیا جا چکا ہے، لبذا موجود و سودی نظام کو نظریۂ ضرورت کی بنیاد پر ایک غیر محدود مدت کے لئے مزید جاری نہیں رکھا جا سکتا، تاہم اس نظام کی تبدیلی اور انتقال کے لئے اس نظریۂ ضرورت کی بنیاد پر پجھووقت دیا جا سکتا ہے۔

۱۵۱: مندرجه بالا وجوبات کی بنیاد پریهاں پر کورٹ آرڈر میں موجود تفصیل کی بنیاد پرتمام الیلیل خارج کی جاتی ہیں۔

کورٹ آرڈر شریعہا پیل نمبر 1/92

#### بِشمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. الْحَمَدُ لِنْهِ رَبِ الْمَمْمِيْنَ، وَالصَّوةُ وَالسَّلامُ عَنى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

ان تفصیلی وجوہات کی بنا پر جنہیں جسٹس خلیل الرجن خان ، جسٹس و جیدالدین احمد اور جسٹس محمد تنقی عثانی نے اپنے علیحد و علیحد و تین فیعلوں میں تحریر کیا ہے ، کوئی بھی رقم جو چھوٹی ہو یہ بزی ، اگر قرضہ کے معاہدے میں اصل رقم پر لی گئی ہے تو وہ رہا ہے ، جسے قر آن نے منع کیا ہے ، چاہے بی قرضہ استعمال کرنے کے معاہدے کیا گیا ہو یا کسی پیداواری عمل کے لئے ہو، حضرت محمد مل الی الی مندرجہ ذیل سودوں کو بھی رہا کہا ہے :

(1) ایما سوداجس می رقم کے بدیے رقم دی جاتی ہو، جواکی بی مالیت کی کرنی ہو گراس کی تحدادا کی جیسی شہو، جوالی میں شہون جا ہے میسودا نقد ہویا اُدھار۔

(11) چیز کے بدلے چیز کا ایسا سودا جس میں وہ چیز یں تولنے یا ناپے کے لاکن تو ہوں مگر دونوں طرف سے یہ چیز بعد میں دی جانی ہو۔ دونوں طرف سے یہ چیز بعد میں دی جانی ہو۔ (111) تولنے یا ناپے کے لاکن دومختلف چیز دوں کے درمیان چیز کے بدلے چیز کا ایسا سودا جس میں ایک طرف سے چیز بعد میں دی جانی ہو۔

اسلامی نقد میں بیر تینوں قسمیں رہا السنہ کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کی ممانعت رسول ہاک مؤلونہ کی سنت سے ثابت ہے۔ رہا القرآن کے ساتھ ل کر جا وسم کے سود ہے قرآن اور سنت کی بنیاد پر قائم اسلامی فقہ میں رہا کہلاتے ہیں، ان جارتھموں میں ہے دو قسمیں (11) اور (111) جن کا اُو پر ذکر کیا گیا ہے، موجودہ تجارت کے زُمرے میں نہیں آتے، کیونکہ آج کل اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت شاذ ونادر ہی ہوتی ہے، البتہ رہا القرآن اور رقم کا سودا جس کا اُوپر (1) میں ذکر کیا گیا ہے، موجودہ تجارت سے زیادہ متعلق ہیں۔

منذكره بالاتفصيلي بحث كى روشى مين، جہاں تك ربا كى ممانعت كا سوال ہے، قرضے كى قسموں ميں كوئى فرق نبيں برتا كرقرضے كى اصل رقم ك أو پر جواضا فى المسموں ميں كوئى فرق نبيں برتا كرقرضے كى اصل رقم ك أو پر جواضا فى رقم اداكر نى ہے وہ جھوٹى ہے يا برى ہے، اس لئے يہ فيصلہ كيا گيا ہے كہ مودكى موجوده تما م شكليس ج ہے

وہ بینک کے کاروبار میں ہوں یا نجی کاروبار میں، ربا کی تعریف میں آتی ہیں۔ای طرح حکومت کے تمام قرضے جا ہے وہ ملک کے اندر سے حاصل کیے گئے ہوں یا ملک کے باہر سے، ربا ہیں، جس کی قرآن پاک نے واضح طور پر مما تعت کی ہے۔

موجودہ مالیاتی نظام جس کا انحمار سود پر ہے، قرآن اور سنت میں دیئے گئے اسلامی آحکام کے خلاف ہے اور اسے شریعت کے مطابق بنانے کے لئے اس میں انقلائی تبدیلیاں کرتا ہول گی۔ مسلم علاو، ماہرین معاشیات اور جینکاروں نے مالیات کے اسلامی طریقوں کوفروغ دیا ہے، جوسود سے بہتر متبادل طریقوں کا کام کر سکتے ہیں، بیطریقے ڈنیا کے 200 مالیاتی اداروں میں استعال کے جارے ہیں۔

ان مقباد ل طریقوں کی موجودگی ہیں سودکو، ضرورت کو بنیاو بنا کر ہمیشہ کے لئے جاری نہیں رکھا جا سکتا، بہت سے تجربہ کار بدینکار جیسے جدو کے اسلا مک ڈو بلیمشٹ بینک کے صدر ڈاکٹر احجر محمد علی ، کو بہت کے انٹر بیشن کا انویشر کے چیف ایکر یکٹوعونان البحر، ہا تک کا تک شکھائی بینکنگ کار پوریشن جو پاکستان سے ہا ہرلندن میں قائم ہے، اس کے اسلامک یونٹ کے چیف ایکر یکٹوا قبال احجر خان ایسے بینک پاکستان کے سابق صدر عبد البجار خان اور پاکستان کے شاہد حسن صدیقی اور مقبول احجر خان ایسے بینک پاکستان کے سابق صدر عبد البجار خان اور پاکستان کے شاہد حسن صدیقی اور مقبول احجر خان ایسے بیش بینکہ بینکر ذہیں جنہیں ڈنیا کے مختلف علاقوں میں بینکگ کا طویل تجربہ ہے، یہ لوگ ہمارے سامنے بیش ہوئے، بیشمام حضرات اس بات پر شنق شعے کہ مالیات کے اسلامی طریقے نہ صرف یہ کے ممکن ہیں، بلکہ ایک متواز ن اور معظم معیشت کے لئے زیادہ فائدہ مند بھی ہیں، اپنے اس خیال کی جمایت میں انہوں نے اس خیال کی جمایت مونٹری ایجنس یہ کے اعداد وشار پرجن مواد بھی مہیا کیا، چند ممتاز ماہرین معاشیات بھیے سعودی مونٹری ایجنس یہ کے ایک ایک مائی دائر دوائر دوائر وقار معود خان نے اس خیال کی جمایت کی۔ ایک کے ایک فور وفیسر خورش میں مثال کی حمایت کی۔ ایکن کی ایک وار ڈاکٹر کو اور ڈاکٹر وقار مسعود خان نے اس خیال کی جمایت کی۔

ہم نے اسلامی نظریاتی کوسل کی تعصیلی رپورٹ کا جو 1980 و میں پیش کی گئی تھی، کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی کی رپورٹ کا جو 1991 و میں تشکیل دیا گیا تھااورائ کمیشن کی فائنل رپورٹ کا جو 1997 و میں 1997 و میں دوبارہ تشکیل دیا گیا اور جس کی رپورٹ اگست 1997 و میں چیش کی گئی، مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے وزیراعظم کی کمیش آف سیلف ریلاکنس کی رپورٹ کا بھی مطالعہ کیا ہے، جو کہ حکومت کو ایر میل 1991 و میں چیش کی گئی تھی۔

اس طرح بیر ثابت کرنے کے لئے کافی شہادت ہے کہ موجودہ مالیاتی نظام کو اسلامی نظام میں بدلنے کی تدبیر کے لئے اہم گرائنڈ درک کرلیا گیا ہے،اور سود پر بنی موجودہ نظام کو ضرورت کی بنیاد ر غیرمعید عرصے کے لئے قائم ندر کھا جائے۔اب ہم قوانین کی ان دفعات کا جائز و لیتے ہیں جواس نصلے کی وجوہات کے بارے میں ہیں۔

## I:انٹرسٹا یکٹ1839

یہ قانون عدالت کو اختیار دیتا ہے کہ ووقر ضد دینے والے کو تمام قرضوں پر یا اس رقم پر جو عدالت ادا کروائی ہے سودوصول کرنے کی اجازت دے۔ وفاقی شرعی عدالت نے اس قانون کو اسلامی اُ دکام ہے متصادم قرار دیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کوسل نے بھی اپنے سیشن منعقدو 11 نومبر 1981ء میں اس قانون کو فتم کرنے کی سفارش کی تھی۔

عدالت كی طرف سے ذگرى منظور كرتے ہوئے سود وصول كرنے كى اجازت دينے كے مسئلے پر گوشى ايبل انسٹر ومنٹس ايك 1881 اور سول پرد يجركو دُ 1908 اور ان بن وقتا فو قتا كى گئى ترميمات بيس تفصيل سے بحث كى گئى ہے، اس لئے انٹرسٹ ايكٹ 1839ء كو قائم ركھنے كى كوكى مرورت نہيں رہى ہے اور اسے فتم كرنے كے لئے بدوجہ كافى ہے، كى قرضے پر سود وصول كرنے كى اجازت دينے كا فير معينہ، ب روك ٹوك اور عام اختيار، متذكر و بالا وجو ہات كى بنا پر اسلامى آ دكام كے خلاف ہے۔ اس لئے ہمارا خيال ہے كہ انٹرسٹ ايكٹ 1839ء اسلامى آ دكام سے متعمادم ہونے كى وجہ سے جو طور پر فتم كر ديا جمارا خيال ہے كہ انٹرسٹ ايكٹ 1839ء اسلامى آ دكام سے متعمادم ہونے كى وجہ سے جو طور پر فتم كر ديا جمارا

## II: گورنمنٹ سيونگر بينك ايك 1873

اس ایک کے تحت کی کونا مزد کرنا ہوتا ہے اور جمع شد ورقم کی ادائیگی رقم جمع کرنے والے کی موت کے بعد کی جاتی ہے اور اس وخت کھمل رقم ادا کر دی جاتی ہے۔ اس سیونگز میں قرض دینے والوں اور ایگز یکٹوشیئر زکا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔

سيشن 10 جي جيانج كيا كياب مندرجه ذيل ب:

"اگرکوئی رقم کسی ٹاہا گنے نے جمع کی ہے یا اس کی طرف ہے جمع کرائی گئی تو اگر اس نے خود جمع کی اور نے جمع کی اور کے جمع کی ہے تو اس جمع کی اور نے جمع کی ہے تو اس کے علاوہ کسی اور نے جمع کی ہے تو اس کے استعمال کے لئے اس کے گارجیٹن کوادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ اس پر واجب ہو جانے والا سود بھی اوا کیا جائے گا۔"

اس دفعہ کولفظ سود کی وجہ سے جوجمع کی ہوئی رقم کے ساتھ ہی ادا کیا جائے گا،اسلامی أحكام

ے متصادم قرار دیا گیا ہے۔ وفاقی شریعت عدالت کے لائق بچوں نے اس قم کی نوعیت کا جائز ہیں اللہ جو کہ جنع شدہ رقم پر واجب ہوگی۔ اگر بیرقم مر مایہ کاری کے جائز طریقوں سے حاصل ہوئی ہے تو اس پر کوئی اعتراض ہوئی ہے تو اس پر کوئی اعتراض ہیں گیا جا سکتا ، اصل زور مالیات کے اسلامی طریقے اختیار کرنے اور اسلامی اُصولوں کے مطابق تجارت کو چا نے بردیا جاتا جا ہے۔ اس لئے ہم سفارش کرتے ہیں کہ سیکشن 10 میں استعمال ہوئے والا سود کالفظ اسلامی اُدکام کے خلاف ہے اور اس کے بجائے اسے شرق معاد ضد کرلیا جائے۔

# اللا: تَكُوشَى البيل انسشر ومنتس اليك 1881

#### Negotiable Instruments act 1881

گوشی ایمل انسٹر ومنٹس ایک 1881 کی مختلف دفعات کے بارے میں بحث فیملے کے پیرا گراف 242 ہے 278 تک جن شامل ہے، اس ایک کی سیکشن 79 اور 80 میں ترمیم کے بعد مارک آپ نظام کے تصور کواختیار کرلیا گیا تھا، اس نظام کو بھی موجودہ شکل میں اسلامی اُ دکام کے خلاف قرار دیا گیا ہے اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اس ایک کی 79 اور 80 سیکشن کی دفعات ہے ، ارک آپ کا لفظ حذف کر دیا جائے ، ہم میں سے ایک نج (جنٹس مولانا محرتق عثمانی) کی اس وقت رائے ، ارک آپ سٹم جس پر بینکوں میں گل جا اور اس کے اثر کے بارے میں رائے ، ایک کتاب کی شکل آپ سٹم جس پر بینکوں میں گل کیا جارہ اور اس کے اثر کے بارے میں رائے ، ایک کتاب کی شکل میں جھپ چکل ہے ، وہ ایپ جو اصلام میں شع ہے۔ یہ دائے مند رجہ شراح ہے ۔ یہ دائے مند رجہ دیل ہے :

"الم المود بینکاری پراب تک جو علمی اور تحقیق کام سامنے آیا ہے، ان میں احقر کی معلویات کی صد تک سب سے زیادہ جامع ، مفصل اور تحقیق رپورٹ وہ ہے جو اسلامی نظریاتی کوسل نے علمائے کرام اور ماہر بین معاشیات و بینکاری کی مدد ہے مرتب کی ہے، اور اب منظر عام پر آ بچی ہے، اس رپورٹ کا حاصل بھی بی ہی ہوگا اور بینک کا بیشتر عاصل بھی بی ہی ہوگا اور بینک کا بیشتر کا دوبار شرکت یا مفیار بت کار آ مرتبیں ہوسکتی، کاروبار شرکت یا مفیار بت پر جنی ہوگا، البتہ جن کاموں میں شرکت یا مفیار بت کار آ مرتبیں ہوسکتی، وہاں کے لئے اس رپورٹ میں پچھا اور خبادل رائے بھی تجویز کیے گئے ہیں، جنہیں وقت ضرورت عبوری دور میں اختیار کیا جا سکتا ہے، انہی خبادل راستوں میں آیک خبادل راستہ وہ ہے جے اس رپورٹ میں اختیار کیا جا سکتا ہے، انہی خبادل راستوں میں آیک خبادل راستہ وہ ہے جے اس رپورٹ میں اختیار کیا جا سکتا ہے، انہی خبادل راستوں میں آیک خبادل راستہ وہ ہے جے اس

" " اس طریقهٔ کارکا خلاصه اس طرح کئے که مثلاً ایک کاشت کارٹریکٹر فریدنا جا ہتا ہے، لیکن

اس کے پاس رقم نہیں ہے، بحالات موجودہ ایسے تخص کو بینک سود پر قرض دیتا ہے، یہاں سود کے بہائ رقم نہیں ہے، بحالات کی خرض ہے نہیں، بلکہ بہائے شرکت یا مفار بت اس لئے نہیں چل علی کہ کاشت کارٹر یکٹر تجارت کی غرض ہے نہیں، بلکہ اپنے کھیت میں استعال کرنے کے لئے خریدنا چاہتا ہے۔ چنا نچہ بیتجو پر پیش کی گئی ہے کہ بینک کاشت کارکورہ پید دینے کے بجائے ٹر یکٹر خرید کراُ دھار قیمت پر دے دے اور اس کی قیمت پر اپنا کچھ من فر کھ کرمتھیں کرے، اور کاشت کارکواس بات کی مہلت دے کہ وہ بینک کوٹر یکٹر کی مقررہ قیمت کچھ عرصے کے بعد ادا کر دے۔ اس طریقہ کو اسلامی کوئیل کی رپورٹ میں "نیچ مؤجل" کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بینک نے ٹر یکٹر کی بازاری قیمت پر جو من فع رکھا ہے اسے معاثی اصطلاح میں "مارک اُپ" کہا جاتا ہے۔

"اس ہی منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم کیم جنوری 1981ء سے نافذ ہونے والی اسکیم کا جائزہ لیتے ہیں تو نقشہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔اس اسکیم میں نصرف یہ کہ "مارک آپ" کو غیر سودی کا و تنزز کے کاروبار کی اصل بنیاد قرار دے دیا گیا، بلک' مارک آپ "کے طریقت کارجس ان شرائط کا بھی لخاظ نظر نہیں آتا جواس" مارک آپ" کو محدود فقیمی جواز عطا کرسکتی تھیں، چنا نچیاس میں مندرجہ ذیل تعلین خرابیاں نظر آتی ہیں۔"

''بیج مؤجل' کے جواز کے لئے لازی شرط ہے ہے کہ بائع جو چیز فروخت کر رہا ہے ، وہ اس کے قیضے جس آ بھی ہو، اسلامی شریعت کا بیم حروف اُ مول ہے کہ جو چیز کسی انسان کے قیضے جس نہ آئی موادر جس کا کوئی خطر الداعان نے قبول نہ کیا ہو، اے آ گے فروخت کر کے اس پر نفع حاصل کرنا جا کر نہیں ، اور زیر نظر اسکیم جس فروخت شدہ چیز کے بینک کے قیضے جس آنے کا کوئی تذکر و نہیں ، بلکہ بیم اور زیر نظر اسکیم جس نہ کہ کو فراہم بلکہ بیم اور زیر نظر اسکیم جس نہ کہ کو فراہم بلکہ بیم اور نے گا کہ کوفر اہم نہیں کرے گا، بلکہ اس کو چاول کی بازاری قیت دے گا، جس کے ذریعے وہ بازار سے چاول خرید لے گا، اور اسکیم کے الفاظ جس' جن اشیاء کے حصول کے لئے بینک کی طرف سے رقم فراہم کی گئی ہے، ان کی بارے جس بیل اور پھر آئیں تو ایم کا کہ وہ جینک نے اپنی قراہم کر دہ رقم کے معاوضے جس بازار سے خرید کی جی ، اور پھر آئیں تو ہے دن کے بعد واجب الا داء زائد قیمت پر ان اداروں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہیں ، اور پھر آئیں تو ے دن کے بعد واجب الا داء زائد قیمت پر ان اداروں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے جس کے ایک قبر ہے جس کے ایک کی جس کے بیا ہے وقر وخت کر دیا ہے جس کے اس سے رقم لینے آئے جی ہیں ۔ (۱)

اس میں اس بات کا کوئی تذکر ہنیں ہے کہ وہ اشیاء بینک کی ملکیت اور اس کے قبضے میں کب اور کس طرح آئیں گی؟ اور محض کسی مخص کوکوئی رقم دے دینے سے یہ کیے بجھ لیا جائے کہ وہ مخص

<sup>(</sup>۱) الشيث بينك غوز ، كم جنوري 1981 و منخي: 9\_

جو چیز خریدنا چاہ دہا ہے، وہ پہلے بینک نے خریدی اور پھراس کے ہاتھ نج دی ہے؟ صرف کاند پرکوئی ہات فرض کر لینے سے وہ حقیقت کیے بن عتی ہے جب تک اس کا صحیح طریق کار اختیار نہ کیا چائے؟

جائے؟ ' بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ 28 ہارچ کو چاہ ل فیرہ کی خریداری کے لئے بینکوں نے جو آئیں سود رائس کار پوریشن کو پہلے سے دی ہوئی تھیں، 28 ہارچ کو یہ مجھا جائے گا کہ کار پوریشن نے وہ رقبیں سود کے ساتھ بینک کو واپس کر دی جی اور پھر بینک نے اس روز وہ رقبیں دوبارہ کار پوریشن کو مارک آپ کی بنیاد پر دے دی جی اور چھر جا جائے گا کہ وہ بینک نے دہ قرید کی خیاہ پر چھوں جائے گا کہ وہ بینک نے خرید ل ہے، اور پھر کار پوریشن کو مارک آپ کی بنیاد پر چھوں کے رائس کار پوریشن کو ہارک آپ کی بنیاد پر چھوں ہے، اب سوال یہ ہے کہ جن بینک نے خرید کی ہواں سے کار پوریشن پہلے چاول وغیرہ خرید پھی ہے اور شاید خرید کر آگے فروخت بھی کر چکل ہے اس کے بارے جس کون مضطن کی ڈو سے یہ بھی جا سکتا ہے کہ وہ بینک نے خرید کر دوبارہ کار پوریشن کو بین ہوریشن کو بارے جس کون مضطن کی ڈو سے یہ بھی جا سکتا ہے کہ وہ بینک نے خرید کر دوبارہ کار پوریشن کو بین کے بارے جس کون مضطن کی ڈو سے یہ بھی جا سکتا ہے کہ وہ بینک نے خرید کر دوبارہ کار پوریشن کو بین کے بارے جس کون مضطن کی ڈو سے یہ بھی جا سکتا ہے کہ وہ بینک نے خرید کر دوبارہ کار پوریشن کو بیا۔ بی بینک ہو بینک نے خرید کر دوبارہ کار پوریشن کو بینک ہے ہوں۔ بینک ہو جینک ہو کر بیاں کو بینک ہو کی بینک ہو بینک ہو کی بینک ہو کی بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کر بیاد کو بیان کی مضل کی دوبارہ کار پوریشن کو بیانہ کو بیان کی بیاد کر بیاد کر ایک کو بیانہ کی دوبارہ کار پوریشن کو بیانہ کر دوبارہ کار پوریشن کو بیانہ کی بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد کر دوبارہ کار پوریشن کو بیاد کر بیاد کر

اس سے یہ بات واضح طور پرمتر شح ہوتی ہے کہ بڑج مؤجل کا طریقہ تینی طور پر اپنانا چیش نظر نہیں انظر میں ہیں انظر میں انہاں ہیں انظر ہیں انظر ہے ، اور انتہا یہ ہے کہ اس جگہ یہ نام بھی برقر ارنہیں روسکا، بلکہ جینک کی دی ہوئی رقم کو قرض (Advance) اور اس عمل کو قرض لینے (Lend) سے تجبیر کیا گیا ہے۔ (۱)

اس اسیم کی ایک عمین ترین خلطی اور ہے، 'نظم ہو جا' کے لئے ایک لازی شرط ہے ہے کہ معالم ہے کے وقت فروخت شدہ شے کی قیمت بھی واضح طور پر متعین ہو جائے ، اور یہ بات بھی کہ یہ قیمت کتی مدت شی اوا کی جائے گی؟ پھر اگر خرید نے والا وہ قیمت معینہ مدت پر ادانہ کر ہے تو اس سے وصول کرنے کے لئے تمام قانونی طریعے استعال کے جاسختے ہیں، لیکن اوا کی شن تا خیر کی بنیاد پر معینہ قیمت میں اضافہ کرتے معینہ قیمت میں اضافہ کرتے ہوئے جا کی جوانہ ہو کی جوانہ ہیں ہے، کیونکہ تا خیر کی بنیاد پر قیمت میں اضافہ کرتے ہے جا بھے جا کیں تو ای کا دوسرا نام'' سود' ہے، لیکن زیر نظر اسیم میں اس اہم اور بنیادی شرط کی ہی ہے کہ پاہندی نہیں کی گئی بلکہ بعض معاملات میں وضاحت کے ساتھ اس کی خل ف ورز کی گئی ہے، چنا نچہ اس پر ابتداؤ ہیں دن کی مدت پاہندی نہیں کہا گیا کہ امور شرح کرے گاس پر ابتداؤ ہیں دن کی مدت کے لئے اعشار یہ 78 فیمد مارک آپ وصول کرے گا، اور اگر یہ تم ہیں دن میں ادا نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید اعشار یہ 62 فیمد مارک آپ کا اضافہ ہوگا، اور اگر گار جائے پر بھی قیمت کی ادا گئی نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید اعشار یہ 62 فیمد مارک آپ کا اضافہ ہوگا، اور اگر گار جائے پر بھی قیمت کی ادا گئی نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید اعشار یہ 62 فیمد مارک آپ کا اضافہ ہوگا، اور اگر کا اس فیہ ہوگا، اور اگر میات کی ادا گئی نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید اعشار یہ 62 فیمد مارک آپ کا اضافہ ہوگا، اور اگر 84 دن

<sup>(</sup>۱) استيث بينك غوز، كم جنوري 1981 واصفحه 7-

گزرجانے پربھی ادائیگی نہ ہوئی تو آئندہ ہر 15 دن کی تا خیر پر مزید اعشاریہ 79 فیصد کے مارک آپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

''انداز وفر ایئے کہ بیطریق کارواضح طور پرسود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر انٹرسٹ کے بجائے نام'' مارک آپ' رکھ دیا جائے اور ہاتی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے' فیرسودی نظام'' کیسے قائم ہوجائے گا؟

''واقعہ میہ ہے کہ اسلام کو جس تشم کا نظام سر مایہ کاری مطلوب ہے وہ'' ، رک آپ' کے''میک پ' سے حاصل نہیں ہوگا ،اس کے لئے محض قانونی لیرپاپوتی کی نہیں ،انقلا بی فکر کی ضرورت ہے۔'' رائے مندرجہ ذیل ہے

جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ مارک آپ کی شکل میں اختیار کے جانے والے طریقے میں بچے مؤجل کے ستھ عائد پہندیوں کی خلاف ورزی کی جارہی ہے، جبکہ اس طریقے کی اجازت ان شراکط کی پابندی کرنے پر بی منحصر ہے۔ وُ وسری بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ تنب میں تبدیلی اور قرآنی آ دکام کے مانے کے عہد کی ضرورت بی نبیس ہے بلکہ اسلامی معاشی نظام کونا قذ کرنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ سے یا ناموں کے استعمال سے مطلوبہ تبدیلی بی باموں کے استعمال سے مطلوبہ تبدیلی بی باموں کے استعمال سے مطلوبہ تبدیلی بی باموں کے استعمال سے مطلوبہ تبدیلی بی بیات میں لائی جاسمی ہے۔

یہ بات طاہر ہے کہ نفع نقصان میں شرکت کے نظام میں خلطیاں اور خرابیں شروع ہو جانے کی وجہ ہے، ی بیج مؤجل کو جائز طریقوں کی فہرست سے نکالنے کی تجویر چیش کی گئی اوراس اُصول برعمل کیا گیا گیا ہوراس اُصول برعمل کیا گیا گیا ہوراس اُسول برعمل کیا گیا گیا گیا ہوراس اُسے ہے دلیاں برعمل کی طرف رہنمائی کرتی ہو، خود بھی ناجائز ہے۔ اس لئے ہے دلیاں بیش کی گئی کہ جو چیز ربا کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اے روک دیا جائے اور اس کی اجازت نہ دمی جائے مؤجل کے جائز مونے کے لئے مندرجہ ذیل شرائط عاکد کی جی

(1) معاوضے کی ادائیگی کا دقت معلوم ہوتا جائے۔

(11) خریدار کے توالے کرنے سے پہلے دہ چیز فردخت کنندہ کے پاس ہوٹی چا ہے۔

اسلامی نظریاتی کوسل نے اپنی رپورٹ میں مارک آپ سٹم یا بہتے مؤجل کے استعمال کو محدود پیانے پر ضروری صورتوں میں اس دفت کے لئے منظور کریں تھا جب تک کہ نظام بغیر سودی نظام میں تبدیل نہیں ہوجا تا۔ اور تنبیہ کی تھی کہ اس کا وستے پیانے پر یا بے درایخ استعمال نہ کی جائے ، کیونکہ اس میں بید خطرہ موجودتھا کہ کہیں اس کی آٹر میں سود کی بنیاد پر کارو بار کا دروازہ نہ کمل جائے۔ برتسمتی کی بات یہ ہے کہاں جائے والا مارک آپ سٹم

ر مؤجل کی معیاری شرا کط پر پورانبیں اُترا۔ یہ بات توث کرنا بھی ضروری ہے کہ رہے مؤجل وُنیا کے اسلامی بینکوں میں سب سے زیادہ استعمال کے جانے والا مالیاتی طریقہ ہے۔ مندرجہ وَ بل فیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ مرابحہ یا رہے مؤجل اسلامی بینکوں میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا طریقہ ہے۔ اسلامک و ویلیمنٹ بینک کی طرف سے رہے کو مہیا کے گئے اعداد وشار کے مطابق اسلامی بینکوں کی کے اسلامک ویلیمنٹ بینک کی طرف سے رہے کو مہیا کے گئے اعداد وشار کے مطابق اسلامی بینکوں کی کا وسط حصہ 66 فیصد ہے۔ اسلامی بینکوں کی مالیات کے مختلف طریقوں کی مالیات کے مختلف طریقوں کی الیات کے مختلف طریقوں کا ادسط 1996۔ 1994 کے دوران مندرجہ ویل تھا:

| ۇ دىسر <u>،</u><br>طريقے | ليزنك | مضارب | مثارك | مرابحه | کل مالیات<br>(امریکی ڈالرلمین) | أواره                          |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3                        | 2     | 6     | 7     | 82     | 119                            | البركة اسلامك بينك فارالويسفوث |
| 1                        | θ     | 2     | 5     | 9,3    | 320                            | بحرين اسلامك بينك              |
| 5                        | 11    | 6     | 9     | 69     | 945                            | فيقل الملامك بينك              |
| 14                       | 14    | 17    | 4     | 52     | 309                            | بنكرديش اسلاك بينك لمينث       |
| 5                        | 0     | 6     | 1     | 88     | 1300                           | دین اسلامک بینک                |
| 0                        | 3     | 11    | £1    | 7,3    | 1364                           | فيصل اسلامك بينك معر           |
| 30                       | 5     | 0     | 4     | 62     | 574                            | أردن اسلامی بینک               |
| 23                       | 1     | 11    | 20    | 45     | 2454                           | كويت فنالس بإذس                |
| 24                       | 7     | 1     | 1     | 66     | 580                            | بر ہارڈ اسلامی ملیشیا بینک     |
| 8                        | 5     | 13    | 1     | 73     | 598                            | تطراسلا مک بینک                |
|                          |       |       |       |        | 8563                           | کل (دی بیک)                    |
| 13                       | 4     | 8     | 10    | 66     |                                | اوسط                           |

مارک آپ سٹم کی اس پر عاکمرشرا کا کے سرتھ اسلامی ، ریاتی نظام میں اجازت ہے، لیکن اس پر عاکمرشرا کا کے سرتھ اسلامی احکام کے متصادم نہیں کہا جا سکتہ، اس پر عاکمرشرا کا کی اگر کوئی شخص بابندی نہیں کرتا تو اے اسلامی احکام کے متصادم نہیں کہا جا سکتہ، شرا کا کی خلاف ورزیاں اس لئے ہوتی ہیں کہ ایسی خطیوں اور خلاف ورزیوں کو چیک کرنے کا کوئی مانیٹرنگ نظام نہیں ہے۔ جس مجوزہ نظام کواشیٹ بینک آپ یا ستان ہیں قائم شریعت بورڈ اختیار

کرے گا، اور جو و و مرے یا ہی آواروں میں اختیار کیا جائے گا، اس کے علاوہ جب اس خطام کو اس کی خلاف ورزیاں جب نظر آن کو تو ان کی نشاندہ کی کی جائے گا اور انہیں ختم کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ جب اس خطام کو خلوص اور مصم ارادے کے ساتھ اسلامی قوانین نا قذ کرنے کے لئے سی مح بڑھایا جائے گا، ان خلیوں کو و ورکر دیا جائے گا، مقررہ صدود میں رہتے ہوئے مارک آب سٹم اختیار کرنا عبوری دور کے معاشی نظام کی ایک ضرورت ہے، اور بیاس وقت تک جاری رہے گا، جب تک شریعت کے بنائے ہوئے مزید مالیاتی طریق من سب تعداد میں ترتی نہیں یا جاتے، متذکر دیا، حقائی کی روشن میں جمیس تگوشی مزید مالیاتی طریقے من سب تعداد میں ترتی نہیں یا جاتے، متذکر دیا، حقائی کی روشن میں جمیس تگوشی اس کے بعد اے صرف ایک اس شرومنٹس ایک 1881 کی دفعات کا جائزہ لین جا ہے، اس کے بعد اے صرف ایک اسکے 1881 کہا جائے گا۔

متذکرہ ہا، قصلے سے متصادم ہونے وال پکی دفعہ ایکٹ 1881 کی دفعہ 79 ہے، جو مندرجہ ذیل ہے:

'' قرْض داروں کو فائدہ پہنچ نے والے رائج الوقت کی بھی قانون کی دفعات کے مطابق اور سول پرالیجر کوڈ 1908 کی سیکشن 34 کی دفعات کومٹناکڑ کے بغیر

ا ان اجب کی پر امزری نوٹ یا بل آف ایکی کی در یع سود ( کسی شکل میں بھی معاوف )
کو مقر وشرح پر دینا ہے ، دو ہوتا ہے وروہ تاریخ مقر زنیس کی جاتی جب سے سود اوا کرنا ہے تو بیا اصل ذرکی رقم پر مقرر شرح ہے اس نوٹ کی تاریخ ہے شار کیا جائے گا اور بل سف ایکھینے کی صورت میں اس تاریخ ہے شار کیا جائے گا جب ہے گا اور بل سف ایکھینے کی صورت میں اس تاریخ ہے شار کیا جائے گا جب ہے گا واجب ہوگی ، اس وقت تک شار کیا جائے گا جب تیں وہ رقم کی ادائی واجب ہوگی ، اس وقت تک شار کیا جائے گا جب تیں وہ رقم اسی کے لئے مقد مدوار شمیس کر دیا جاتا ہے۔

11 گرمعادشہ قیمت میں بہر ہر چیز ہاس جارجز کے مارک آپ کی بنیاد پردیوجا ہے۔ مارک آپ اکرامید ہاسروس میارجز کی مطاشدہ شرح کے مصابق ادا کیاجائے گا۔ (ii) اگر معاوضہ نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پرادا کیا جاتا ہے تو بیاس شرح سے ادا کیا جائے جے عدالت ڈرست اور من سب خیال کرے گی اور اس سب طیع میں بینک اور قرض حاصل کرنے والے شخص کے درمیان طے ہونے والے اس معاہدے کو بھی مدنظر رکھا جائے گا جو قرض بیتے وفت کیا گیا تھا۔

(۱۵) ۱۵۱۱ اور (۱۵) کی دفعات کومتاً ثر کیے بغیر کسی ایسی رقم کا معاونسہ جوسود کے معاوہ اکسی اور شکل میں ہوگا اس وقت سے شروع ہوگا جب معاہدے کے مطابق میدر قم داجب ہوج نے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میدرقم اداند کر دی جائے۔

وف تی شرعی عدالت نے تھم دیا ہے کہ سود یو سی اور شکل میں معاوضے کے بارے میں ذیلی وفعات (ci)ادر (b) کے مندر جات کوحڈ ف کر دیا جائے۔ہم وفاقی شریعت عدالت ہے تنفق ہیں کہ یرامزری نوٹ یا بل آف ایمنینج پر معاون۔جس کاسیشن 79 کی ذیلی دفعہ ت (i) اور (b) میں ذکر کیا کیا ہے، رہا ہے،اور بیشر بیت کے مطابق تا جائز ہے،ای لئے بیدوونوں ذیلی دفعات قرآن اور سنت کے اسلامی آحکام سے متصادم قرار دی گئی ہیں ، کیونکہ و فی شریعت عدالت نے سیکشن 79 کی دفعہ (i) میں دیئے گئے مندرجات کا اچھی طرح تجزیہ بہیں کیا ہے، اک لئے اس میں ریکارڈ کیے گئے نقطہ نظر میں تصبح کی ضرورت ہے، متذکرہ ہا، دفعہ (۱) میں کسی برامزری نوٹ یا بل ف ایم بینی کا معاوضہ شار كرنے كے مختلف طريقے ديئے مئے بين ،اگر ان كى بنياد ، رك اپ ، ليز ، بائر پر چيز اور سروك جورت بر رکھی گئی ہو۔ وق قی شریعت عدالت نے اس کلاز کے بارے میں اپنے فیصلے کی بنیاد ہارک آپ، لیز، ہامر یر چیز اور سروس میارج کے جا رُ یا تاجا ہر ہوئے ہر رکھی ہے۔ مارک پ وجس طرح کہ بیاس وقت رائج ہے، و ف قی شریعت عدالت نے نا جائز قر اردیہ ہے اور ای لنے اے حد ف کر دیا گیا ہے جبکہ لیز، ہار پر چیز اور سروی جارج کو برقر اررکھ گیا اور انہیں اسل می اُحکام سے متصادم قر ارنہیں دیا گیا ،سیشن 79 اور اس کی تمام دفعات کے بغور مط لعے اور سیج تن ظر میں تجزیئے ہے یہ بات سائے آتی ہے کہ سیکشن 71 کا مقصعہ مارک آپ، لیز وغیرہ کے کی سود ہے میں معاوضے کو جائز یا ناجائز قرار دیں نہیں ے۔ کلاز (i) کا بنیا دی مقصد ہے ہے کہ اگر ایک ہار برامزری نوٹ یا بل آف ایکنی ان بنیادوں بر جاری کر دیا گیا اور اگر انہیں جاری کرنے والاعدت بوری ہونے بررقم ادانہیں کر سکا تو عدالت توٹ یا بل کے حامل کواس مدت کے معاوضہا دا کرنے کا تھم دے عتی ہے ، جس مدت کے دوران واجب الا دا ہونے کے بعد برقم ادانہیں کی گئے۔ اس نقطہ نظرے دیکھنے سے بدوفعدا بنی موجود وشکل میں مکمل طور بر اس می احکام کے فلاف ہے، بغیراس ہات کا خیال کے ہوئے کداس معاہدے کے تحت ورک ایس،

لیز وغیر وشر بعت کے مطابق میں یانبیں ،اس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں

حب 1980ء میں حکومت نے سود کے خاتمے کا اعذان کیا اور اسٹیٹ بینٹہ آف ہو سن ت بھی متنا اللہ طریقوں کی اجازت دے دی، جیسے جارک اپ، لیزنگ، ہوئر پر پیز اور سروک ہیاری قو انیمان میں چھیھ آئیں میں چھیھ اور کہ میں بید دفعہ شامل کی گئی اور سود کی بنیاری جورک کے سے نوٹس اور بلر پر افذ ال جانے والی دفعات ہارک اپ، لیز ، ہائر پر چیز اور سروک بیاری کی بیدا بہ جارک کی جانے بیدا ہے جارک کی جانے اللہ کو کی جانے کہ اور سے بیاری کی جانے کے مطابق الا کو کی جانے کی اور اس بیاری کی بیدا ہے جائے ہوسود والے قرضوں کے معابدوں سے بالکل مختف سی دریے اور اس بیر ووقو انیمان نا فذہبیں کے جائے جو سود والے قرضوں کے معابدوں سے بالکل مختف سی اس بیر ان بیار دول قتم کے معابدوں کے لئے ، اپ کے بیاری ان بیارہ ان بیارہ دول کے لئے ، اپ کے بھی دول اس بیر معابدوں کے لئے ، اپ کے بیاری اور ان پر عیدید وطریقوں سے معابدوں کے لئے ، اپ کے بیر ، ان بیارہ ان بیارہ دول سے بر معابدوں کی غیرہ والمین دول اور ان پر عیدید وطریقوں سے بورک کی جائے۔

یہ اطریقہ جس کا دیلی دفعہ ۱۱ میں اگر کیا گیا ہے، قیمت پر ادرک سے کا طریقہ ہے، اس مربہ بند کارے مطلب کے مؤجل ہے، جس کی تنصیلات متذکر وہ ، پیرا گرانوں اور جسٹس مجمد تی عثریٰ فرین ہے۔ نیسے کے بیرا گرانوں اور جسٹس مجمد تی عثریٰ میں بھی دی گئی جس کی جس کی جس کہ اس طریقے کی تجویز اسلامی مطریاتی کو سل نے جی گئی کی تھی محرمیکوں نے بہا ہے ملی طور پر نافذ کی تو بگاڑ کر بدترین شکل بنادی، اس لئے دی تی شریعت مدالت و کہن پڑا۔ ''مارک آپ سٹم جیس کہ اب بیران کے ماسلامی ادکام سے متصدم قرار دیا جاتا ہے۔ '' (دن تی شریعت عدالت کے فیصلے کا بیرا 262) اور پجرعدالت نے تھم دی کہ

اس ذیلی دفعہ سے مارک أب کے الفاظ حذف کرد یے جا کیں۔

ہم یہ فیصلہ پہلے ہی دے بچے ہیں کہ مارک آپ سٹم جواس وقت امارے بینکوں جل رائے ہے،
اسلای اَ دکام کے خلاف ہے، عمر یہ کہنا وُرست نہیں ہے کہ بچ مؤجل کے طریقے کو بھی ممنوع قرار دی
گیا ہے، اگر اس طریقے جل اُور دی گئی شرا کا پوری کی گئی ہوں تو اے اسلامی اَ دکام کے متصادم نہیں
کہہ کتے ، کین اس کلاز جل اس طریقے کا حوالہ جو پر امزری نوٹ یا بل آف ایجنج کے معاوضے کے
پر منظر جل ہے، پچ مؤجل کے بنیادی اُصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہم کہ بی مؤجل خریداری کا ایسا طریقہ ہے جس جل اوا گئی بعد جل کی جاتی ہے۔ اس طریقے کی بنیادی شرط یہ ہم
خریداری کا ایسا طریقہ ہے جس جل اوا گئی بعد جل کی جاتی ہے۔ اس طریقے کی بنیادی شرط یہ ہم
کر لی جاتی ہے، اس قیمت جل مارک آپ بھی شائل ہوسکتا ہے (فروخت کرنے والے کے بو
اخراجات ہوئے ہی، اس قیمت جل مارک آپ بھی شائل ہوسکتا ہے (فروخت کرنے والے کے بو
کہ جا چا ہے جب ایک بار قیمت مقرر ہوجائے تو یہ کی چیز کے متعلق ہوتی ہے اور اسے یک طرفہ طور
کہ جا چا ہے جب ایک بار قیمت مقرر ہوجائے تو یہ کی چیز کے متعلق ہوتی ہاور اسے یک طرفہ طور
کہ جا چا ہے جب ایک بار قیمت مقرر ہوجائے تو یہ کی چیز کے متعلق ہوتی ہاور اسے یک طرفہ طور
کہ جا چا ہے جب ایک بار قیمت مقرر ہوجائے تو یہ کی چیز کے متعلق ہوتی ہے۔ اور اسے یک طرفہ طور
کہ بایا بی حال نہیں جا سکتا، کونکہ جسے بی فروخت کمل ہوتی ہے اس چیز کی قیمت قرض ہوجاتی ہے جو
خریدارگوادا کرنا ہے۔

اس واجب رقم كے جوت كے لئے اگر كوئى بل آف اليجينج يا پرامزرى نوث تحرير كيا عميا ہے تو قرضے كے لئے لكھے محے نوث يا بل سے يہ مختلف نبيس ہوگا، اور اس بل يا نوث پر كوئى معاوضہ وصول نہيں كيا جاسكے گا، كيونكہ يہ واجب رقم برسود يہنے كے مترادف ہوگا۔

سیکشن 79 کی سب کان (۱) یک کہا گیا ہے کہ اگریج مؤجل جی خریار قیمت ادائیں کرتا جس کے جوت کے لئے پرامزری نوٹ یا بل آف ایک خوج کام گیا ہے تو خریدار کوابتدائی مارک آپ کی شرح ہے اس دفت تک کے لئے مزید معاوضا دا کرتا پڑے گا جب تک کہ واجب ان داہونے کے بعد یہ قیمت ادائیں کی گئی ہو۔ مثال کے طور پرالف نے ایک چیز 100 روپ جس خریدی، باس ہے 10 قیمت بر قیمت مارک آپ پر یہ چیز خرید نے کے لئے رضامند ہے، اس طرح یہ چیز ب کو 110 روپ قیمت بر فرد خت کردی جاتی ہے جوا کے سال بعد 31 جنوری کوادا کرے گا۔ بالف کے تن جس 110 روپ قیمت بر کے برامزری نوٹ ایک ایک دستاوین ہے جواس بات کا خبوت کے برامزری نوٹ ایک ایک دستاوین ہے جواس بات کا خبوت ہے کہ ب کو یہ رہ اور کی تو ایک ایک دستاوین ہے جواس بات کا خبوت ہے کہ ب کو یہ رہ انف کوادا کرتا ہے، یہ پرامزری نوٹ ایک ایک دستاوین ہے جواس بات کا خبوت ہے کہ ب کو یہ رہ الف کوادا کرتا ہے، یہ پرامزری نوٹ ایک ایک دستاوین ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر ب 110 روپ کی رقم 31 جنوری تک ادائیس کرتا تو ایک 1881 کی سیکشن 79 ک

> ا گرمقروش غریب ہے قواسے اس وقت تک مہلت وی جائے جب تک وہ خوش حال ند ہوجائے۔

لین اگرخر بدارادا یکی کی صلاحیت رکھے کے باوجود ہنجر کرر ہا ہے قواسے ڈومری مزائیں دی ہو عنی میں النین اگرخر بدارادا یکی کیا جا سکتا ،جیسا ہو سنی میں ،لیکن اس وجہ ہے خریدار کوشرح فیصد کے حساب سے مزید معاوضداد انہیں کیا جا سکتا ،جیسا کہ سنیشن 17 میں دیا گئی ہے اس مسئے پر جسٹس محمد تقی عن الی کے فیصد کے میں اور 51 میں بحث کی گئی ، قرآن کی بیا تیسے محمد میں منظر میں نازل ہوئی ہے:

تر بهد ود کتے میں کرئے رہ ک طرح ہے، صال تک اللہ نے تھے کو طل قرار دیا سے اور رہ کور مے'

اس نے ہم وہ تی شریعت کورٹ کاس نیعلے سے متفق ہیں کرسکشن 79 کی سب کارز 111 میں نہ کورہ قیمت پر مارک آپ کا معاہدہ خود ممنوع نہ کورہ قیمت پر مارک آپ کا معاہدہ خود ممنوع منبیل ہے۔ آ کرکوئی چیز مارک آپ کی بنیاد پرخریدی گئی ہے ، دراس کی قیمت کا پر امزری نوٹ یا بل سف ایک چیخ میں ذکر ہے اور اس میں ابتدائی مارک آپ بھی شامل ہے تو شریعت کے مطابق ابتدائی مارک آپ بھی شامل ہے تو شریعت کے مطابق ابتدائی مارک آپ بھی شامل ہے تو شریعت کے مطابق ابتدائی مارک آپ بھی شامل ہے تو شریعت کے مطابق ابتدائی مارک آپ بھی ہے۔

وُوس الطریقہ جس کا سب کلاز ۱۱ علی ذکر کیا گیا ہے بیز کا ہے، ااکن وفاقی شرایت کورٹ نے فیصد دیا ہے کہ لیز کا طریقہ جس کا رز ۱۱ علی کی تبدیلی کی فیصد دیا ہے کہ لیز کا طریقہ کی تو بیلی کی تبدیلی کی خورٹ نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ بیا کہ اللہ کو تا اس بات پر توجہ نہیں دی کہ بیا کہ زایز کو تا وفی بنا نے کے لیے نہیں ہے، بیا گئے ہوئے کی کہ لیز کے معاہدے میں کرائے کی اور یہ کی کے ایک بیا ہے، ورمقر رہ تاریخ برک اورٹ یا بل کی ایک بیا ہے، ورمقر رہ تاریخ برک کی ایداد نہیں کیا گئے ہوئے کا بیا کہ ورمقر رہ تاریخ برک ایداد نہیں کیا گئے ہوئے کی ہوئے کی بیا گئے کا بیا ہوئے کہ ایک کو دابتدائی شرح سے مزید معاوضہ کرابیاد نہیں کیا گئے ہوئے کہ ایک متاب کی خرید ہوئے ہیں۔ الف نے ب کو کیم فروری کو جس الا کرنے کا بیابند ہوگا۔ ہم ایک متاب نہ بیا ہے یہ سے جھتے ہیں۔ الف نے ب کو کیم فروری کو جس الا کرنے کا بیابند ہوگا۔ ہم ایک متاب نہ بیا ہے یہ سے جھتے ہیں۔ الف نے ب کو کیم فروری کو جس الا کرنے کا بیابند ہوگا۔ ہم ایک متاب نہ بیابند ہوگا۔ ہم ایک متاب نہ بیابند ہوگا۔ ہم ایک متاب کا بیابند ہوگا۔ ہم ایک متاب کو بیابند ہوگا۔ ہم ایک متاب کا بیابند ہوگا۔ ہم ایک متاب کو بیابند ہوگا۔ ہم ایک متاب کا بیابند ہوگا۔ ہم ایک متاب کا بیابند ہوگا۔ ہم ایک متاب کے بات بیابند ہوگا۔ ہم ایک متاب کا بیابند ہوگا۔ ہم ایک کو بیابند ہوگا۔ ہم ایک متاب کا بیابند ہوگا۔ ہم ایک کی کو بیاب کی بیابند کی بیاب کی بیاب کے بیاب کی بیاب کو بیاب کی بیاب کی

کے لئے ایک ایک وہ ہانات کا میں ہونے کرایہ پر دیا ، فریقین کے درمیان کرایہ کی مجموع رقم 100000 روپ سے ہوئی جو ، ہانات کا میں اوا کی جائی تھی ، ب نے پرامزری نوٹ پر دسخط کے کہ 100000 روپ کی رقم 31 جنوری 2004 کے کو اوا کر دی جائے گی ، کرایہ مقرر کرتے وقت ما مک نے اس ایکیو پہنٹ کی جو قیمت اوا کی تھی اس پر 5 فیمد س، نہ کی شرح سے اپنا من فع بھی رکھا۔ اگر ب 31 جنوری 2004 ء تک قیمت اوا کی تھی اس پر 5 فیمد س، نہ کی شرح سے اپنا من فع بھی رکھا۔ اگر ب 31 جنوری 2004 ء تک بھی و کھی اس پر امزری نوٹ کی بنیاد پر 5 فیمد سالانہ کی شرح سے مزید معاوضہ وصول کرنے کا حق دار ہوگا، یہ بی شرح کرایہ مقرر کرتے وقت سے من میں دوزانہ کی بنیاد پر اس وقت تک اضافہ ہوتا جائے گا جب تک رقم اوائیس ہوجاتی ۔

شرایت کے مطابق میچے صورت حال ہے ہے کہ جب کرایہ دار مقرر وحدت تک وہ چیز استعمال کر چکا تو کرایہ کی رقم اس کے اُو پر قرض ہوگئی اور اس پر وہی قواعد وضوابط نافذ ہوں گے جوقر ضے پر ہوتے ہیں ،اور جبیبا کہ مارک اپ کے سلسلے میں کہا گی ہے کہ اگر مقر وض شخص اپنی غربت کی وجہ سے قرضہ اوا ندکر سکے تو اسے مزید دفت دیا ج نے گا۔ قر آن شریف کے حکم کے مطابق اگر وہ جان کرتا فیر کر رہا ہے تو اس کے خلاف تا دھی اقد امات کے جا غیل کے ،لیکن اس تا فیر کو مزید معاوضہ اوا کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھا جائے گا، جیبا کہ سب کا از ۱۱۱ میں دیا گیا ہے۔

یے ہات یادر کھنی جائے گرا گر کرایے دارنے آو کرایے اوا کرتا ہے اور نے ہی وہ کرایے پر لی جائے والی چیز والیس کرتا ہے اور کرایے کی مدت گر رجانے کے بعد بھی اسے اپنے قبضے میں رکھتا ہے آو اس مدت کے ملے جس میں وہ چیز اس کے قبضے میں رہتی ہے وہ وہ کی کرایے ادا کرے گا جوشر وع میں مقرر کیا گیا تھا، مگر یہا ہو جس میں مقرر کیا گیا تھا، مگر یہا ہو جس میں وجہ سے ہوگا کہ مدت گر رئے کے بعد بھی اس نے اس چیز کو استعمال کیا ہے اور یہ معاوضہ پہلے سے داجہ کرایے کی وجہ سے نہیں ہوگا۔

# 721/4

اس سب کلاز میں ذکر کیا جانے والا تیسراطریقہ ہائر پر چیز کا ہے ، لا کُل و فا تی شریعت کورٹ نے اس طریقے پر مندرجہ ذیل تبعر و کیا ہے:

''اس دفعہ میں استعال کی جانے والی ایک اصطلاح ہائر پر چیز کی ہے، اس طریقے کے تخت بینک مشتر کہ ملکیت کے تحت ان چیزوں کی سیکورٹی کے ساتھ یا بغیر سیکورٹی کے خریداری کے لئے رقم مہیا کریں گے ،انہیں اصل رقم کی واپسی کے ساتھ کرایہ میں حصہ بھی ہے گا۔'' ان کی و ف کی شریت کورٹ نے فریداری کے معاہدے کی سیح طور پر تقری فہیل کی ،اے شروک دارگ کا تصور بھی ہا ہے۔ ہار پر چیز کی سیح فوعیت چی نے مند دجہ ذیل انفاظ میں بیان کی ہے 

' ہار پر چیز معاہدے کو ایک ایس معاہدہ کہا جا سکت ہے جس کے تحت کوئی ، لک اپنا سی فتم کا بھی 

ہل کرایہ پر دے دیتا ہے اور اس بات پر بھی رضامندی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ تو کر ایپ دار مال والی کر 
کے معاہدہ تم کر دے یا جب کرایہ کی رقم معاہدے میں دی گئی مال کی قیمت کے برابر ہوج ہے تو اے 

دار کو کرایہ پر مال دینا اور ۱۱۱ اوہ معاہدہ ہے جس کے تحت کرایہ دار وہ مال یہ تو واپس کر دے گایا کی 

وار کو کرایہ پر مال دینا اور ۱۱۱ اوہ معاہدہ ہے جس کے تحت کرایہ دار وہ مال یہ تو واپس کر دے گایا کی 
وقت فریع ہے گا۔' یہ معاہدہ مار کیٹ میں مختلف شکلوں میں استعمال کیا جا تا ہے جن میں سے پھھ شکلی 
الی جی جن میں ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتے ، کین یہاں اس کی 

معابدت میں جانا منا سب نہیں ۔اگر ہار پر چیز کے طریقے کو چئی کی بن کی بولی میچے شکل میں استعمال کیا 
جائے اور اس میں شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو، تو بھی اس کار نیس اس طریقے کے جہ تز 
ہوئے کے سوال کوئیس اُ تھی گیا ہے۔ یہاں پر سوال ایسے پر امز رکی نوٹ یا بل آف ایک کی کی بندی ہوئے کے ہوئی کی بندی میں استعمال کیا جوئے کی بندی ہوئے کے جس میں ہار پر چیز کے معاہدے میں بن کر ایدادا کر ناااز م ہے ،اس لئے 
معاد ضے کی اور آنگی کا ہے جس میں ہار پر چیز کے معاہدے میں بن کر ایدادا کر ناااز م ہے ،اس لئے 
معاد ضے کی اور آنگی کا ہے جس میں ہار پر چیز کے معاہدے میں بنا ہے۔

## سرول جارجز

اس کے بعد کار (i) میں سروس جارج کا ذکر کیا گی ہے، وفاقی شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ ذرست کیا ہے کہ وہ سروس جارج جو کہ دستاویز تیار کرنے کے اصل اخراجات بعر بی بواور جوقر ضدو یے والا قرض دینے کے سلسلے میں برواشت کرتا ہے، قرضہ لینے والے سے طلب کرسکتا ہے۔ یہ اصول قرآن شریف کی مندرجہ ذیل آیت سے اخذ کیا گیا ہے

وَلَيْمُسِ الْمَدِي عَلَيْهِ الْحِلَّ (اوروه فَحَصُ لَكَمُواد ع جَس كَ ذِمر حِنْ واجب سے)

یہاں پر قرضے کی دستاویز کی تیاری کی ذمد داری قرضہ لینے والے پر ڈالی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دستاویز ات کی تیاری میں کوئی اخراجات آتے ہیں تو انہیں قرضہ لینے والا ہر داشت کرے گا۔

اس میں بیاصول بتایا گیا ہے کہ قرض کے کسی معاہدے میں دستاویزات کی تیاری کی قتم کے

اخراج ت کا قرض دینے والا دعوی کرسکتا ہے لیکن اس شرط پر کدہ و حقیقتا اصل اخراجات پر بھی ہیں اور صرف سود لینے کا کوئی بہانہ نہیں ہیں، لیکن زیر بھٹ کا زیمی بیسوال نہیں اُٹھ یا گیا کہ مروس جارتی جا کر اس میں اور کے جا کہ یا نہیں؟ اس کا زیمی بید خیال زیر غور رکھ گیا ہے کہ اگر کی پرامز ری نوٹ یا بل نف المیسی بھی ہے سروس جارتی پر اس کی اوا کیگی نہیں کی جاتی تو نوٹ یا بل خود بخو دقر ض وار پر الازم کر دے گا کہ وہ نوٹ یا بل پر سروس جارتی کی اس شرح سے معاد صادا اللہ میں شار کیا تھا۔

اب بیات طاہر ہے کہروی جارج کی اصل خرید کی بنیدد پر اجازت دی گئے ہاور کسی خاص شن تے ہواد سے کی بنیاد پر نبیل قرضے دینے میں دستادین ات کے اخراجات صرف شروع میں جوتے ہیں جب قرضہ دیا جاتا ہے، اور انبیل شروع کے سروس جورت میں شال کر دیا جاتا ہے جس کا برامزری ٹوٹ میں ذکر ہوتا ہے۔

ع مطور پر بید باربار ہوئے والے خریج نہیں ہوتے ، اگر رقم ادا کرنے ک تاریخ کے بعد کوئی وید خرچہ ہوتا ، جس پر شروع میں سروس چاری شار کیا گیا خرچہ ہوتا ، جس پر شروع میں سروس چاری شار کیا گیا تھا، وہ کم بھی ہوسکتا ہے ، اور اگر قرض وینے وار قانونی چارہ جوئی شروع کر دے تو زیدہ بھی ہوسکتا ہے ۔

### سب کلاز (ii)

اب ہم 1881 کے ایک کے سیکٹن واح ک سب کارز (۱۱۱) کی طرف سے جی ،جو کہ مندرجہ ل ہے:

ذیل ہے: ''نفع اور نقصان میں شراکت کی بنیاد پر معاویضے کی شرح وہ ہوگی جوشرح عدالت اس مقدمے کے حال ت میں منصفانہ اور من سب خیال کرتی ہے، اور نفع میں شرکت کے اس معاہرے کو بھی زیرِ خور رکھا جائے گا، جو بینکنگ تمینی اور قرض دار کے درمیان قرض بیتے وقت ہوا تھا۔''

یہ فرض کرتے ہوئے کہ اس کا زہیں نفع نقصان میں شرکت کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ شرکت کے جارے میں بتایا گیا ہے جو کہ شریعت کے خلاف نبیس ہوئی، بلکہ سیکشن 80 کی ایک متوازی دفعہ کے خلاف فلا برنبیس ہوتی، لیکن اس کا از کی وضاحت کی مفرورت ہے۔

سب سے مہلے تو الفاظا و قرضہ لیتے وقت ' جو کلاز کے آخر میں آئے ہیں ، گراہ کرنے والے

ہیں، نظع خصان کی بنیاد پر روپہ گا تا قرض نہیں ہے، بذا یا تفظ بھی خلط استعہا کیا گیا ہے۔ اُوس ہے جس تن سب سے شراکت داروں میں غط تقسیم کیا جانا ہے ہوا ہے وہ اس وقت تک قابل عمل رہے گا بہ بہت تک مشار کہ حتی طور پر ہے یا ختم نہیں ہو جاتا، یہاں تک تو یہ دفعہ میچ ہے، لیکن اس کا از میں استعمال کی جانے والی زبان ایک ایک صورت حال کا احاظ بھی کرتی ہے جہاں فائن شرشراکت ختم ہونے کے بعد بھی خطح کی کئی ہو، اس کا از کا الفاظ ہونے کے بعد بھی خطح کی کئی ہو، اس کا از کا الفاظ مر ضد دینے والے کو غیر اداشد ورقم پر ای شرح پر مزید معاوضے کا دعوی کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں جس پر مزید میں ور خطے موالے ہوا تھا، یہ بات بھی تا بال احتراض ہے، کیونک اگر برنس بالکل ختم کر دیا گیا ور برض دار کے پاس صرف وہ رقم باتی بھی تا بال احتراض ہے، کیونک اگر برنس بالکل ختم کر دیا گیا ور ترض دار کے پاس صرف وہ رقم باتی بھی تا بال احتراض ہے، کیونک اگر برنس بالکل ختم کر دیا گیا ور ترض دار کے پاس صرف وہ رقم باتی بھی تا بال احتراض ہے، کیونک اگر مواد ضد لین جائر نہیں ، کیونکہ یہ قرضے پر سود ہوگا۔

متذکرہ ہ، بحث کا خلاصہ سے ہے کہ اگر چہ مارک ہے، لین نگی، ہائر پر چیز، سروس چارج اور شراکت کے کاروبار چنوشرا کا کے ستھ جائز ہیں، لیکن سیشن 170 کے مطابق پر ونوٹ یا ہیں آئے ہینی پر جس طرح من مزید معاوضہ دیا گیا ہے وہ قرضے پر معاوضہ ہے اور بیسود کے عدوہ اور پر چھ جہیں ہے، اس لینے یہ فیصد کیا گیا کہ سیشن ممال طور پر اسلامی احکام ہے متصدم ہے، اگر چاک سیشن 197 کی کار زر اللامی مشارک اور نفع نقص ن جی شرکت کا اگر کیا گیا ہے لیکن اس طرح کے کاروب رہیں کا مطور پر سی مشارک اور نفع نقص ن جی شرکت کا اگر کیا گیا ہے لیکن اس طرح کے کاروب رہیں کا مطور پر سی پر امزری نوٹ یا بل آئ آئی ایکنی کو مرود اور جی سے جمت قرض دار کو ایک خوص رقم داکن بولی ہوئی جس ہوئی جس کے ہتے ہم نے فیصد کیا ہے کہ اس صورت میں مزید معاوضہ جائز نہیں ہے۔ جب تک ف کو شرک کے لئے جم نے فیصد کیا ہو کہ کہ اس صورت میں مزید معاوضہ جائز نہیں ہے۔ جب تک ف کو شرک کے لئین مشارکہ کی دستاویز میں اس کی ذکر ہونا جائے ، موجودہ صورت حال میں اس کے ذکر کی کول طفر ورب اسلامی دیام سے متصدم قرار دیا گیا ہے۔

# سيشن 80

1881 کے ایک کی سیکشن 80 بھی سیکشن 70 کی طرح ہے، ای لئے وف تی شریعت عدات نے اس کے ہوتی شریعت عدات نے اس کے ہارے میں ریکارڈ کیا تھا، اور وف تی نے اس کے ہارے میں ریکارڈ کیا تھا، اور وف تی شریعت کورٹ کے فیصلے پر جورکی ہو جی رائے ہے جو ہم نے سیکشن 70 کے ہارے میں تفصیل سے دی ہے، اس سیکشن 70 کی طرح سیکشن 80 کے ہارے میں بھی ہے، اس سیکشن 70 کی طرح سیکشن 80 کے ہارے میں بھی ہے، اس سیکشن 70 کی طرح سیکشن 80 کے ہارے میں بھی ہے، کی فیصلہ دیا جاتا ہے کے بیکمل

طور براسال ا و احکام سے متعمادم ہے۔

1881 کے ایکٹ کی شیکشن 114 اور (C) 117 مجمی اسلامی اُ حکام کے خلاف ہیں ، کیونکہ سے دوٹوں دفعات سود کے بارے میں ہیں۔

سيكشن 114 قرض دينے والے كو بيتن ويتى ہے كه و وابتدائي طور برقرض دينے والے سے بل آف المجینج کی یابندی کرتے ہوئے اپنی رقم مع سود کے واپس لے سکتا ہے، ای طرح سیشن ا 117(C) عن الدورسر كوجس في بل كى رقم اواكر دى بي يتن ما كاب كدوه اس رقم كو جهد فيصد سود ك ساتھ واپس لے سکے۔ دونوں دفعات کے تحت سود وصول کیا جاتا ہے،اس ااکُل و فہ تی شریعت عد الت نے ان دونوں دفعات کو سیح طور پر اسل می اُحکام ہے متعمادم قرار دیا ہے۔ اس لئے و فاقی شریعت عدالت کے فیصلے کو برقر ارد کھا جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر کسی فریق نے اس فیصلے کے نفاذ ے بہنے کوئی واجب رقم مع اس سود کے جوکسی معاہدے کے تحت لازم ہے،اوا کروی ہے تو اس طرح اداک جانے والی رقم معاہدے کی مابندی کی وجہ سے دُوس فرین کووصول کرنا جائز ہوگی ، 1881 کے ا يك يربحث ختم كرنے سے مميے ہم يہ كہنا جا بيں سے كه الكوتى الله انسٹر ومنك الى تشريح جيسا كه یہ پیشن 13 میں کی گئے ہے بینیں بتاتی کہاس کوفروحت کیا جا سکتا ہے یا اے منتقل کیا جا سکتا ہے یارقم تم کر کے انڈورس کیا جا سکتا ہے، لیکن ماری تی منڈیوں میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ اسے سود کی بنیاد پر ڈسکاؤٹ کی جاتا ہے۔ یہ پریکش اسلامی حکام کے خلاف ہے اور اس میں رہاش مل ہوجاتا ہے، کوئی یرا مزری نوٹ بابل آف ایمنی اس قریضے کی نمائند گی کرتا ہے جومقروض اس بل یا نوٹ ریکنے والے کو ادا کرے گا۔ بیقر ضداصل قیت کے سوائے کی اور قیت برختفل نہیں کیا جا سکنا یکسی برامزری نوٹ یا بل آف المجنى يردُ سكاؤنث كرنے عن سودش مل ہوجاتا ہے۔اسلامی مالي تى مندُى عن رقم يا قرضے كى دستاویزات کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، البتہ جو کا مُذات جیے شیئرز، لیز سیفکیٹس، مٹ رک سرنفکیٹس وغیرہ بکسی اٹائے کی ملکت کی نمائندگی کرتے ہیں ،ان کی تنجارت ہوسکتی ہے ،اور ان کے لئے ایک ڈومری مارکیٹ کور تی دی جانی جا ہے۔

٧٧ ـ دى ليندُ اليكورُ بشن اليك 1894

1894 کے لینڈ ایکوئزیٹن ایکٹ کی دفعات 32، 32، 33 اور 34 یش جہاں تک سود کا ذکر ہے انہیں فیصلے کے بیراً مراف 279 سے 296 تک میں ک<sup>®</sup> ٹی بحث کے مطابق قرآن اور رسول اللہ طاق نے میں دیے گئے اسلامی اُدکام سے متصادم قرار دیا گیا ہے۔ وی لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ کی دفعہ 28 مندرجہ ڈیل ہے:

283 ککشر کو ہدایت دی جاسکت ہے کہ وہ معاوضے کی مزیدر تم پر سود اوا کرے، اگر عدات کی رائے کے مطابق وہ رقم جو ککشر اس فرم ہے زیادہ ہے جواس نے معاوضے کے طور پر دین تھی اس قم ہے زیادہ ہے جواس نے معاوضے کے طور پر دی ہے قائد اس زائدر قم پر 6 فیصد سالانہ کی شرح ہے زیان قبضے میں لینے کے وقت سے عدالت میں زائدر قم اوا کرنے کے وقت تک کے عرصے شرح ہے والے کر اور کر اور کا کر اور کے ہو ہا ہے، لیمی زمین کے سامہ کو محاوضہ اوا کرے۔ وقت تک کے مطابع ہے ہی اس دفعہ کا مقصد ظاہر ہو ہا تا ہے، لیمی زمین کے ما کہ کو معاوضہ اوا کرنا جے اس کی زمین سے بغیر منا سب معاوضہ اوا کے ہوئے محروم کر دیا گیا تھا، اس طرح کی محروم کا ایک مقر روخر بھتہ کار کے ذریعے اندازہ لگایا جائے ، لیمی ما لک کو 6 فیصد سرا ان شرح سے اوا کی جو نے وال رقم کے فرق پر اس عرصے کے لئے معاوضہ اوا کی جو دیے گا، جس عرصے میں وہ اپنی زمین سے محروم رہا ہے، جس اُصول کون فذکر نے کی کوشش کی تی ہو دیا ہے کہ ما کہ کواس کی جس اور اس وقت تک محروم نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے معاوضے کے طور پر کافی اور مناسب ہو نیداد نے اس وقت تک محروم نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے معاوضے کے طور پر کافی اور مناسب معاوضہ اوا نہ کر دی جائے ، اور اس وقت تک میک وہ سے بھی جائے جب تک مناسب معاوضہ اوا نہ کر دی جائے ، اور اس وقت تک ملکت کے حقوق کو منتقل نہ مجمع جائے جب تک مناسب معاوضہ اوا نہ کر دی جائے ، اور اس وقت تک میک ہو چتاں ایک کرتے می کو تت کے دوند 28 کوتر میم کر کے خیاول وفت مندرجہ ذیل رکھی می ہے ۔

"سکشن 4 کے تحت نو شینکیش کی تاریخ پر موجود مارکیٹ قیمت پر معادضہ مقرر کرنے کے عداوہ 15 فیصد سمال ند کے حساب سے مقرر و معاوضے کی رقم پرسکشن 4 کے تحت جاری ہونے والے نوشینکیشن کہ تاریخ سے معاوضے کی ادائیگ کی تاریخ تک کی مدت کے لئے مزید معادضہ ادا کیا جے گا۔

سندھ میں ایڈیشنل معاوضہ اوا کرنے کے لئے 1984 کے سندھ آرڈینس نمبر 23 کے ذریعے لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ میں سیکشن 28 کے بعد سیکشن 28 کا اضافہ کر کے ای طرح کی دفعہ بنا دی گئی ہے ، لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ کی سیکشن 32 مندرجہ ذیل ہے:

''32۔ ایسے لوگوں کی زمین کے لئے سر مانیے کاری کے لئے داخل کرائی گئی رقم جواسے فرونت نبیں کر بھتے۔

11 اگر آخر میں دی گئی دفعہ کی ذیلے دفعہ (2) کے تحت کوئی رقم عدالت میں جمع کرائی گئی ہے اور بیر معلوم ہوتا ہے کہ جس زمین کے لئے بیر آم جمع کرائی گئی ہے وہ کسی ایسے شخص کی ملکیت ہے جواسے فروخت کرنے کا الل نہیں ہے تو عدالت:

(i) تھم دے گی کہ بیالی ڈوسری زمین کی خربداری میں لگائی جائے جس کوای طرح کی ملکیت کے حقوق حاصل ہیں جس کے لئے بیرتم لگائی جائی تھی ، یا (b) اگر فوری طور پر الی خریداری ممکن نہیں ہے تو اس رقم کی حکومت کی یا وُ وسری منظور شدہ سیکورٹیز میں سر مایہ کاری کی جائے ، جہاں عدالت مناسب بھتی ہے اور عدالت اس بات کی بھی ہدایت کر ہے گی کہ اس سر مایہ کاری سے حاصل ہونے والا سودیا وُ وسر نے قوا کہ اس شخص یا اشخاص کو ادا کیے جا کی کہ اس سر مایہ کاری سے حاصل ہونے والا سودیا وُ وسر نے قوا کہ اس شخص یا اشخاص کو ادا کیے جا کی جواس وقت اس زمین کی حکیت کے حال ہیں ، اور یہ جمع شدہ رقم اس طرح سر ، بیرکاری میں گی دے گی جب تک اے:

(i) متذكر وبادا زمين كي خريداري مين نبيل لكايا جاتايا

(ii) ایسے مخص یا اشخاص کوادانہیں کر دیہ جاتا جو کھل طور پر اس کے بت دار ہو گئے ہوں۔

12) جمع کی جانے والی رقم کے ان تمام معاملات میں جہاں یہ دفعہ نافذ ہوتی ہے، عدالت تھم وے گی کہ مندرجہ ذیل اخراجات جن میں متعلقہ مناسب اخراجات بھی شامل ہوں گے، کلکٹر اداکرے گا

(a) متذكره بالاسر مايه كارى كے اخرا جات۔

(b) سودیا دُوسر نِ فُوا کدکی ادائیگی کے احکام کے لئے ان سیکور ٹیز کے لئے جن میں وقتی طور پر آم لگائی گئی ہے، عدالت سے ہجر اصل زرکی رقم ادا کرنے کے اور ان سے متعلق دُوسری قانونی کاروائیوں کے لئے افراجات سوائے دورعو پداروں میں آپس کی مقدمہ بازی کے افراجات کاس دفعہ کے دفعہ کے افراجات کی ادائیگی میں ہو قاعد گی ہیدا کی گئی ہے جو دکی لینڈ ایکور پیشن ایک کو دفعہ 31 میں دئی گئی وجو کہ عدالت میں دفعہ کا دورعو بات کی بنا پر مستحق ما مک کو ادائیس کیا جا سک تھا۔ ایس رقم کو جو کہ عدالت میں پڑی ہوئی ہوئی ہوئی دوری کے بول برائی میں کے جو اس زمین کی فریداری میں لگایا جائے گا جس کی مقیمت کے مقوق اسی طرح کے بول سے جو اس زمین کے تقم جس کے لئے رقم جمع کرائی گئی تھی۔ اگر فوری طور پر ایسی فریداری میکن نہیں ہے تو بھر ایسی سرکاری یا منظور شدہ سیکور ٹیز میں لگا دی جائے۔ اس دفعہ میں ہی بھی کہا گیا ہے کہ اس سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والا سود یا دُوسر سے فوائد عدالت کی جائیت کے مطابق الیے فخص یا اشخام کو ادائی جائیں گئی جائے دائی ذمین کی ملیت کا مستحق یا یا گیا۔

دفعہ 33 مندرجہ ذیل ہے:

''کی وُوسرے معاضع میں جمع شدہ رقم کی سرمایہ کاری جب رقم فرکورہ بالا دفعہ میں دی گئی وجہ کے علادہ کسی اور وجہ سے جمع کرائی گئی ہوتو رقم میں مقادر کھنے والے یا مفاد کا دعوی کرنے والے سی بھی فریق کی درخواست پرعدا مت تھم دے علق ہے کہ اس رقم کی حکومت کی یا دُوسری منظور شدہ سیکور ٹیز میں جسے وہ من سب سیجھے سرم اید کاری کر دی جائے اور وہ ہدایت دے علق ہے کہ اس سرمایہ کاری کا سودی

دُوسِ فَوْالَدِ جَعِ بُونَ وَ يَنْ بِي الرَّوْ وَالرَّ طَرِ حَ الْوَالِ عَلَى الرَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

''3.4'۔ معاوضے کی اس رقم پرسود کی ادائیگی جوز مین کا تبضہ پہتے وقت یہ اس سے پہنے ادائیم کی گئے تھی ہوئی کا تبضی گئی میں جمع نہیں کرائی گئی تھی ، کلکٹر مقرر کردہ رقم مع 6 فیصد سالاٹ کی شرح سے سود کے زمین پر قبضہ لیننے کی تاریخ ہے رقم کی ادائیگی تک کے عرصے کے لئے اداکر سے گا۔''

اس دفعہ میں ویسٹ پائستان ایکٹ 111 1969 کے ذریعے ترمیم کرئے '' چید نیمد شرح سے
اس پر سود' کے الفاظ کو''8 فیصد سمالاند سود مرکب'' سے بدل دیا گیا تھ اور اس میں ایک دفعہ کا اضافہ کی بھی
کر دیا گیا جو نیصلے میں ان الفاظ میں چیش کی گئی ہے

جہاں تک صوبہ بلوچ تان میں اس کے نافذ ہوئے کا تعلق ہے، 1985 کے ایک اللہ استے اللہ ہوئے کا تعلق (سیکشن 11) کے ذریعے دفعہ 34 کولینڈ ایکوئزیشن ایکٹ سے بالکل ہی خارج کردیا گیا۔ یہ بات بھی قابلی غور ہے کہ دفعہ 34 میں یہ دونوں ترامیم صوبہ سندھ میں مینڈ ایکوئریشن ایکٹ (ویست پاکستان امینڈ مینٹ) (ابیل) سرڈینش 1971 (آرڈینش 17 سف 1971) کے ذریعے قابل نامینڈ مینٹ رکھے گئے۔ جہاں تک صوبہ سرحد کا تعلق ہے، نارتھ ویسٹ فرنٹیر آرڈینش 1983 کے ذریعے لیا دریعے لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ 1983 میں دفعہ کی جگہ مندرجہ ذیل دفعہ رکھی گئے ہے

"جب ایس معاوضے کی رقم زمین کا قبند لیتے وقت یا اس سے پہنے نہ جمع کروائی ٹی ہواور نہ ہی ادا کی گئی ہو، تو کلکٹر عدالت کی طرف ہے مقرر کی ہوئی رقم مع 6 فیصد سالانہ ساد ومود کے ، قبضہ بینے کے وقت ہے اس وقت کے مصر تک سے بئے جب رقم ادا ک گئی ہویا جمع کر لی گئی ہو، ادا کرے گا۔" ایہ معدوم ہوتا ہے کہ و فی تر بعت عدالت کے لائق جموں کے ب منے سیکشن 34 کی ترجم شدہ داور پاروں صوبوں میں نافذ دفعات پیش کر کے ان کی مناسب مد ذمیں کی گئی ، بیرتر بیم شدہ دفعہ پٹاور پالی کورٹ اور الا ہور پائی کورٹ کے سامنے زیر خور آئی تھی ۔ شالی مغری سرحدی صوب کی صومت بذر بعیہ کھنٹر ، بینڈ ایجوز بیش ، نوشہرہ بنام محمر شریف خان (پی ایل ذی 1975 پٹ ور 161) کے مقد سے میں پٹ ور ہائی کورٹ کے ان جمول نے فیصد دیا کہ محاو سفے کی رقم میں وہ رقم بھی شرال ہوتی ہوتی ہے جو زیر دی کا مواد سفے کی رقم میں وہ رقم بھی شرال ہوتی ہوتی ہے جو زیر دی کا مواد سفے کی رقم میں وہ رقم بھی شرال ہور کا مواد کے مقد سے المراحد ہوئی ہے۔ اسلامیہ ہوئی دین بہاد لپور بذر بید واکن پائسلر ہور کی شرال ہور بائی کورٹ کے ان تو جو اسل ہور کی مقد سے کی اور شدی کے ان تو جو روسوں کرنے کا حق اصل ہیں ایکٹ ہے تھے میں زمین سے محروق کا محاد ضد ہے ، اور نہ میں زمین سے محروق کا محاد ضد ہے ، اور نہ میں زمین سے نہ وہ کو شرال میں محد ہے ، اور نہ میں زمین سے محروق کا محاد ضد ہے ، اور نہ میں زمین سے نہ وہ المون ہے ہوں کی خوال میں محد ہوں کا محد ہونے کی دوج ہے کی دوج ہے ، یہ محد ہے ، اور نہ محد ہوں کا خوال معد ہے ، اور نہ میں زمین سے محد ہیں کو شرال میں نہیں دھیں ہیں دھیں ہوں کی محد ہے ، اور نہ محد ہوں کا ذیر بحث فیصلے میں نوش لیا گیا ہے۔

سیا لیکٹ جنس کا فیصلے میں بھی ذکر آیا ہے، پہنی ہار اسدی نظریاتی کوشل کے سامنے اس کے اجلاک منعقدہ19 جنوری 1976ء میں زیرغور آیا اور ٹوئس نے مندرجدد مل رائے دی

ق نو پ ہذا کے تحت حکومت کواختیا ردیا گیا ہے کہ و ومعاوضدا داکر نے کے بعد مفاوعہ مد کے لئے اراضی حاصل کرسکتی ہے جونجی متیبت میں ہو، نیز اس قانون میں سودی معاملہ ت کا بھی ذکر ہے۔
کوسل کی بیرائے وہی کہ حکومت کو حصول اراضی کا ایسا اختیا رحاصل ہے اور قرآن وسنت کا کوئی تھم اس میں یا نونبیس بیز رہا کے شمن میں کوسٹ جوسفارش کرے گی وہ ان تمام تحوانین کومتر فرکرے گی جن میں مود کا ذکر ہو، چن نچیہ طے پایا کہ اس قانوان میں کوئی چیز قرآن و سنت کے احکام سے متصد و مرتبیں ہے، ابتد سود سے متعلی دفعات رہا کے مسئلے برکوسل کی سفارش کے تا ابع ہوں گی۔''

یہ اسل می نظر یوتی کوسل کے سامنے 1982-3-14 کو بھی آیا بہب جسٹس ڈا کٹر تنزیل الرحمن جیئر مین تھے،انہوں نے ان دفعات کے ہارے میں مندرجہ ذیل رائے کا اظہار کیا

''زیمن کا حصول زیمن کے باک یا ان لوگول کوچن کاسیس حق ہے متعاوضدادا کرنے کے بدلے میں ہے۔ اس سے میں اور اسلامی بدلے میں ہے۔ اس سے بیل کے جانے والے مختلف اقد بات پرائیجر کے متعلق ہیں اور اسلامی قانون کی کئی دفعہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے اسود کے بارے میں دفعات جو سیکشن 28 ، 32 ، اور 34

میں دی گئی ہیں، شریعت سے متصادم ہیں۔''زیر بحث فیصے میں بیجی نوٹ کیا گیا ہے کہ اسلامک سنیڈیواوجی کوسل نے متذکرہ بالا رائے ہے اتھا آپر تے ہوئے فیصد کی کہ لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ میں اس کے مطابق ترمیم کی جائے۔ یہ ایکٹ (لینڈ ایکوئزیشن کیٹ) ایس ایس ایم فمبر 14/1938,P ش و في قر شريعت كورث كريز خور بهي " يا اوراس في 1984-3-27 كواس - كا ہ رے میں فیصد دیا میں سے بھر کورٹ کی شرایعت ننج نے شرایعت میل فمبر 22 سف 1984 میں اس فصے کو کا حدم قرار دے دیا۔ س مدانت کے ایسے مؤرجہ 1988-1-13 کے بوالے ہے س معاطع کو د ف تی شرایت کورٹ میں سے نفیلے کے اور بارہ پیش کی گئی، رہی نڈ کا معاملہ و ف تی شرایت کورٹ ق کنل ج کے سرامنے محسب تاریخوں میں پیش ہوا اور پیلٹو می ہوتا رہااور پیاس وقت بھی اعواء میں تھا ، ہے و فاقی شریعت کورٹ کے تیں ہ نکل ججوں نے زیر بحث فیصدہ بیا۔ میدفوٹ کرنا بھی ضرور ک ے کہ وفاق کے وقیال کا یہ مواقف کہ لینڈ ویکوریشن کیٹ کی وفعات 28 اور 34 کے تحت و والی جانے و ں رقم اس معاوضے کی نمائندگی کرتی ہے جوز بردی زمین حاصل کرے کے طریقہ کار کی وجہ ہے زمین ے تحرومی کی بند پر دیا جاتا ہے ، اس لنے اے قرآن شریف عیل اور رسول یا ک بوروم کی سنت میں قى رديا جائب دا ، ريانة تتمجها جائب الساموقت كي حمايت مين انهول بينا . وورياتي كورث كا فيعله (1990 کے ایل ای 2158) بھی پیش کیا اس سیسے میں ایہ آباد اپلند ورعدراس کی ہائی کورٹو یا ہے۔ القليم نے ينها كے أيملوں كا وش كلى ميا " يا۔ وفاقي شريت كورث كا الكي جول نے ان أيملوں كا جائرہ یا اور بہاری لعل کے متدے برتب و کرتے ہوے کہا کہ یہ فیصد کرتے میں کے مودیا محاوضہ انکم ئیس ایدے کے تخت کیا تا ہل ٹیس آمدنی میں شامل ہو سکتا ہے عدالتیں جن عوامل کو اہمیت و یتی ہیں وہ اس معیارے مختلف ہیں جو بیرد کیسے کے لئے ستعمال کیا جاتا ہے کہ سیشن 28 ور 34 کے تحت وا کی ج نے و سود رہ ہے۔ ی نے میر و ت من سب ہو گ کہ ہم جو شمیٹ معلوم کر نے کے ہے کر دہے یں توئی مرفی اَمُرتیس کیک تے تھے آمرنی ہاک ہے یہ معلوم کریں کہ بیار ہو تبایل ؟ کی رقم ک ر ہو سے کا سی فیمیت قر سن شہ نیک ارسوں یا کہ ہواؤم کی سنت کے ارجے کیا جا مکتا ہے یہ سماا می تا تون اورشر العت ك وجرها واورفقها وكريا يا كان جاست والعات 28 ور 34 ك جمت اوا کے جانے والے مود کو رہا ہے۔ وہ پاٹھاور ٹابت کرنے کے قصعے کے من میں دیئے گئے دل کل كر يقد كاروشر بعت من دُرست بن مفكل ب-سيشن 28 اور 34 ك تحت معاوض وكل من وا ك وي والساقر في يرسودين اضاف بهاك زم عي آتا ب جہاں تک لینڈا کیوئزیشن ایکٹ کی دفعہ 32 کا علق ہے،جس میں کنکٹر کی طرف ہے جمع کر الی

گئی معاوضے کی رقم کی زمین کی خریداری یا منظورشدہ سیکورٹیز میں سرماید کاری کے لئے کہا گیا ہے، یہ فیصلہ دیا گیا کہ فدکورہ سیکورٹیز یغیر سود والی ہوں۔اس خیال ہے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مالیاتی اداروں میں بغیر سود والی سیکورٹیز اور اسکیمیں بھی سوچود ہیں، اور عدالتیں ہدایات دیں تو دہ سرمایہ کاری کو باقاعد وینانے کے لئے مالیات میں شریعت کے طریقوں کا خیال رکھیں۔

وفاتی شریعت کورٹ کے لائل جھول نے اس عدالت کے قزالباش وقف وغیرہ بنام چیف لین کمشنز پنجاب لا ہور وغیرہ (پی ایل ڈی 1990 ایس ی 99) کے مقد ہے جس اس بات کا تولس ہی کہ زیروتی زیمن حاصل کرنے یا خرید نے کہ تیسری شرط ہیہ کے معاوضے کی ادائیگی یا تو بغنہ لینے ت پہلے کردی جائے یا اتنی مدت جس کی جے جے تا خیر ہادائیگی شکہا جا سکے، لیکن سیکش 13 جس کہ گیا ہے کہ بیدادائیگی سودوا لے بانڈز کے ذریعے کی جائے۔ اس حکم سے بیا صول اخذ کیا جا سکتا ہے کہ زیمن کی اوائیگی ہواوراس کی قیمت کا سی اعدازہ دلگا یا ہو، بلکہاس کی ادائیگی نہری جائے تو اس میں مارٹ کی ذریع جائے تو اس میں ادائیگی نہری جائے تو اس میں ادائیگی نہری جائے تو اس میں اور اس کی قیمت کا سی تیک نہری جائے تو اس میں ادائیگی نہ کی جائے تو اس میں مناسب مدت کے اندر کردی جائے جے تا خیر سے ادائیگی نہ کی جائے تو اس مناسب مدت کے اندر کردی جائے جے تا خیر سے ادائیگی نہ کی جائے۔

غورطلب سوال سے ہے کہ کی لینڈ ایکوئریش ایکٹ کی وفعات 28 اور 34 اس اُصول پر مخصر ہے۔ پٹاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے متذکرہ بالا فیصلوں میں مینظ نظر اپنایا ہے کہ عدالت کوان دو دفعات کے تحت معاوضہ مقر رکرنے کا جو افقیار دیا گیر ہے وہ فرین کے استعال ہے محروم کے جانے کی وجہ ہے ہا اور آن آن شریف اور رسول یا ک فرانیا کی سنت کے مطابق ربا کی تعریف عی نہیں آتا۔ زیر بحث مقد ہے میں بھارت کے جن تمن اُنم نیکس کے مقد مات کا فوٹ لیا گیا ہے ، ان می بھی فیصلہ دیا گیا ہے کہ سود کی دصول کی جانے والی تمنی کی محاوضہ ہے اور اس نقصان کی تائی ہے جو جائیداد پر بہندر کھنے کے حق ہے محروی کی وجہ ہوتا وہ محاوضہ ہے اور اس نقصان کی تائی ہے جو جائیداد پر بہندر کھنے کے حق ہے محروی کی وجہ ہوتا کہ آر آب اللہ آباد ہائی کورٹ کے مقد میں بہاری اس محاوش کی انداز ایک آر کی دفعہ 35 کو اس طرح کے ہوتا کہ اللہ آباد ہائی کورٹ کے مقد دیا گیا کہ لینڈ ایکوئریش ایکن کی دفعہ 35 کو اس طرح کے مقد ہے ، مکشر آف اُنم کیکس بہاراور اڑیسہ بنام رائی پریاگ کماری دین اے آئی آر 1939 پند 662 مقد ہے کہ محاوضے (1939 پند 266) میں مقد ہے ، مکشر آف اُنم کیکس بہاراور اڑیسہ بنام رائی پریاگ کماری دین اے آئی آر دی ہونا کی کورٹ کے مقد ہے ، محمود نے والی آلد نی کوائم کیکس ایک مقد ہے ، محمود نے والی آلد نی کوائم کیکس ایک معد ہے ، محمود نے کائل تنہیں بوئی بلک اوری گا ، اگر چہ بیاس نینج پر پنجی کہ محصوص مقد مات میں ہو بات کہ بیر تم آر نہیں بوئی بلک اوری ہو جائیداد کورد کئے کہ بدلے مقد مات میں ہو بات کہ بیر تم آئی آئی نیس بوئی بلک اوری ہوتی ہے جو جائیداد کورد کئے کہ بدلے کے بدلے کے بیا ہائے کہ بیات کہ بیر تم آئی نہیں بوئی بلک اوری ہوتی ہے جو جائیداد کورد کئے کہ بدلے کورد کے کہ بعر ہوتی ہے بات کہ بیر تم آئی کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی کورد کے کہ بیر کی ہوتی ہے جو جائیداد کورد کئے کہ بدلے کے بدلے کے بدلے کے بدلے کورد کے کورد کے کورد کی کورد کے کورد کی کورد کے کورد کے کورد کے کورد کورد کے کورد کی کورد کے کورد کے کورد کے کورد کے کورد کے کورد کے کورد کورد کے کورد کے کورد کورد کے کورد کے کورد کورد کے کورد کورد کے کورد کی کورد کے کورد کورد کے کو

می موصول ہوتی ہے، قابل آبول نہیں ہے۔ مدراس ہائی کورٹ کے مقدے رہے بنیو ڈوبرڈئل آفیسر ترچنا ہی بنام و ینگلا رام ایا ، میں اور ایک اور مقدے اے آئی آر 1936 مدراس 199 میں جس کا وفائل شریعت کورٹ کے فیصلے میں غلط طور پر اے آئی آر 193 مدراس 199 حوالہ دیا گیا ہے، یہ فیصلہ دیا گیا کہ کہتے ہو وصول کرنے کے حق نے بعنہ قائم رکھنے کے حق کی جگہ لے لی ہے، اور یہ بی لینڈ ایکوئر بیش ایکٹ کی بنیاد ہے کہ جب معاوضہ اوا کیا جانا تھا اور اوانبیس کیا گیا تو عدم اوا کی وجہ سے مود قبضے کی تاریخ سے اوا کیا جائے۔

وفاقی شریعت کورٹ کے لائق نج نے زیر بحث مقد ہے جی متذکرہ بالا دلاکل اس وجہ ہے آبول 
خبیں کے کہ یہ نہ بت تا من سب ہے کہ جوشیٹ معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی رقم 
انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت آمد فی ہے اس شیٹ کو یہ معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جائے کہ کوئی رقم دبا 
ہے یا بیس ،اس کا اصل شیٹ وہ ہے جوقر آن شریف اور سلت رسول طافیا جی دیا گیا ہے ، فیلے جی کہا 
گیا کہ سیکشن 28 اور 34 کے تحت معاوضے کی شکل جی ادا کیے جانے والے قرضے جی سود کی شکل جی اف اف فد دبا کے زمرے جی آتا ہے، ان وولوں وفعات کے تحت معاوضے کی ادا کی کی توجیت اور اس کا 
مقصد ہمارے ذیل کے مطابق مزید غور کا متفاضی ہے۔الہ آباد کے مقد ہے اے آئی آر 1941 اللہ 
آباد 135 جی و ہے گئے ولئل جو مدراس کے مقد ہے اے آئی آر 1936 مراس 199 کی بنیاد بھی 
آباد 135 جی و ہے گئے ولئل جو مدراس کے مقد ہے اے آئی آر 1936 مراس 199 کی بنیاد بھی 
آباد 135 جی دیا ہے مقد ہے جی میں ہم کورث آف اغذیا کے زیر خورآ کے اوران کو قبول نہیں 
آباد 1961 ایس کی مقد ہے جی میں ہم کورث آف اغذیا کے زیر خورآ کے اوران کو قبول نہیں 
گیا ،اس بارے جی میں جورث آف اغرابی کی بتائی ہوئی وجہ مندرجہ ذیل ہے .
کیا گیا ،اس بارے جی میں میں کورث آف اغرابی کی بتائی ہوئی وجہ مندرجہ ذیل ہے .

"الینڈا یکورزیشن ایکٹ کی دفعہ 34 معاوضے کے طور پراوارڈ کی گئی رقم اوراس رقم پرواجب الاور مورک کے درمیان خودا قبیا زکرتی ہے، اوارڈ کی گئی رقم پر بیسوداس وقت سے اداکیا جاتا ہے جب سے مککٹر نے بہندلیا ہے اوراس وقت تک اداکر ناہے جب رقم ادایا جمع کی گئی ہو۔ دفعہ 23 کے مندر جات پرخور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس جس دھنے کے کئی بھی معاطے کے معاوضے جس سودشال نہیں ہے اور نہ بی اسے زمین حاصل کرنے کا معاوضہ کہا گیا ہے۔ سیکشن 23 کی کلاڑ (2) جس قانون سازوں اور نہ بی اسے زمین حاصل کرنے کا معاوضہ کہا گیا ہے۔ سیکشن 23 کی کلاڑ (2) جس قانون سازوں کے واضح الفاظ جس کہا ہے کہ زمین پر لاڑی طور پر قبضے کی نوعیت کا خیال کرتے ہوئے عدالت زمین کی مارکیٹ ویلیو کے عداوہ مارکیٹ ویلیو پر حز یہ 15 نیمدر قم اداکرائے گی۔ اگر سیکشن 23 کے تحت معاوضے کر اداکے جانے والے سودکو معاوضے کا حصہ مجھا جاتا یا بیز جن حاصل کرنے کی لاڑی نوعیت کا خیال کرتے ہوئے دیا جاتا تو قانون بنانے والے اس کاسیکشن 23 جس بی ذکر کرتے رہیں اس کے بجائے کرتے ہوئے دیا جاتا تو قانون بنانے والے اس کاسیکشن 23 جس بی ذکر کرتے رہیں اس کے بجائے

سود کی ادائیگی کا ذکر علیحد وطور پر ایک کی سیکشن 34 پارٹ ۷ میں کیا گیا ہے۔ ایسااس لئے کیا گیا ہے کہ سود کا تعلق معاوضے کی قم مقرر ہوجانے کے بعد ادائیگی ہے ہو، یہ یا تو ایسا معاوضہ ہے جورقم کے استعمال کے بدلے میں ادا کیا جاتا ہے یا رقم واجب الا دا ہوجائے کے بعد اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کرنے کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ اس لئے ایکٹ میں خود حاصل شدہ زمین کے قابل ادائیگی معاوضے اور اوارڈ کیے ہوئے معاوضے پر قابل ادائیگی سود کے درمیان اقدیاز کیا ہے۔

سپریم کورٹ آف انڈیا نے اے آئی آر 1970 ایس کی 1702 اور اے آئی آر 1972 ایس کی 260 میں اس فیصلے کی بیروی کی ہے۔ وفاقی شریعت کورٹ کے لائق بجوں نے بیسجے طور پر کہا ہے کہ بید معلوم کرنے کا شمیٹ کہ کوئی رقم انگم فیکس ایکٹ کے تحت آلہ نی ہے کہ نہیں، بی معلوم کرنے کے لئے استعال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ رقم رہا ہے یا نہیں۔ اس سوال کا جواب جیسا کہ زیر بحث فیصلے بی بھی کیا گیا ہے، اسلامی قانون اور شریعت کے ماہر علاء اور فقہاء کے اخذ کیے ہوئے اُمسولوں کی بنیاو پر دیا جا سکتا ہے۔ پہلا اُمسول یہ ہے کہ الازی طور پر حاصل کی جانے والی زمین کے سلطے بیل اس کا معاوضہ یا جائے اداور زمین کی قیمت یا تو قبضہ لینے ہے پہلے یا قبضہ لینے کے ساتھ ہی اوا کر دی جائے یا آئی ہدت بھی اور کر دیا جائے گا کہ تباول بی سام کا کہ رقب اور کی سام کی معاوضہ یا جائے گا کہ تباول بی سمجھا جائے گا کہ زمین کی طبورت پر زور دیا جا سے، اس وجہ سے لینڈ ایکوئریش فقد رکے مطابق واجب قیمت کی اوارڈ کرنے کے لئے کہا گیا ہے جو گئٹر نے کم اواکی ہو، کم آخا کی ہو، کم شخیص کی ہو الم کم مقرد کی سیکٹن 28 ہے الی وہ میں ایس کر بیٹوں کی ہو، کہا گیا ہے جو گئٹر نے کم اواکی ہو، کم آخا کی ہو، کم شخیص کی ہو

شریعت کے نقطہ نظر سے ایکوئریشن ما مک سے جائزا کی اور اس کو دیا جائز ایکوئریشن کی ضروری شرائط میں سے ایک شرط جائزا کیوئریشن کی ضروری شرائط میں سے ایک شرط جیسا کہ اس عدالت نے قزلباش وقف ۷ چیف لینڈ کشنر پی ایل ڈی 1990 ایس کی 283 میں تحریر کی ہے ، یہ ہے کہ مالک کو قبضہ لینے وقت یا اس سے پہلے زمین کی ایک اچھی مارکیٹ پرائس اوا کی جائے ، اگر کلکٹر نے اچھی مارکیٹ پرائس سے کم قیمت اوا کی ہاس کا مطلب بیہ کہ اس نے مالک کو ججور کیا ہے کہ وہ نہ صرف کم قیمت پر اپنی زمین خوالے کر دے بلکہ مقدمہ بازی کی مختلات کا بھی مقابلہ کر دے بلکہ مقدمہ بازی کی مختلات کا بھی مقابلہ کر سے ۔ اس مقد سے جس عدالت کا کام بیہ ہے کہ وہ ایک ایجھی قیمت مقرر کر دے۔ اپنا فرض اوا کر نے ہوئے عدالت جائیداد کے مالک کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی اور اسے پیش آنے والی کر نے ہوئے عدالت جائیداد کے مالک کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی اور اسے پیش آنے والی مشکلات کا خیال کرسکتی ہے اور تیمت بن صاسحتی ہے تا کہ یہ مارکیٹ پرائس سے ذیادہ ہو جائے ، بجائے

اس کے معاوض کا اوارڈ وراسل سیکٹن 28 کے تحت اختیار کیا جانے والا طریعت کے نقطہ نظر سے پنج ب، سندھ اور شالی مغربی صوب کے لئے مہیر کیا جانے والا طریقتہ کارشریعت کے نقطہ نظر سے قابل اعتراض ہے، یہ سیکشن بلوچت نے میں 1985 کے ایک 13 کی سیکشن ۸۔ واک نام سے بنائی می تابل میں ہے اور اس میں بھی من سب اور کائی معاوضہ اوا کرنے کے لئے جائر اور من سب طریقتہ کار مہیانہیں کی سیادن وفعات کومندرجہ ذیل طری کی دفعہ سے تبدیل کردیا جائے گا

''سیشن لا کے تحت جاری ہونے والے نوٹیفیشن کی تاریخ پر موجود ہارکیٹ پر ائس کی بنیاد پر مقرر کے جانے والے معاوضے کے مداوہ مقرر کردہ معاوضے پر 15 فیصد سرااند کی شرح ہے (یہ وقا فو تقرر کی جانے والی شرح ہے) مزید رقم معاوضے میں شامل کردی جائے گی اور بیرقم سیکشن لا کے تحت جاری ہونے والے نوٹیفیشن کی تاریخ ہے معاوضے کو حتمی اوا یکی تک کی مدت کے لئے اوا کی جت جاری ہونے والے نوٹیفیشن کی تاریخ ہے معاوضے کو حتمی اوا یکی تک کی مدت کے لئے اوا کی جانے گی کہ جہال تک سیکشن 34 کا مول ہے ، اوارڈ کی جانے والی رقم کو انڈیس میں ہی کورٹ نے بجا طور پر اپنے فیصلوں میں ایس معاوضے نہیں کہا جو یا کہ کواس کی زمین کی هلیت کے حق ہے محروم کرنے کی وہدے ویا گیا ہے کہ وہ اس رقم کے استعمال سے محروم رہا جو اے حاصل کی وجہ ہے کہ وہ اس رقم کے استعمال سے محروم رہا جو اے حاصل کی زمین کے معاوضے کے طور پر جانے کی اور اس لئے میں معاوضے کی رقم تا خیر ہے اوا کیے جانے پر اوا کہا جانے والا مود ہے۔

" سیکشن 28 کی طرح اس سیکشن میں بھی استعمال کی جانے والی زبان اور پہیے اوار ذکی جانے والی اللہ میں ہے اور کی جانے والی تربیعت رقم پر مزیدر تم کے احد اختیار کے استعمال کیا جانے والے طریقت کا دکے بارے میں وفاتی شریعت کورٹ کی رائے حق بجانب ہے، لیکن اس احد فی رقم کی نوعیت کا تیج طور پر تجزید کرتے ہوئے ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کرنی جا ہے کہ زمین کا ما مک اپنی زمین کی جائز ملکیت سے بغیر کسی معاوضے کے

سیشن 34 میں جملی ملطی تو افظ سود' کا خلط استعال ہے، وُ وہرے وہ مسل کی ہوئی جائیداد کے کراید کی قدر کا خیال کے بغیر 8 فیصد سرالا ند کی شرح مقرر کرنا بھی خلط ہے، یہ بات بھی یادر کی جائے کہ زیان کے ما مک کواچھا کرایدادا کی جائے گایا ادارو شدہ ارقم پر قبضے کے وقت سے معاد ضے ادا ہوئے تک 8 فیصد سرالا ندادا کیا جائے گا، دونوں میں سے جو رقم بھی زیدہ ہو۔ اس خیالات کے اظہار اور منذ کرہ بالا ہدایت کے ساتھ لینڈ ایکوئریشن ایکٹ 1894 کے ہدے میں وفاتی شریعت کورٹ کا فیصلہ برقر اردکھا جاتا ہے۔

٧ ـ كود آن سول يراتيجر 1908

سول پرائیجر کودگی جن دفعات می سود دکالفظ آتا ہے، وہ زیر بحث نیفلے میں ہیرا گراف 297 ہے ۔ 311 کے میں زیر بحث آئی ہیں۔ ہیرا گراف 361 ہیں ہے ذکر کیا گیا ہے کہ سود، مارک اپ، لیز، مائز پر چیز اور سروس جارج کے سلیلے میں گوشی ایمل انسٹر ومنٹس ایکٹ 1881 کی دفعات کا جائزہ لیت ہوئے شریعت کی حیثیت کو بھی زیر خور لایا گیا ہے، اور سولی پرائیجر کودگی دفعات پر بھی وہی خیالات مائد ہوئے ہیں، سول پرائیجر کودگی دفعات (1) 34 اور (2) اور (3) اور (3) اور (3) اور (3) اور (3) کوسود کے نا جائز ہوئے کے سوال پر بحث کے بعد اسمالی آدکام سے متعادم قرار دیا گیا۔

سیکٹن 34 میں کہا گیا ہے کہ جب ادائیگی کے لئے ڈگری جاری کی جائے تو عدالت ڈگری میں میں میں دے سکتی ہے کہا میل زوکی رقم پر اس شرح ہے جوعدالت من سب خیال کرتی ہے مقدمے کی تاریخ سے ڈگری جاری ہونے کی تاریخ تک سودادا کیا جائے، بیرقم اس سود کے علاوہ ہوگی جومقدمہ شروع ہونے سے پہلے کسی رقم پر کسی بھی مدت کے لئے واجب ہو۔ اس کے علاوہ فیصلہ کی گئی کل رقم پر اس شرح سے جوعدالت مناسب سمجھے ڈگری کی تاریخ سے رقم کی ادائیگی تک کی مدت کے لئے وہ مزید سودا اکرنے کا تھم دے بحق ہے۔

سیکشن ۱۹۵۱ کی آرڈینس ۱۹۵۱ کے ڈراید نیااف فی مواہے۔ یمرکاری قرضوں پر مود کے بارے میں ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جب عدالت کی بیرائے ہو کہ کوئی مقدمہ سرکاری قرضے پر اس مود کی ادائیگی ہے نیجے کے لئے دائر کیا گیا ہے جو مدگی کو یہ اس کی طرف سے ادا کیا جانا تھا تو عدالت اس مقد ہے کو خارج کر عتی ہے ادر سرکاری واجب ت پر بینک کی شرح سے مزید 2 فیصد سمالا نہ کی شرح سے مودادا کرنے کا تھم دے سی ہے۔

سیشن 34.1 کی ذیلی دفعہ (2) ایک مختلف صورت حال کے بارہے میں ہے۔اس میں کہا گیا ہے کہ اگر عدالت کی رائے یہ ہو کہ مدمی ہے سرکاری واجیات غلط وصول کیے گئے ہیں تو عدالت اس مقد ہے کوئمٹاتے ہوئے تھم دے عتی ہے کہ اس طرح وصول کی گئی رقم پر بینک کی شرح پر مزید 2 نیصد

سالاند سود وصول کیا جائے۔

سیسٹن گا 34 کا 1980 کے آرڈینس LXIII کے ذریعے نیا اضافہ کیا گیا ہے، اس کا تعلق بینگ کہنی کے واجبات پرسود کے بارے بی ہے۔ اس بیس کہا گیا ہے کہ جب بینک کے دیے ہوئے آرڈینٹ کی جاری کی جاری ہوتو عدالت اس قرضے کی نوعیت کو اور بیٹ کی اوائیگ کے لئے ڈگری جاری کی جاری ہوتو عدالت اس قرضے کی نوعیت کے مطابق سود یا معاوضے کی اوائیگ کے لئے ڈگری باری تاریخ سے ادائیگ کے وقت تک کے مود یا معاوضے کی اوائیگ کا بھی ڈگری بی تھم دے گی۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ سود والے قرضوں کے سلسے میں عدالت معاہدے کی شرح کے مطابق یا بینک کی شرح سے کہ فیصد سرال ندزیادہ کی شرح سے جو تھی زیادہ ہوسود کی اور ان گئی کے لئے ڈگری جاری کرے گی۔ اس سیشن کی کٹار (b) میں کہا گیا ہے کہ جو قرضے مارک اپ این بیز ، ہار پر چیز یا سروس چارجز کی بنیاد پر دینے گئے جیں اور ان کے کرانیہ مارک آب یا برخ کی شرح کے مطابق ، دونوں میں سے جوزیادہ بعواد معاہدے کی شرح کے مطابق یا بینک کی تاز وتر بین شرح کے مطابق ، دونوں میں سے جوزیادہ بعوادا اگرے گ

سَنَشُن 34B كى كاز (٢) مِن كَها كيا ہے كه نفع نقصان مِن شراكت كى بنياد برديئے جانے والے قرضوں كے معالمے مِن معاوض اس شرح سے ديا جائے جواس شرح سے كم ند ہوجس پر بينك فاضون كى بنياد برگزشتہ جد مال مِن اداكيا في تقصان كى بنياد برگزشتہ جد مال مِن اداكيا

ہو۔عدالت ایے معاوضے کے لئے ڈگری میں اس شرح سے اداکر نے کا تھم دے گی جومٹذ کر وبالا چھ ماہ کے دوران نفع کی سالانہ شرح ہے کم نہ ہو اور جسے عدالت اس مقد ہے کے حالات کے مطابق منصفانہ اور مناسب خیال کرتی ہو۔

سیشن 34B کی کاز (۱) اور (۱) کاتعلق ایمی رقم کی ادائی سے ہے جوکسی بینک نے کسی شخص کو مارک آپ، لیزنگ ، ہائر پر چیز ، مروس چارٹ یا نفع نقصان کی شرح کی بنیاد پر دیا ہو، لاکن وق تی شریعت عدالت نے ان دفعات کے ہارے میں بھی اس بی رائے کا اظہار کیا ہے جواس نے گوشی ایمل انسٹر ومنٹس ایکٹ کی دفعات 79 اور 80 کے بارے میں کیا تھا۔ ہم نے گوشی ایمل انسٹر ومنٹس ایکٹ کی دفعات 79 اور 80 کے بارے میں کیا تھا۔ ہم نے گوشی ایمل انسٹر ومنٹس ایکٹ کی دفعات 79 اور 80 پر بحث کے دوران ان کی رائے کی ضامیوں کو پہلے بی بیان کر دیا ہے۔ یہاں بھی ہمارا وہ بی تجمرہ ہے بلکہ زیادہ تو ت کے ماتھ ، کیونکہ ان دفعات کا مقصد کر شیر قرمہ دار ہوں کی مناس بھی ہمارا وہ بی تجمرہ ہے بلکہ زیادہ تو ت کے ماتھ ، کیونکہ ان دفعات کا مقصد کر شیر قرمہ دار ہوں کی مناس بھی ہمارا وہ بی تجمرہ ہے۔ بلکہ زیادہ تو ت کے ماتھ ، کیونکہ ان دفعات کا مقصد کر شیر قرمہ دار ہوں کی مناس بھی ہمارا دوروں کے ماتھ کرا تا ہے۔

اس کے نتیج میں اس ایکٹ کی شیکشن 34B کی ذیلی دفعات (b) اور (c) اسلامی أدکام ہے

متعادم قراردی جاتی ہیں۔

سیکش 13.4 ورجی رقم کے لئے افتیار ویا گیا ہے اس کا نام مود ہے، ہم پہلے ہی فیصلہ دے چکے ہیں کر حرجی ہیں اور جس رقم کے لئے افتیار ویا گیا ہے اس کا نام مود ہے، ہم پہلے ہی فیصلہ دے چکے ہیں کر حرف کر اصل زر کے اور کوئی بھی رقم بر با ہوتی ہے اور بیمنوع ہے۔ اس لئے ان وفعات ہیں بنائی گئی کوئی بھی اضافی رقم بر با ہوئی۔ اس موقع پر بیمن سب ہوگا کہ ماہر بن معا شیاسہ اور چینگرز کی طرف ہے چیش کی گئی معروضات کا ٹوٹس لیا جائے ، خاص طور پر جمد عمر چھا پر ااور شاہر صدیق کی گر ارشات کا جو سے چیش کی گئی معروضات کا ٹوٹس لیا جائے ، خاص طور پر اسلامی معاشی نظام اس وقت تک کامیا بی کسی تھے ہیں ہیں جائی سکتا جب تک کہ اس کے قرضہ دینے والے ادار ہے، کار پوریٹ ادار ہے، فرمز اور افر او خود فرضوں کی ادا بینگی وقت مقرر کے اندر نہیں کرتے یا پھر ان ساتھ قرضے یا مال احداد مقررہ و دقت کے اندر والی نظام کو واپسی کے نظام کو واپسی کے نظام کو واپسی کے نظام کو فرضوں کی واپسی کے نظام کو واپسی کے نظام کو قرضوں کی واپسی سے شاہر والی خالے اور اور افراد خود کی واپسی کے نظام کو قرضوں کی واپسی کے ترضوں کی واپسی کے نظام کو قرضوں کی واپسی مقتوں ہیں ممکن ہو سکے۔ چھاپر اکا خیال تھا کہ اگر مقروض لوگ میں معاشی نظام میں شامل اخلاقی بستی کا خیال رکھیں۔ شاہر صدیقی نے اپنے خطاب جس کہا کہ ایک معاشی نظام میں شامل اخلاقی بستی کا خیال رکھیں۔ شاہر صدیقی نے اپنے خطاب جس کہا کہ ایک معاشی نظام میں شامل اخلاقی بستی کا خیال رکھیں۔ شاہر صدیقی نے اپنے خطاب جس کہا کہ ایک معاشی نظام میں مشار کہ مضار بیہ نفع نقصان کی معاشی نظام میں مشار کہ مضار بیہ نفع نقصان کی معاشی نظام میں مشار کہ مضار بیہ نفع نقصان کی مسلمان کوٹر ض آخری صد کے طور پر لینا جائے ہیں کہ خیال رکھیں۔ شاہر صدی نظام میں مشار کہ مضار بیہ نفع نقصان کی مسلمان کوٹر ض آخر کی صدی کے طور پر لینا جائے ہیں کہ کہ خیال میں مشار کہ مضار کر مضار کہ مضار کہ

بنیاد پرشراکت سے طام موجود ہیں ،جن ہے تجارت اور صنعت کورتی ہو سکتی ہے ، انہول نے مزید کہ کہ ان کارپوریش کے بردے میں فراڈ کرنے اور ذمہ دار یول سے بیخے کی اجازت نہیں دی جاتی عاہے۔ کمپنی کے ریک علیحد و اور آزاد شخصیت ہونے کے تصور کوشتم کیا جائے اور اس آزاد قانونی مخضیت بنانے والے وگوں کوکس بزنس کنسرن ممینی یا ادارے کے فیل ہونے کا ذمہ دار قرار وینا ع بيغ اور فيزيبلني رپورس اور دُومري دستاديزات بين جن کي بنيو ير مالي امداد حاصل کي گئي تقي، غلط بیانی کرنے والے لوگوں کو برنس کے نا کام ہونے کی صورت میں گرفت میں لیا جائے اورانہیں قرا ڈ اور غلط بیانی کرنے پر ملک کے قانون کے مطابق سزادی جائے۔ انہوں نے دلیل دی کے شوت دیے کی ذمدداری اس مخض پر ڈالی جائے جوفیل ہونے والی ممپنی بناتا ہے، وہ ٹابت کرے کہاس نے قیزیبلٹی ر پورٹ اور دُوسری دستاویزات میں جو با تنب میان کی تغییں ، وہ دُرست تغییں ، اور بید کہ کسی ایسے عوامل کی وب ہے فیل ہوئی جوان کے کنٹرول ہے باہر تھے، ورندؤ وسری صورت میں ایسے تا دہندگان قومی دولت ہز یہ کرنے کے بعد ملک کے اندر اور باہر پھلتے بھو لتے رہیں گے، جس طرح کہ بینک اور دُوسرے مالی تی اداروں کے موجود و نا دہندے خوش حال ہیں۔ ندہبی علاء اور ماہرین معاشیات ایسے قانونی طریقے مبیا کر سکتے ہیں جن کے ذریعے ناد ہندگان سے رقوم کی واپسی مؤثر طور برمقرر ووقت برمکن ہوگی۔ انہوں نے بتایا کے رسول یاک مؤافیام ایسے مخص کی نماز میں شام نہیں ہوتے تھے جواپنا قرضدادا کے بغیر انتال کر گیا ہو۔ یکی وجہ ہے کہ مرے والے لوگوں کے قانونی ور فام نماز جناز وہر احدان کرتے میں کدا گرم نے والے برکسی کا قر ضدوا جب ہوتو وہ ہارا ہے اور دعویٰ کرے تا کداس کا قر ضدا دا کر دیا جائے یا وہ التد تعالیٰ کے نام برقر ضدمعاف کروے۔ صدحب علم مسلمانوں کی نماز جنازہ برایے اعدان کیے جاتے ہیں اور لوگ اپنی رقوم کے دعوے کر کے وصول بھی کرتے ہیں ، وواپنا قرضہ یا کلیم اللہ کے نام پر معاف کر دیتے ہیں تا کہ مرحوم کی زوح کوسکون حاصل ہو سکے الیکن ایسے اعلا تات امیر طبقے کے ہاں کیجی نبیں ویکھے گئے ،شایداس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذاتی ذمہ داری اور کمپنی کی جوایک قانونی شخصیت ہوتی ہے ذمہ داری کے درمیان فرق کرتے ہیں، حالانکہ اکثر مواقع پر وہ دستاو ہزات ہیں رقم واپس كرنے كے لئے ذاتى منانت بھى ويتے ہيں۔

یہ بات نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے قانونی نظام میں ڈگری حاصل کرنے والوں کی مشکلات میں اس وقت مزیداضافہ ہوجاتا ہے جب ڈگری پڑکل درآ مدکرایا جاتا ہے۔ ڈگری حاصل کرنا ہی کوئی آسان کام نہیں ، بہت سے چھوٹے اعتراض اور تا خیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ مقدمہ ختم نہ ہو سکے۔مقدمے کرنا چی کام نے مداوہ

عدالتوں میں کام کے بوجھ کی وجہ ہے بھی مقد مات کا وقت پر اور جلدی فیصلہ ہونا ہمکن نہیں ہوتا ، ایک دن کے لئے جومقد مات مقرر کیے جاتے ہیں ان کی تعداداتی زید دو ہوتی ہے کہ اقسر ایک مقد ہے کو چند منٹ سے زیادہ وقت نہیں و سے سکتا ، اس وجہ سے مقد مات ان وجو ہات کی بنا پر برسوں جلتے رہجے ہیں ۔

اس کئے سول پرالیجر کوڈ کی ان دفعات کوشند کر ہ بالا ہیں منظر میں دیجینا جا ہے ، بیری نونی سوال اس کے ملاوہ ہے کہ ان دفعات کے تحت عدالت کودیئے گئے اختیار کے تحت ڈ ٹری کی رقم کے ملاوہ جو مزیدرقم منظوری جاتی ہے، اگر جدا ہود کہاج تا ہے، کیاد دربا کے زمرے میں آتی ہے پانہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قانون کے ذریعے عدالت کومزیدر قم منظور کرنے کا جوافت پر ویا گیا ے اس کا اس معاہدے کے فریقین کے کسی عمل پر انحصار نہیں ہے۔ اوریسی اضافی تیت کا معاوضہ بھی نہیں ہے، بلکہ بیاس رقم کی ادائیگی کی رسید ہے جس کی قانون اصل رقم کے 14 وہ ا جازت دیتا ہے، اس طرح اس ربا کودمول کرنے کی اجازت دی گئے ہے جو کس قرضے کے معاہرے کے سلسے میں ادا کیا جاتا ے اور اے قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر اس دفعہ کے تحت عد الت کو اختیار دیا جائے کہ وہ قرضہ دینے والے کوجس کے حق میں ڈگری ہور ہی ہے اس منتصان کی تلاقی کے لئے معاوضہ وصول کرنے کی اجازت دے جواہے رقم کی واپسی کے سلیعے میں مقدمہ دائر کرنے کے بعد تا فیری حربے استعمال كرے كى وجد سے پہنچا ہے تو معاوض منظور كرنے كاس طرح كے اختيار براعتر اض نبيس كيا جاسكتا، لیکن الی صورت میں ہرمقد ہے میں ایک مقرر ہشرح پر جواس رقم کی تیت کی بنیر دیرمقرر کی جائے حی معاوضه منظور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر مقدے میں اس افتیار کو اس مقدے کی کیفیت کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ قانون بنانے والے عدالت کوکسی ایسے فریق پر جر مانہ عائد کرئے کا اختیار بھی دے سکتے ہیں جواینا قرضدا دانبیں کرتا یا جواذیت ناک بہائے کرنے اور ت خیری حرب استعمال کرئے كام تكب مواج ، تأكد مقد ع كافيصله مون مين اورايلي ذمه داري يوري كرف مين تأخير كرا يحيه اس جرمائے میں سے حالات کے مطابق جھوٹا حصہ یابرا حصہ تاہ فی کے طور براس فریق وجھی دیا جاسک ہے جسے ان حربوں سے نقصان اور تکلیف پہنچی ہے۔ اس جر مانے کی رقم حکومت وصول کر سکتی ہے اور اسے خیراتی مقاصد کے لئے اور عوامی مفاد کے ایسے براجیکٹس کے لئے بھی استعمال کر علی ہے جو معاشرے کے ضرورت منداورغریب لوگوں کی معاشی حالت بہتر بنائے کے لئے قائم کیے جا میں۔ کورٹ آف سول پروسیجر کی مندرجہ بالا دفعات قرآن کریم اور حضور کریم اور جا کے سنت کے من فی ہیں، اس لئے انہیں تعلیمات اسلام کے مزنی قرار دیا جاتا ہے، ان دفعات میں اُو پر دی گئی 🛶

ته بزرویشنز کی روشی میں مناسب ترامیم کی جائیں۔اس فیصلے میں کوڈ آف سول پروسیجر کی حسب ذیل د نعات پر بھی تبعرہ کیا گیا ہے. ١١) سیشن 2(12) (١١١) سیشن 35 (3) (١١١١) سیشن الرور (IV) آرور (XXI) دول (VI) (كي) (VI) آرور (XXL) آرور (IV) آرور (1X)93 مال (VII)(3)79 مال XXI مال (VII)(3)80 المراجع XXI مال (VII)(3)79 مال XXI XXXIV برل XXXIV برل XXXIV برل XXXIV برکر XXIV برکر XXXIV برکر XXXIVرول XXXIV) آرور XXXIV دول (XII) ارور XXXIV دول (XII) اور (ك) (1) اور (XXXIV) آرۇر XXXIV بول (XIV) (كارى (XIV) (كارى (XXXIV) كارى (XIV) (كارى (XXXIV) كارى (XXXIV) رول XXXVII آرڈز XXXXIV دول (XVI)(1) آرڈز XXXVII دول (XVI) آرڈر XXXXIX رول 9۔ ان دفعات میں بھی جہاں کہیں لفظ" سود" آتا ہے، اے حذف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ کوئی ڈوسرا من سب لفظ ورج کیا جائے گا۔ آرڈر XXXVIL، رول 2 | 2 (ا ہے ) اور ( بی ) ] بھی نگیوشی ہبل انسٹر ومنٹس ایکٹ 1881ء کی دفعات 79 اور 80 کی ہانند میں وران کے بارے ش بھی جاری وای رائے ہے جواس ایک کا جائز و لیتے وقت ہم نے ریکارڈ کی ہے۔ پین نیمان دونوں دفعات ( بینی سب رول (اے ) اور (بی) آف رول 2، آرڈر 11 XXXX) کوتعیمات اسلامی کے منافی قرار دیا جاتا ہے۔ کورٹ کے آراور XXI کے رول 79(3) میں کہا گیا ے کدر یکوری کی ڈگری جاری ہونے کی صورت میں مدی علیہ سے قابل وصول قرض کی وستاویز کو فرونت كردياجائ كاعدالت اس قرض كاصل دائن كوقرض وصول كرنے ياس كا سود وصول كرنے ہے روک دیے گی س طرح مربون کوخر بدار کے ہواو و کی دُوم ہے مخص کوادا کیگی کرنے ہے بھی منع کر وے کی۔ ای المرح کورٹ کے آرڈر XX1 کا رول 3،80) مجھی نیکوشی ایبل انسٹر ومنٹ کو منتقل كرنے ير توجه ويتا ہے، جس كا مقصد ريكوري ہے، يہاں پھر نامز دكرد و فخص كوسود وصول كرنے كى ا جازت دی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ و قاتی شرکی عدالت نے اس کو تہ بل اعتراض وفعات میں شامل کیا ہے۔ بنابریں اُوبر درج کی تی صد تک ان دفعات کے بارے میں دفاقی شرعی عدالت کے تیملے کو برقر ادركها جاتا ہے۔

٧١ - كوآير ينوسوسائشيزا يكث 1925

کو آپریٹوسوسائٹیز ایکٹ 1925 کی دفعہ 59،2) (ای) کے رول 1014) (ایج)، رول 22 اور رول 41 کوشیمہ 1 تا ۱۷ کواس فیصلے کے بیرا گراف نمبر 331 تا 331 بھی زیر بحث لایا گیا ہے اور اے تغییر ت اسلامی کے من فی قرار دیا گیا ہے۔ (پی ایل ڈی 1992 ایف ایس ک 1)۔ ای طررح کوآپریٹوسوسائٹرزا کیک 1925 کی دفعہ 17(2) کارز (ای ای) اور پیٹنل انڈسٹریل کوآپریٹوفنانس کارپوریش لمیٹنڈ کے بائی لاء (3) کے سب بائی لاء (6) کے ان حصوں کوجن کا تعلق سود ہے ہے ہوئی تعلیمات اسلامی کے من فی قرار دے دیا گیا ہے۔ (پی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی 537 ادر پی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی 537 ادر پی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی 537 ادر پی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی حقام دیا گیا ہے کہ سود چارج کرنا تعلیمات اسلامی کے من فی ہے ، چنا نچہ دفاتی شرعی عدالت کے دسود چارج کواس حد تک برقر ادر کھا جاتا ہے۔

٧١١-انشورٽس ايکٽ 1938

انشورنس ایک 1938 کی مندرجه ذیل دفعات کووفاتی شرعی عدالت میں چیانج کیا گیا تھ، اور انہیں اس بنا پر کدان میں سود کی شرح ، سودی رقم کی گارٹی ، سود کی اقساط میں ادائیگی اور سود کی دیگر شرا نظ درج تھیں، تعیمات اسلامی کے منافی قرار وے دیا تھا،اس کا ذکر اس فیلے کے پیراگراف نمبر 322 تا 324 من كيا كيا ب- بملى وفعه 'سودكي شرح' كالفاظ حذف كيه جاسكتے بين تاكدا بي شريعت عن امتاع سود کے مقاصد سے ہم آ ہنگ کیا جا سکے۔ دفعہ 27 کی ذیلی دفعہ (3) سے لفظ' سود' حذف کرنے کی ضرورت نبیں ، کیونکہ اس کا تعلق اس ملک کی حکومت کی یالیسیوں سے ہے جس کی کرنسی کا اصل زَر، گارٹی اور سود کی منانتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔اس اعتبارے اس کاتعلق غیر مککی حکومت کے اصل ذَراوراس کی منافق سے ہے۔ تاہم انشورنس کرنے والا جب اس رقم کی سرمایہ کاری کرے تو پھر متعلقه دفعات كو پیش نظر ركمنا موكار تصلے ميں اس مبلو كا نوش نبيس ليا عميا تھا اورصرف لفظا "سود" كو حذف کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، ویکر دفعات میں موجود لفظ ''سود'' کو حذف کر کے اس کی جگہ ایسے ترمیم شدہ الفاظ لائے جائیں جو قالون کے مقاصد اور یالیسی کی ضرور بات اور اس فیصلے میں ظاہر کے محے خطوط کے نقاضوں کو بورا کریں۔ان اقدامات کا مقصد معاشرے کی معیشت ہے رہا کواس طریقے ے فتح كرنا مونا جا ہے كراس سے اقتصادى سركرمياں متأثر ندموں ، اوراس كے ساتھ ساتھ اس بات كو بھی بیٹنی بنایا جائے کہ معیشد ترقی کی راہ پر گامزن رہے ، مزید براں یہ پہلوبھی پیش نظر رہے کہ بیہ سب کچھشفاف انداز ہے ہواور تمام فرائض و ذمہ داریاں بھی پوری ہوتی رہیں ،اس مرحلے پراس مہلو کا جائز ہلینا کہ آیا انشورنس کا کارد باراسلامی تعلیمات کے مطابق ہے بینبیں؟ ایک مختلف سوال ہے، جو زيرساعت ايملوں ميں زير بحث نبيں لايا گيا۔

111 - استيث بينك آف ياكتان ا يكث 1956

اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 کی دفعہ 22(1) کا اس نصبے کے پیراگراف نمبر

325 تا 328 میں جائزہ رہے گی ہے۔ وفاتی شرعی عدالت نے سود کی بنیاد پر کمرشل دستاویزات جیسے شکات اور بانڈز کی طرح کے بلز کی خریداری کو اسلامی تغلیمات کے من فی قرار دیا تھا۔ وفاتی شرعی عدالت کی اس رائے کو برقرار رکھا گیا ہے۔ فل ہر ہے کہ الیکی مالیاتی دستاویزات اور انسٹر ومنٹس کو الیک عدالت کی اس رائے کو برقرار رکھا گیا ہے۔ فل ہر ہے کہ الیکی مالیاتی دستاویز ات اور انسٹر ومنٹس کو الیک شکل جی تبدیل کرنا ہوگا جو اسلام کے اقتصاد کی نظام ہے ہم آ ہنگ ہوں۔ ہم یہ معاملہ ماہرین اقتصاد یا ساما میں تبدیل کرنا موگا جو اسلام کے اقتصاد کی نظام ہے ہم آ ہنگ ہوں۔ ہم یہ معاملہ ماہرین مواجد یہ پر چھوڑتے ہیں کہ دور یہ کی حرمت کے قرآن کے تعلم کو چیش نظر کے ہوئے ان معاملات کا عملی حل مرتب کریں۔

X\_ویسٹ پاکستان منی لینڈرز آرڈیننس 1960 XI\_ویسٹ پاکستان منی لینڈرز رولز 1965 XII\_پنجاب منی لینڈرز آرڈیننس 1960 XIII\_سندھ منی لینڈرز آرڈیننس 1960 XIV\_سرحد منی لینڈرز آرڈیننس 1960 XV\_بلوچستان منی لینڈرز آرڈیننس 1960

رقم أدهار پر دینے اور أدهار دینے والوں ہے متعلق مندرجہ بالا توانین کا اس فیطے کے پیرااگراف نمبر 231 تا 331 میں جائز ولیا گیا ہے۔ان توانین کے بارے میں صحیح طور پر یہ کہا گیا ہے۔
کہان کا اسلامی تعلیمات میں کوئی وجود نہیں اور نہ ہی اسلام کے سوشل جسٹس تنظر نے میں ان کا کوئی متام ہے،اس لئے ان کا کلی توانین کی کتاب میں موجود ہونے کا کوئی جواز نہیں ،اس لئے دُرست طور پر انہیں اسلامی تعہمات کے منافی قرار دیا گیا ہے۔

XVI ما يكريكلجرل دُوليپنٽ بينك رولز 1961

اس فیصلے کے پیرا گراف نمبر 323 ہے 336 میں ایکر یکاچیل ڈو پیمنٹ بینک رولز 1961 اور اس کے سب رولز (1) ، (2) اور (3) جن کا تعلق مود ہے ہے، کا جائز ویں گیا ہے اور انہیں تعیم سے اسلامی کے منافی قرار دے کر انہیں حذف کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، شرعی اختاع کی روشنی میں سود لا گوکر نے ، چاری کرنے اور اسے ریجورکرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ، اس لئے ان رولز کواس فیصلے میں دی گئی گائید لائن کے مطابق تبدیل کیا جائے۔

XVII بينكنگ كمينيز آردينس 1962

وفاقی شرعی عدالت نے بینکنگ کمپنیز آرڈینس 1962 ( جسے اس کے بعد بینکگ آرڈینس کہ ج نے گا) کی دفعہ 25(2) کوسود اور مارک آپ کی حد تک خلاف اسلام قرار دیا تھا۔ اس دفعہ میں

اسٹیٹ بینک آف یا کستان کوانقتیار دیا گیا ہے کہ وہ جینکنگ کمپنیوں کوبعض بدایات دے سکے، جن میں سود کی شرح ، مارک آب کے جارج کے بارے میں بھی مدایات شامل ہیں۔جن کا اطلاق پیشکی ادائیکیوں یا سود کی بنیاد بر کسی قرض لینے والے کوقرض دینے ہے منع کرنے پر ہوتا ہے۔ جہال تک اس دنعہ میں سود کا تعلق ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مزنی ہے اور اس پہلو پر پہلے ہی تفصیلی بحث کی جا چکی ہے۔ فاضل وفاقی شرعی عدالت نے بھی اس دفعہ سے لفظ '' مارک آپ'' کو حذف کرنے کی ہدایت کی ہے۔ہم نے بھی گزشتہ ہیرا گرانوں میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ آج کل جس طریقے ہے" مارک آپ" كا اطلاق كيا جار ما ہے وہ ربا كے سوا كي يجي نبيل ۔اس لئے است روك ديا جائے \_ محراس كے ماتھ ہی ہم نے بیمی قرار دیا ہے کہ مارک اپ کی بنیاد پر حقیق فروخت کا نظریدا پی اصل میں ناج تز نبیں ہے، بشرطیکہ اس میں ان پہلوؤں کالحاظ رکھ جائے جن کامسٹرجسٹس محرتقی عثمانی نے اپنے فیصلے کے چراگران نمبر 191 اور 219 میں ذکر کیا ہے۔ مارک آپ کے تحت لین وین کے جواز کی سب ے بڑی شرط سے کے بیقرض دینے اور رقم کی پیکٹی ادائیٹی کی بنیاد پر وصول ندکیا جائے ، بلکہ بیکس چیز کی حقیقی فروخت کی بنیر و پر ہواوراس حمن میں اس کے تمام نتائج کو پیش نظر رکھا جائے۔ حمر بینکنگ آرڈ بننس کی دفعہ وہ بینک کوٹریڈنگ ہے روکتی ہے، اس دفعہ میں کہا گیا ہے کہ ''سکشن 7 کے تحت و ہے گئے اختیارات کے سواکوئی جینکنگ کمپنی براہ راست یا بالواسط فریداری یا فروخت یا چیزوں کے بدلے چیزوں کے لین وین یا کسی تجارت یا خرید و قروخت یا چیزوں کی بارٹریا ای طرح کی دیگر سرگرمیوں میں منوث نبیس ہوگی ، اور و ہ الیمنجینج بلوں کو وصول کرنے یا ان کے لین دین کے معالمے تک

جب دفعہ 25 میں استعمال کیے گئے لفظ مارک آپ کو دفعہ 9 کے مقابے میں رکھ کر پڑھا جائے تو یہ تقینی طور پر اسلامی تعلیمات کے منافی قرار پایا ہے، کیونکہ مارک آپ کے تحت جائز لین دین کا تصور اشیاء کی حقیقی فرو خت کے بغیر نہیں کیا جاسکتا جس کی بینک رواز میں اجازت نہیں ،اس لئے مارک آپ کی دفعہ اور سیکشن 9 میں بیان کی محورت حال استھے برقر ارنہیں روسکتی اور ان دو میں سے کسی ایک کو ختم کرنالازم ہوجا تا ہے۔

ال موقع پرجمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ، دک اپ کی بنیاد پر فروخت مرابحہ اس کی مفروری شرا تط کو پورا کرنے کے بعد ایک اسلامی بینک کے لئے آئیڈیل صورت اختیار نہیں کر سکتی ، تاہم بینکوں کو بعض صورتوں میں لین دین کی اس شکل کو بھی اختیار کرتا ہوگا، خصوصاً جب موجودہ نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کیا جار ہا ہوگا، اس صورت حال کی روشنی میں شیکشن و کوختم کرنا زیادہ ضروری

معلوم ہوتا ہے، بچائے اس کے کہ مارک آپ کے تحت لین دین کو کمل طور بر ممنوع قرار دے دیا جے نے۔علاوہ ازیں سیکشن 9 اسلامی بینکاری کا نظام قائم کرنے کےسلسلے میں بھی ایک بہت بردی ز کادٹ ہے، پیکشن نہ صرف شریعت کے مطابق مرابحہ یا بیج المؤجل کے لین دین میں ز کاوٹ بنآ ہے بلکہ بیالیزنگ، اجارہ ،خربیداری ،مشار کہ اور مضار بدکے لین دین میں بھی رُکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ سیکشن 9 درامنل سودی بینکاری کے لئے وضع کی مخی تھی جس میں بینک صرف رقم اور کاغذات میں ڈیانگ کرتے ہیں ،اس کے برعش حقیقی اسلامی مالیاتی لین دین ہمیشہ حقیقی اٹا ٹوں کی بنید رپر ہوتا ہے اور یہی اسل می بینکاری کا امتیازی عضر ہے جومعیشت کوسودی بینکاری ہے نجات دلاسکتا ہے،اوراس پر تفصیلی بحث پہلے کی جا چکی ہے۔ اسلامی بینکاری کا نظریداس وتت تک حقیقت کا زوپ نہیں دھار سکتی جب تك اس بات كاشعور حاصل ندكراي جائے كه بينك صرف يميے اور كاغذات كا كاروباركرنے كے لئے نہیں ہوتے بلکدان کی مالیاتی سرگرمیوں کا براہِ راست تعلق حقیق کارو باری لین وین ہے ہوتا ہے ،اس کے سود کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک جینکوں پر عائد جینکنگ آرڈ بینس کی سیکشن 19 کوختم نہ کر دیا جائے۔ ہنابریں جارا پختہ یقین ہے کہ سیکشن 25 میں موجود مارک أب کے نظریے برسیج طور بر منصفانداندازے اور عملی فیصله اس وقت تک نہیں کیا جاسکتا جب تک سیکشن و کی طرف سے عائد با بندی اُٹھا نہ لی ج ئے۔ اگر چہ فاضل وفاتی شری عدالت نے سیکشن 9 پر بحث نہیں کی ، تاہم اس عدالت نے صوبہ پنجاب بنام امین جان تعیم اور جار دیگرنا می مقدے کے تفیلے میں بیاُ صول وضع کر دیا ہے ''ہم نے متعدد مقد مات میں بیقر ار دیا ہے کہ جس قانون کوچینج کیا گیا ہے، اگر اس میں شامل معاملات کا منصفانہ اور سیح حل اس قانون کی دُوسری شق کوشتم کے بغیر ممکن نہ ہوتو عدوات اس شق کوشتم کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اس محمن میں قزلباش وقف بنام لینڈ کمشنر پنجاب کے مقدے کا حوالہ دیا جا سکتا ہے( لی ایل ڈی 1990 ایس کی 99 ہیرا 187 تا 280) جس میں پنجا بے بیسی ایک 1887 کی دنعہ 60 اے کو پلک کی طرف سے اپیل کے بغیرختم کر دیا گیا ہے (پیرا 30)۔ 'ندکور ومقدے میں جو اصول وضع کیا گیا ہے اس کی روشی میں ہمیں اطمینان ہے کہ بینکنگ آرڈینس کی سیشن 25 میں مارک آپ کے برے میں اس وقت تک منصفانہ فیصل نہیں کیا جا سکتا جب تک اس آرڈ بینس کی سیکشن 9 کو ختم نہ کر دیا جائے۔اس لئے قرار دیا جاتا ہے کہ سیکشن 25 میں لفظ مارک اپ کو برقر ار رکھا جائے ، تاہم سیشن 9 تعلیمات اسلامی کے متافی ہے کیونکہ اس کے ذریعے بینکوں کو اشیاء کی خریداری اور ان ڈوسری تجارتی سرگرمیوں سے روک دیا گیا ہے جو بچ المؤجل اور مرابحہ جیے اسلامی تجارت کے طریقوں کے کئے ضروری ہیں ،اور یہ مارک آپ،لیزنگ، ہائر پر چیز اور مشار کہ جیسی حقیقی تجارتی شکلوں پر جن ہیں ،

سیشن 9 کی جگداسلام کی وہ الیاتی شقیں لیس گی جو تقیقی تجارت کی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ سب رول (2) کا تعلق غیر کملی منظور شدہ المانتوں ہے ، جن پرسود کر فیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ سب رول (3) مور ہے کی خانتوں کے بیرا گراف 342 میں واضح کیا گیا ہے کہ مفصل بحث کے بعد قرار دیا گیا ہے کہ رول 9 کا سب رول (2) اور (3) کا تعلق میں واضح کیا گیا ہے کہ مفصل بحث کے بعد قرار دیا گیا ہے کہ رول 9 کا سب رول (2) اور (3) کا تعلق کی واضح کیا گیا ہے کہ مفصل بحث کے بعد قرار دیا گیا ہے کہ رول 9 کا سب رول (2) اور (3) کا تعلق میں واضح کیا گیا ہے کہ منافی ہیں، غیر کملی منظور شدہ صانتی جو پہلے ہی پوری ہوچی ہیں پرسود ہے انکار نہیں کیا جو سکا ، اس طرح وصول ہونے والی رقم بیت المال میں جن کرائی جاسکتی ہیں اور ان سے غیر کملی قرضوں کی سات کی معاوہ دیگر ذمہ داریاں پوری کی جاسکتی ہیں، شریعت مظہرہ میں اس طرح کے عبور کی ادا گیا ہے علاوہ دیگر ذمہ داریاں پوری کی جاسح ہیں، شریعت مظہرہ میں اس طرح کے عبور کی تاہم مستقبل میں ایسے لین وین کی اجازت نہیں دی جاسک ہونے والی رقوم کا بھی بہی معرف ہوسکا ہو۔ تاہم مستقبل میں ایسے لین وین کی اجازت نہیں دی جاسے گی جس میں مود کا عمل وظر ہو۔

رول 9 کاتعلق صفس کے حصول کی تاریخ ہے سود کا حساب لگانے ،اس کی سرالاندادائیلی اور سود
کی ادائیگی کے طریق کارے ہے۔ان اُمور کا جائز ہاس نیعلے کے پیرا گراف نمبر 343 تا 350 بیس ایر
گیا ہے ، جن میں قرار دیا گیا ہے کہ بیرول تعلیمات اسلامی کے متافی ہے کیونکہ اس کا تعلق سود کے
حساب کتاب ہے ، ہماری روئے یہ ہے کہ رول 9 کی مختلف کا زوں سے لفظ سود کو حذف کرنے کی
عمل سیارول وضع کیا جائے جو احماع سود کی اسلامی تعلیمات کے میں مطابق ہو، تا ہم حصص
ہے متعلق منافع کی واپسی کا انتظام شرعی اُصواوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

XX\_ بيكنگ كمينز (ريكورى آف لونز) آرد مينس 1979

ای نیملے کے پیراگراف نمبر 351 تا 354 شیاس آرڈ پنس کی دفعہ 8 کا جائزہ لیا گیا ہے، اور دفعہ 8 (2) (بی) جس کا تعلق مارک آپ ہے ہو دفعہ 8 (2) (بی) جس کا تعلق متوں پر بحث کی شریعت اسلام کے منافی قرار دیا گیا ہے، اس لئے جب کوڈ آف سول پر دبیجر کی متعلقہ شقوں پر بحث کی جائے تو اہیں اس نیعلے میں دی گئی گائیڈ لائن کے مطابق حل کرلیا جائے۔ ہم نے ذکورہ پیراگرافوں میں داختی کردیا ہے کہ تو انہی اور انتصادی و مالیاتی پالیسیاں مرتب کرنا عدالت کا نہمی بلکد ریاست کے متعلقہ اداروں اور محکموں کا کام ہے، مگر کیونکہ حکومت نے اپنی درخواست میں احمرار کیا ہے کہ جن معاملات کو اُٹھایا گیا ہے ان کے سلسلے میں گائیڈ لائن فراہم کی جائے اور ماہرین اقتصادیات، دیلی معاملات کو اُٹھایا گیا ہے ان کے سلسلے میں گائیڈ لائن فراہم کی جائے اور ماہرین اقتصادیات، دیلی اسکالرز و نمیرہ نے بی ان معاملات اور اسلام کے اقتصادی نظام کو کامیا بی سے چلانے کے لئے درکار

انفراا۔ شرکیم کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، اب ہم بھی متعلقہ ملتوں کی توجہ کے لئے گائیڈ الأن ريكارة كرتے ہيں۔ اسكالرز، ماہرين اقتصاديات، آؤيٹرزجن ميں ڈاكٹر محدعمر جھايزا، ڈاكٹر شاہر حسين صديقي مسترابرا بيم سيدات ، سندمجر حسين ،مسترا تبال خان اورمسترفهيم احمد جن كاتعلق والمثل انفار میشن مروسر (برائیویت) لمیند سے بے نے اپنے داائل میں متفقہ طور پر کہا کہ کی بھی اقتصادی نظام کی کامیا لی کونیٹنی بنانے کے ایک مؤثر قانونی فریم ورک وضع کرنا منروری ہوتا ہے، تا کہاس کی مدد سے عذر ، دھو کے اور فرا ذکا خاتمہ کی جاسکے ، یہ بھی کہا گیا کہ چھوٹے سر ، بیکار جواسٹاک مارکیٹ میں سر وب کاری کرتے ہیں یا بی رقوم ویئٹ میں جمع کراتے ہیں انہیں نقصان کا سامنہ کرنا پڑتا ہے کیونکه مذر کی موجودگی اوراسٹاک مارکیٹ میں مفروضوں کی بنیاد پر کاروبار کی وجہ ہےان کی جزوکی پا مكمل رقم خرور روجو جاتى ہے واس ماركيٹ جس تقريباً 300 ارب رويے كى كى واقع بوگئى مركوكى كسى كا ئە سان چالنىس تقا،اس طرح بىنك قرضول على تقريباً 300 ارب روپے كى تادىمندگى كى وجەسے بيا ادارے چھوٹے سر ماید کارول کے ڈیمیازٹس پر معقول ریٹرن نددے سکے، ان دار کل میں بیانجی کہا گیا کہ اقتصادی نظام میں کمزور ہوں ہے فائدہ **اُٹھاتے ہوئے ن**و مہندہ افراد کی مزاحمت کے بغیر کی تکلتے میں۔ س صورت حال کا تقاضا ہے کہ اسٹاک مارکیٹوں میں انداز وں اورمغروضوں کی بنیر دیر کارو ہاریو روکنے کے لئے شفاف اور بخت اقد امات/ قواعد وضع کیے جائیں معل وہ ازیں ایک آزاد او رومان کی یالیسی وضع کرے اور اے جادے اور اس مقصد کے لئے اے تمام ضروری اختیارات تفویض کے جا میں تا کہ وہ اپنی مرتب کروہ یا لیسیوں پر سی معنوں میں ممل درآ مد بھی کرا سکے۔ یہی ادارہ آئین کے آ رنگل ا7 کے تحت ایے تو انین اور تو اعد بھی وضع کرے جو قرض حاصل کرنے والی سر کرمیوں پر محیط ہوں۔مشہورمسلمان ماہر اقتصادیات ڈاکٹر محمد عمر حجھایڑا نے ایک معقول مدت کے اندر داجب الدہ ا قرضوں کی وصولی بربھی زور دیا وان کے مطابق ایسے توانین وضع کے جائیں اوران رقوم کی وصولی ک کئے ایسا طریق کارافقیار کیا جائے کہ اس کام کی شمیل میں ایک مہینے سے زیادہ دفت نہ لگے۔ انہوں ئے خدشہ نظام کیا کہ و گر مامیاتی اداروں کے ڈیغالث کیسوں کومییٹوں اور سالوں تک لاکا یا جا تا رہا تو مجھ ا تنهادي سر گرميوں كے لئے دركارفند زفر اہم نبيل ہوسكيل محاور پورا كا بوراستم تباہ ہوكررہ جائے گا۔ ان وجوبات کی بنا پر انہوں ہے تبجو پر چیش کی کہ دھو کا دہی کوشتم کرنے کے لئے ایسے اقد امات کرن ; گزیر ہوں گے جو اسلامی جیکنگ سٹم پڑھل درآمہ کے دوران مکنہ طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ الله الات اقتصادی نظام کومضبوط ملی بنیدوں براستوار کرنے اور انبیں شفاف طریقے سے چلانے کے لے بھی ضروری ہوں گئے ۔مسزنہیم احمہ نے ان مخت قوا نین اورضوابط کا حوالہ دیا جوعذر ، دھو کے اور فرا ڈ

ك روك تقام كے لئے امريكه بين اختيار كيے كئے ہيں ،انہوں نے بتايا كدامر يكه بين مالياتي ياليسيوں کوایک آزاد وفاقی ادار و چاہ تا ہے جو کی ملک کے مرکزی بینک کی مانند ہے، مگریداس قدر آزاد ہے کہ اس يرامريك كے صدر ، كا تكريس اور عدالتيں بھى اثر انداز نہيں ہوسکتيں۔ اس ادارے كا كام رقوم اور كريدت كى فراہمى ہے ، فريم آف انفار ميشن ا كمك بحريد 1966 امر كى حكومت سميت تمام مالياتى اداروں کوا بے ریکارڈز دکھانے کا پابند بناتا ہے، اس حق پر عدالتوں کے ذریعے مل درآ مرکزایا جاتا ے، حکومت کے تمام ادارے تحریری درخواست پر اپنے ریکارڈز دکھانے کے بابند ہوتے ہیں، البتہ اس میں 9 است کی صورتیں بھی ہیں جوا یکٹ کا حصہ ہیں۔ پرائیولی ایکٹ مجربہ 1974 میں ان ریکارڈ کو تحفظ بھی فراہم کیا گیا ہے جو حکومت جمع کرتی ہے۔ امریکے کا سیکورٹی ایجیج کمیشن پلک اور نان پلک ریکارڈ زکومحفوظ رکھنے کا ذ مددار ہے، اس میں رجٹریش اسیمنٹس کے علاوہ کمپنیوں اور افراد کی جانب سے فائل کی گئی رپورٹس شامل ہوتی ہیں۔ ٹریڈاور کامرس کو سیج خطوط پر جاائے اور ان سرگرمیوں میں سے فراق ، وحوکا دای اور غلط اطلاعات فراہم کرنے کے مل کی جن کی کرنے کے لئے بھی تواتین وضع کیے گئے ہیں، تجارت خصوصاً اندرونی تجارتی سرگرمیوں کے لئے کریڈٹ کے استعال کو دُرست خطوط پر جاانے کے لئے بھی قانونی انتظامات کے گئے ہیں۔اندرون ملک کاروبار کرنے والے ایسے افراداورادارے جو 10 فیصدیاس ہے زائد منافع کم تے ہیں کومعلومات کے تلط استعال ہے رو کئے کے لئے بعض صورتوں میں 6 مینے کا منافع کار پوریشن صبط کر لیتی ہے۔ امریکہ میں بیوروکریسی کے ار کان لین ایگزینو برانج کے ملازمین کے لئے 1978ء میں ضابطہ اُفلاق پر جنی ایکٹ جاری کیا حمیا تق ، اس کے علاوہ اخل قیات کا سرکاری ادارہ اس من میں تواعد وضوا بطابھی جاری کرتا رہتا ہے ، ان ضوابط میں داضح کیا گیا ہے کہ پلک سروس ، بلک ٹرسٹ کا مظہر ہوتی ہے،اس لئے ان ماز مین کے کے ضروری ہے کہ دوآ کین ، توانین اور اخلاقی ضوابط کوایے زاتی مف دات ہے بالاتر رکھیں۔ وہ کوئی ابیا ، لی فائدہ حاصل ندکریں جوان کی ڈیوٹی کے اخلاقی ممبل کو بحروح کرے ، وہ جان ہو جھ کر کوئی ایسا نا جائز: وعدہ وعیدنہیں کریں ہے جس ہے حکومت کونقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور وہ اپنے منصب کوجمی مفادات کے لئے ہرگز استعمال نہیں کریں ہے، اس طرح وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی کے علاوہ کوئی الیمی ملازمت بھی نہیں کریں ہے یا کسی ایسی سرگرمی میں حصہ بیں لیں ہے جوان کی سرکاری ڈ مہ داریوں سے منعہ دم ہو۔ ملہ زمین 20 ڈالر تک کا تحفہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ امریک*ے سکے سینئز* ملازمین کوملہ زمت چموڑنے کے بعد بھی بعض صورتوں میں ایک سال کے عرصے کے لئے اپنے سابقہ محکمے یا ادارے سے را بطه کرنے تک کی اجازت نبیس ہوتی تا کہ انہیں کسی معالمے میں سرکاری اقدام پر اثر انداز ہونے یا کسی

غیرملکی حکومت یا سیاسی جماعت کی مدد کرنے ہے باز رکھا جا سکے۔اس طرح سر کاری ملازمت جھوڑنے کے ایک سال بعد تک کوئی سینئر امریکی ملازم بیرون یا اندرونِ ملک ملازمت نبیس کرسکتا۔ اس طرح وضع کیے گئے اخلاقی ضوابط کی مدد ہے ملکی مفادات اور دیگر ریاسی اُمور میں شفاف روش کویقینی بنایا جاتا ے ،اس کے برعکس حارے مک کے تو انین میں اس نوعیت کی فیز ڈیلنگ، شفاف روش اور اخل تی معیارات کا فقدان نظر آتا ہے، ہم ویکھتے ہیں کہ سینئر افسر آئے دن ایک مقام ہے دُوسرے مقام کی طرف نتقل ہوتے رہے ہیں، آن ایک اضروہ تی ما زمت میں ہے تو کل وہ ورلڈ بینک یا آئی ایم الف جیے کی بیرونی اوارے میں کام کررہا ہوتا ہے، اور بھی اس کے برسکس ہوتا دکھائی و بتا ہے۔ لوگ ان انسروں کے مناصب میں تبدیلیوں کا خاموثی ہے تماش دیکھتے رہتے ہیں، اور و واپنے ت سے ساوال ت ہو جھتے رو جاتے جی کہ میہ وہرین حقیقت میں کس کی سروس کرتے ہیں یا ستان کی یا بیرونی اداروں کی؟ ان موضوعات پر یا ستان میں بھی تو انین تو موجود ہیں مگر انہیں جامع بنائے اوران پر سیج معنوں میں عمل درآ مدکرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی بھی صراحت کی جاتی ہے کہ ہینکیگ سٹم ہے صرف رہا کا خاتمہ مد دگار ٹابت ہوئے کی بجائے نقصان وہ ہوگا، اس کی وجہ رہے کہ مختلف اہم اقتصادی شعبوں کا بڑے وجید واندازے ایک و وسرے پر انحصارے ،اس لئے زیادہ مؤثر اور با حکمت راستہ یہ ہوگا کہ پہلے موجود ہ اقتصادی شعبوں کوشر بعت مطبر و کے مقدی ساے میں ۱۱ یا جائے اور اس میں اسے پھلنے پھو لئے دیا جائے اور اس فضامی اسے سود سے باک نظام کا حصہ بنا دیا جائے۔ اہرین نے این والک می زور دیا کہ اس طریق کارے معیشت بھی مضبوط ہوگی اور اس سے سود سے یا ک معیشت کی بنیا دہھی استوار ہوگی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی بر سمہ ہوگا کےشہری اپنی بچتیں شریعت کی بنیاد پر استوارشعبول میں لگا ئیں گے۔ بیمورت حال خود بخو دسود برجنی مربکاری نظام و اسلامی نظام میں تبدیل ہوئے پرمجیور کروے گی۔ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ اور سے ویکاری نظام میں شریعت کی بنیاد پر اسٹرونٹس کا طریق کار اس وجہ سے غیر ترقی یافتہ ہے کہ :،رے سر جودہ اقتضادی شعبول اور اسٹاک مارکیٹوں میں شرعی نظام رائے نہیں ہے، ماہرین نے مندرد ، ٹی جار شعبوں کی نشاندہی کی جومغرب میں اقتصادی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ 11، مینکسا مان تی شعبه ۱۱۱) شیئر مارکیث ۱۱۱۱) قرض ابا ند مارکیث ۱ (۱۷) سرکاری لین دین به ندکوره شعبول على ان عناصر كى ابميت اور كاركر د كى كوواضح كرنے كے لئے حسب ذيل اعدا دوشار كا حويد يا ئيا

| بإكتان  | ملا يمشيا | امریک     |                |
|---------|-----------|-----------|----------------|
| 60 بلین | 72 يكين   | 8 ٹرمین   | <b>ى</b> ۋى پى |
| 6 بلين  | 100 بلين  | 10 ٹریلین | شيئر مار كيث   |
| 40 ملين | 22 بلين   | 10 ٹریلین | قرض ماركيث     |

(1) انفرادی کریشٹ کی تاریخ

کی فردگواس وقت تک کوئی ہولیٹی گنگشن، بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت یا قرض حاصل کرنے کی اجازت اور کی ہولیٹی گنگشن، بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت یا قرض حاصل کرنے کی اجازت نددی جائے جب تک کر فیٹ بیورواس امرکی رپورٹ فراہم نہ کر دے کہاس کا دامن جرطرح کے واجبات سے صاف ہے، ایسے بیورو فیرسرکاری شعبے سے متعلق ہوں اور کوئی بھی تنظیم معمولی فیس اداکر کے ان سے مطلوبہ معلومات حاصل کر سکے۔

(2) اغرر بردينك

مندرجہ ذیل جارا داروں (1) اسٹینڈرڈ اینڈ بورز، (11) موڈیز، (111) ڈی کی آراور (1۷) کی۔ آئی بی ک اے سے ولیاتی اور قرض دینے والے اوارے قرض والوں کی کریڈٹ ریٹنگ کے

بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ امریکہ کاسیکورٹی ایجیجنج کمیشن ان اداروں کو مائسنس دیتا اور ان کے کام کے معیار برنظر رکھتا ہے۔ یا کتان میں کریڈٹ ریٹنگ کے برنس کو با قاعدہ بنانے کے لئے کریڈٹ ریٹنگ کمپنیز رواز بحریہ 1995 ووفاتی حکومت نے وضع کیے تھے بھران کا مغیر مقصد اطلاق نہیں کیا گیا ،اس کے برعکس امریکہ جی افراد ، کاربوریشنوں ، جیکوں ، مالیاتی اداروں اورمیونسپلٹیو ل کی ر بینگ کریڈٹ کمپنیاں کرتی ہیں ءسر ماہیکاران کی ریٹنگ پراعتا دکرتے ہیں اور وہ ان کے بانڈ زیا دیگر تر نیبات میں سر مایہ کاری کرنے سے پہلے ان کمپنیوں کی طرف سے جاری کر دہ اعداد وشار کو دیکھے لیتے ہیں۔ بدر بٹنگ کینیاں 'معلومات حاصل کرنے کے حق" کے فلفے بر قائم کی جاتی ہیں۔ برطانہ میں بھی ایسے قوانین موجود ہیں جوضروری معلومات حاصل کرنے کی اجازت ہے متعلق ہیں ، فنانشل سروسز ا کیٹ مجریہ 1986ء اور اس کے تحت وضع کیے گئے ضوابط سر مانیہ کاردن کو تحفظ فراہم کرتے ہیں کیونک وہ ان کے تحت مالیاتی اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ سیرس فراؤ آفس (ایس ایف او) کریمنل جشس سٹم کے ایک جزو کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ایس ایف او برطانيك تاريخ من چند بهت برا و را و كيسول كي تحقيقات اور براسيكوش كي و مدداريال بهما حكا ے،ایس ایف اوایک آزادسرکاری ادارہ ہے،جس کاسربراہ ایک ڈائر یکٹر ہوتا ہے جواٹارنی جزل کی محمرانی میں اپنے اختیارات کو ہروئے کارلاتا ہے، وہ سرکاری محکموں کے ملاوہ تجارت وصنعت کے محکے، بینک آف انگلینڈ، انٹریشنل اٹ ک ایمینی سیکورشیز اور سر مایہ کاری بورڈ وغیرہ کے ساتھ مر بوط ر ہتا ہے، بیاور دیجر تنظیمیں سلمین اور پیچیدہ جرائم ، اختیارات کے ناجائز استعمال اور وائٹ کالرکرائم کے بارے میں ایس ایف اوکور پورٹ کرتی ہیں ،ایس ایف او کا طریق تحقیقات بھی مختف ہے۔اس کی تحقیقاتی ٹیموں میں وکلاء،ا کاؤ نثینٹ، پولیس انسرش فل ہوتے ہیں،جن کا تقرر ہرکیس کی ٹوعیت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ان ٹیموں کے سربراہ کا ایک وکیل ہوتا ہے جو کیس کنٹرولر کا رول اوا کرتے ہوئے تحقیقات میں جیز رفقاری اور مؤثر پراسیکیوشن کوچینی بنا تا ہے۔ان اقد امات کے باعث مغرب نے عملی طور ہر انصاف، فیئر لیے اور نمبرز کو کم از کم کرئے جیسی اسلامی تعلیمات کو ایٹایا ہے۔ ہمیں بھی من سب لیکل فریم درک کے تخت ان اقدا ہات کواپنانے کی ضرورت ہے تا کہ ہماری سوسائٹ کے تارویود میں بھی شفاف روش آسکے،معیشت جدیج ڈگر پر گامزن ہو سکے اور اس طرح معاشرے میں بنیا دی مثبت تبدیلیاں آسکیں۔ان ضروری ضوابط اور شفاف بن کے فقدان کی وجہ سے پاکستان کے سرمایہ کارتاج تھپٹی اور کوآ پر پیوسوسائٹیوں میں اپنے اربول روپے ڈبو بچے ہیں۔ اسٹاک ایکھپنج میں آئے دن کمپنیاں بنتی رہتی ہیں ، کار پوریٹ شیجروں کواس بات کی کوئی پردانہیں ہے کہ وہ سر مایہ کاروں کا اعتماد

بحال کریں اور انہیں کمپنیوں کے صف کے بارے میں سیج معلو مات فراہم کریں، و دسر مایہ کاروں کو منافع می حصددے کے بارے میں اٹی کوئی اخلاقی ذمدداری کا احساس نہیں کرتے۔ بیسب چھ بخت منوابط نہونے بھرڈیارٹی ریٹنگ اور رسک پر کاروبار کرنے کی روش کے باعث ہور ہاہے۔ کمپنیول کی تعداداوران کے مالیاتی مجم کے بارے میں دُرست معلومات فراہم کر کے ضوابط کو مضبوط بنایا جا سکتا ے اور ان طریقوں ہے ڈھیلے ڈھالے تو انین کا سہارا لے کرسر مایہ کاروں اور کریڈیٹرز کولو نے والے عناصر کی حوصل شکنی کی جاسکتی ہے۔ کراچی اسٹاک ایمپینج میں کمپنیوں کی تعداد 750 ہے، جبکہ نیویارک اسٹاک المجینج میں ان کمپنیوں کی تعداداس سے پانچ گنا ہے، جبکدامر بکد کی معیشت پاکستان کی معیشت ے 100 گنا بڑی ہے۔مغربی ممالک کی طرح یا کتان میں Insider Trading کے لئے قوا نین جیس میں ، حالا نک ما لکان اور بن سے شیئر ہولڈرز کا خود صف کا کارو بار کرنا مغرب میں ایک جرم ہے۔مغرب میں ڈوجوز (امریکہ)، الف ٹی ایس کی (برطانیہ) اور کی (جایان) کے انڈیکس تحرذ یارٹیاں مرتب کرتی ہیں ،اس کے برنکس کراچی اسٹاک ایجینی کا 100 انڈیکس اسٹاک مارکیٹ خود مرتب کرتی ہے،جس پروز پر فزانہ نے بھی سخت نکتہ جینی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیاغ بیس یارکیٹ کے چند برے مطلاز یوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لئے مرتب کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سادہ لوح سرمایہ کاروں کو مختلف ادوار میں اینے خون سینے کی کمائی ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس المناک صورت حال سے چھٹکارے کے شفاف طریق کاررائج کرنے کی بخت ضرورت ہے۔ (3) ياكتان مِن قرض ماركيث

#### Debt-Market In Pakistan

ہمارے ہاں کی قرض مارکیٹ غیر سخرگ ہے، اور اس کی بچتوں کا مغربی مارکیٹوں کے برعکس
اسٹا کس کم ہونے کے دوران کئی مرتبہ صفایا ہو چکا ہے۔ قرض مارکیٹیں سر ، یہ کاروں کو ضروری تحفظ
فراہم کرنے کی پوزیش بین ہیں ہیں۔ چنا نچہ اس غیر ترتی یا فتہ قرض مارکیٹ کی وجہ ہے بچتوں کا رُخ
بیکوں کی طرف ہوجا تا ہے جس کے نتیج ہیں دبا کوفر وغ ملتا ہے۔ دُوسری طرف صنعتوں کے لئے بھی
طویل المیعاد فنانس درکار ہوتا ہے اس لئے وہ بھی بینکنگ سسٹم کا رُخ کرتی ہیں، نینجٹا رہا کے لیمن دین
کی مزید ترتی ہوتی ہے، اگر مشار کر سرشفکیٹس کے ذریعے اسلامی تعیمات کے مطابق قرض کے نظر یہ
کو اپنایا جائے تو ترتی یا فتہ قرض مارکیٹوں کے توسط ہے ایکو پی افتہ ڈرمشیا ہو سکتے ہیں اور اس
طریقے سے بینکوں پر انتھار کم ہو جائے گا۔ صوبوں، میزسپلایوں اور کار پورے اداروں کو انفر ااسٹر کچر
فراہم کر کے انہیں فروسر شفکیٹس جاری کرنے کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے جس سے لوکل فنڈ ذرجز یہ

ہوں گے اور فارن ایجی کے حصول پر انحمار مزید کم ہوج نے گا۔

(4) اعدادوشارجح كرتے والى قرمول كاتيام

مالیاتی ادارول کو چاہئے کہ وہ ماہرین ، وکلاء اور دیگر متعنقہ افراد کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ان افراد اور کارپوریشنوں کے حسابات کے ہارے ہیں معلومات جمع کریں جو ناد ہندگی کے عادی جیں ، تا کہ انہیں مجاز عدالتوں کو بچھے معلومات فراہم کر کے اور اس بات کی بھی نشاند ہی کر کے کہ یہ اٹا ثے ان کے اپنے نام پر جیں یا ہے نام جیں ، ان سے ریکوری میں برقی مدودی جا سکتی ہے۔

(5) ريکوري مستم

غیر اداشدہ قرضوں ہے متعلق قوانین کو منفیط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ستھ ہی کائی
تعداد میں بی زعدالتوں کے قیم کی بھی ضرورت ہے، جن کے جول کی دیانت کی شک وشیہ سے بالاتر
ہو، ان جوں کو بہت زیادہ کام نددیا جائے بلکہ انہیں اتی تعداد میں معد بات و ہے جا ئیں جن ک فیصلہ
وہ تین ماہ کے اندر کر مکیس، قرض لینے والے افر اداور کہنیوں ہے اس وقت ریکوریاں کرنے کا عمل
شروع کرنے کا زبخان عام ہے جب وہ اپنے اٹا توں کو ٹھکانے لگا چے ہوتے ہیں، اس لئے ضرورت
اس امرکی ہے کہ ریکوریوں کا سلسداس وقت شروع کیا جائے جب قرض بینے والے ان سے متعلقہ
اٹا شے دسترس میں ہوں۔ اس صورت میں ایسے افر ادکے فلاف مؤثر کاروائی بھی کی جاسکتی ہے اور ان
کے اٹا توں کو بھی ہاتھ میں لے کرانے ماف کے تقاضے پورے کے جاسکتے ہیں۔

(6) افسرول اوراسٹاف کی تربیت

ماری آن اداروں کے افسروں اور اسناف کو اسلامی معیشت کے بنیادی اُصولوں ہے آگاہ کرنا نہریت ضروری ہے، انہیں اپنے اپنے شبے کے بارے میں خاطرخواہ علم ہونا چاہئے تاکہ وہ اسلامی معیشت کے مطابق اختیار کیے جانے والے طریقوں سے روشتاس ہوسکیں۔ تربیت وینے والے اوارے اپنے کورمز میں شرکی اُصولوں کے مطابق اکا وُ نٹنگ اور آؤٹ کے طریقوں کو بھی شامل کریں، یہ تربیت با مقصد اور عملی نقاضوں پر پوری اُتر نے والی ہوئی چاہئے اور اس ضمن میں شرکی اہدائی کو بہرصورت بیش نظر دہنا جا ہے۔

(7) آۋىشاينداكاۋىش

اسلامی تعلیمات اور شرکی نقاضوں ہے ہم آ ہنگ آؤٹ اینڈ اکاؤنٹنگ سٹم کومرتب کرنا نہایت ضروری ہے، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنا تزیشن فاراسلا مک انسٹی ٹیوٹن پی ادبکس نمبر 1176 منامہ بحرین نے ''اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز فار اسلامک فنانشل انسٹی ٹیوٹن' کے نام سے ایک مفصل کتاب ثنائع کی ہے، جس بیس شرکی تقاضوں کے مطابق پر دیجر وضع کیے گئے ہیں۔ انسٹی ثیوث آف چارٹرڈ اکا وَسَنْتُ کی ایڈ آڈ یٹرز کو چاہئے کہ وہ اسٹیٹ بیک آف پاکستان اور فنائس ڈویژن کی مد ہال اسٹینڈ رڈ ز اور پر دیجرز کا بغور مطالعہ کرے اور جہال کہیں ضرورت محسوس کرے ان بیس الی ترامیم اور تبدیلیاں تجویز کرے جو پاکستان کے مالیاتی اواروں اور بینکوں کی ضرور بیات کو پورا کر سکیس۔ مختصر سے کہ اس طمن میں جن اقد امات اور جس شم کا انفر ااسٹر کچر اور لیگل فریم ورک وضع کرنے کی ضرورت ہے اس کا ایک مختصر سا فاکہ یہ ہوسکتا ہے:

(1) سرکاری مصارف میں زبردست کی کرنے کی غرض سے سادگی اختیار کرنے کے سخت اقدامات کیے جائیں، خسارے کی سرمایہ کاری کوکٹرول کیا جائے کیونکہ صرف ایسے اقدامات میں ہی اقتصادی بھالی کاحل مضمر ہے۔

(2) پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو جائے کہ وہ فیڈرل کنسالیڈ بنڈ فنڈ اور پابک اکاؤنٹ، پرافشل کنسالیڈ بنڈ فنڈ اور پابک اکاؤنٹ، پرافشل کنسالیڈ بنڈ فنڈ اور پابک اکاؤنٹ کور کیولیٹ کرنے کے لئے ایک ایکٹ جاری کرے۔ یہ قانون قرض لینے، اس کے مقاصد واسکوپ، اس کے استعمال، ریکولیشن، مانیٹرنگ اور دیگر متعلقہ اُسور پرنظر ریکھنے کافریفندادا کرے۔

(3) معیشت کے ہرشعے میں شفاف بن لانے کے لئے قانون بنایا جائے۔ایسے توانین میں فریڈم آف انفار میشن ایکٹ، پرائیولی ایک،امریکہ کے اخلاقی ضوابط اور برطانیہ کے فنانشل سروسز ایکٹ سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

(4) وائٹ کالر اور اقتصادی جرائم کی روک تھام کے لئے سیریس فراڈ آفس (ایس ایف او) جیبااوارہ قائم کیا جاسکتا ہے۔

(5) بلك سكتريس كريدت ريثنك ايجنسيان قائم كى جاستى بير.

(6) فزیبلٹی رپورٹوں کا جائز و لینے کے لئے بھی ابو بلیوایش کرنے والے ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں۔

(7) اسٹیٹ بینک کے اندر حسب ذیل خصوصی محکمے قائم کیے جاسکتے ہیں۔

(الف)اسلامی اقتصادیات کے کامیاب انتظام دانصرام کے لئے رہنمائی فراہم کرنے کی غرض سے شریعت بورڈ قائم کیا جائے۔

رب) معلومات کے تباد لے، مالیاتی اداروں کے بارے میں منصوبوں کی فزیبلٹی رپورٹیں مرتب کرنے ،ان کی جانج پڑتال کرنے اور کریڈٹ ریٹنگ ادارے قائم کرنے کے لئے بھی ایک بورڈ

قائم كياجائي

(ع) مالیاتی اداروں ایک کورڈ قائم کیا جورڈ فی معاونت کی فراہمی کے لئے بھی ایک بورڈ قائم کیا جوئے جوان اداروں کوشر فی طریقوں کے مطابق کام کرنے کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو دور کرنے کے طریقوں کی طرف رہنمائی کر سکے۔ یہ بورڈ مالیاتی اداروں اور ان کے صارفین اوگا کوں کے درمیان بہتر تعلقات کے درمیان بہتر تعلقات کے لئے بھی انظامات تجویز کر سکے۔ یہ بورڈ اسلا کم فائشل سروس اسٹی شوش کی شکل اختیار کرسکتا ہے۔ ایسے ادار سے صعص ، سر مایہ کاری سرٹیفکیٹس اور ماریوں ہی سازگار مادول بیدا کرنے میں انہ گار مادول بیدا کرنے میں انہ کی کردار اداکر سکتے ہیں۔ اپنی کارکردگی کی توجیت کے اختیار سے ایسے ادار سے اسلا کم بینکنگ کے لئے بھی بوٹ مددگار ثابت ہو گئیں گے ، جوعناصرا پے ادار سے کو وجود میں لانے میں بنیا دی کردار اداکر میں گے ان میں تیکس کا دائر ہوسیج کرنے کے لئے ترغیب دینے کے اقد ایات میں بنیا میں مقرر کی تیں ماسلامی بینکاری نظام کو کامیاب خطوط پر چنا نے کے لئے ناگز بر ہے۔ کئی پہلوؤں کو مرنظر رکھتے ہوئے ہم نے معیشت کے کامیاب خطوط پر چنا نے کے لئے ناگز بر ہے۔ کئی پہلوؤں کو مرنظر رکھتے ہوئے ہم میاست کرتے ہیں نظام میں تبدیلی کے مختلف مراحل کے لئے ختلف تاریخیں مقرر کی ہیں ، اس لئے ہم ہدا ہے کرتے ہیں نظام میں تبدیلی کے مختلف مراحل کے لئے ختلف تاریخیں مقرر کی ہیں ، اس لئے ہم ہدا ہے کرتے ہیں نظام میں تبدیلی کے مختلف مراحل کے لئے ختلف تاریخیں مقرر کی ہیں ، اس لئے ہم ہدا ہے کرتے ہیں نظام میں تبدیلی کے مختلف مراحل کے لئے ختلف تاریخیں مقرر کی ہیں ، اس لئے ہم ہدا ہے کرتے ہیں کیا گ

(1) وفاتی حکومت اس نیملے کے اعدان کے ایک مہینے کے اندراسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اعلیٰ سلح کا ایک کمیشن تھکیل وے جے موجودہ بار تی نظام کوشری نظام میں تبدیل کرنے کے عمل کوعملی جامہ پہنا نے ، اس پر کنٹرول رکھنے اور تحرانی کرنے کے ممل اختیارات حاصل ہوں۔ اس کمیشن میں علمائے شریعت ، ماہرین اقتصادیات، بینکا راور جارٹرڈ اکا وَخْنْس کوشائل کمیا جائے۔

(2) یہ کمیشن اپنی تفکیل کے دو ماہ کے اندر معیشت کو اسلامی بنانے کے کمیشن اور راجہ ظفر الحق کمیشن کا جائزہ لینے اور اس بڑمل در آمد کے لئے ایک حکمت عملی وضع کر ہے گا، اس مقصد کے لئے پہلے وہ فدکورہ کمیشنوں کی رپورٹوٹ کو نمایاں جیکاروں ، فہبی اسکالرز ، ماہر بین اقتصادیا ت اور اسٹیٹ جینک و فنانس ڈویژن میں تقسیم کر کے آئیس ان پر رائے زنی کرنے اور تجاویز دینے کی دعوت دے گا۔ اس طریق کار کے تحت مرتب کی گئی حکمت عملی کو بعدازاں قانون ، خزانے اور تجارت کی وزارتوں ، تمام جیکوں اور مالیاتی اداروں کے میرو کر دیا جائے گا تا کہ وہ اس پر عمل درآمد کے لئے عملی اقدارہ ت

(3) اس نصلے کے اعلان کے ایک مہینے کے اندر قانون ادر پارلیمانی اُمور کی وزارت اپنے دکام، اسلامی نظریاتی کونسل کے دوشرعی اسکالرزیا کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی کے دوشرعی

اسكالرز يرمشتل ايك ناسك فورس قائم كرے كى جو

(الف) اُورِدی کئی گائیڈلائن میں تجویز کیے گئے توانین کے مطابق امتاع رِبا کانیا قانون وضع کرے گی۔

(ب) موجودہ مالیاتی اور دیگر توانین کا جائزہ لے گی تا کہ انہیں نے مالیاتی نظام ہے ہم آ ہنگ کیا جائے۔

(ج) نے مالیاتی انسٹر ومنٹس کو قانونی تنحفظ فراہم کرنے کے لئے بھی نے قوانین مرتب کرے گے۔ اس ٹاسک فورس کی سفارشت کو'' کمیشن فارٹرانسفار میشن' حتی شکل دے گا جے اسٹیٹ بینک میں قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے بعد وفاقی حکومت ان قوانین کو جاری کردے گی۔

(4) اس نیملے کے اعلان کے چیر مہینے کے اندر تمام بینک اور مالیاتی ادارے اپنی تمام سرگرمیوں کے متعلق معاہدوں اور دستاویزات کے نمونے تیار کرلیں مجاور انہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں قائم کمیشن فارٹر انسفار میشن کے سامنے پیش کرویں مجے جوان کا جائز و لینے کے بعد ان کی منظوری دے گا۔

(5) وہ تمام جوائٹ اسٹاک کمپنیوں ،میوچل فنڈ ز اور فرجیں ، جن کا مجموعی سالا ندسر ماہیہ پیچاس لا کھ روپے پر ہوگا ، پر لازم ہوگا کہ وواپنی ریٹنگ کسی آزا داور غیر جانب دارا دارے سے کرائیں۔

(6) تمام بیکوں اور مالیاتی اداروں پر لازم ہوگا کہ وہ نے مالیاتی نظام سے اپنے انسروں،
اسٹاف اور گا ہوں کوروشناس کرانے کے لئے ترجی پردگرام اور سیمیناروں کا اہتمام کریں۔اس فیصلے
کے اعلان کے ایک میننے کے اغروز ارت خزانہ ،ہرین پرمشمل ایک ٹاسک فورس بنائے گی جواندرونِ
ملک قرضہ جات کو منصوبہ جاتی سرمایہ کاری جس تبدیل کرنے کے طریقوں کا جائزہ نے گی اور ایک
میوچل فنڈ قائم کرے گی جو ای بنیاد پرحکومت کو سرمایہ فراہم کرے گا،اس میوچل فنڈ کے بونٹ عام
لوگ خرید کیس کے اور ان کی حقیق قدر کی بنیاد پران کی ملحقہ ماریموں جس خرید وفر دخت کی جاسکے گی۔
موجود ہ سرمایہ کاری سیونگ اسٹیموں کے تحت جاری کردہ موجود ہ بانڈ ز کے سرشے کیشوں کو بھی جوسود پرجنی
ہیں جوزہ میں جانے گا۔

(8) اندرونِ ملک بین الحکومتی قرضہ جات اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے و فاقی حکومت کے قرضوں کوسود سے یاک بنیادوں پر وضع کیا جائے گا۔

(9) وفاقی حکومت پر لازم ہوگا کہ وہ غیر ملکی قرضوں سے جلد از جید سبکدوش ہونے کے لئے شجید ہ کوششیں بروئے کارلائے ،اگر ضروری ہوتو مستقبل میں قرضوں کے حصول کواسلامی طرزِ سرمایہ کاری کے مطابق مرتب کرنے کی بھی بھر پورکوشش کی جائے۔

(10) حسب ذیل تو نین کوتعیمات اسلامی کے منافی قرار دیا گیا ہے، اس لئے 31 مارچ 2000 ء سے انہیں کالعدم قرار دیا جارہا ہے:

> (1) انٹرسٹ ایکٹ 1938ء۔ -

(2) ويست ياكتان مني لينذرز آردُ ينس مجريه 1960ء-

(3) ويست ياكتان مني لينذرز رواز مجريه 1965ء-

(4) پنجاب منی لینڈرز آرڈیننس مجریہ 1960 و۔

(5) سندھنی لینڈرز آرڈینس مجریہ 1960ء۔

(6) این ڈبلیوالف کی منی لینڈرز آرڈینس بحریہ 1960ء۔

(7) بلوچىتان منى لىنڈرز آرڈینس مجریہ 1960ء۔

(8) بنبكنك كمينيز آردْ نينس بحريه 1962 وكليسيكشن 9\_

(11) دیگروہ قوانین یا ان کی دفعات جنہیں تعلیمات اسلامی کے من فی قرار دیا گیا ہے بھی 30

جون 2001ء سے کالعدم تصور کیے جا کیں سے۔

اس کے ساتھ جی اپلوں کونمٹایا جاتا ہے۔

(فاضل جوں کے دستخط)



# مستلمسوو

زیر نظر رسالہ" مسکا سود' حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة القد علیہ کا تحریر فرمودہ ہے،
جس ہیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ سود پر محققاندا نداز میں بحث فر مائی ہے اور مخالف شہات کا مدل انداز میں جواب دیا ہے، مزید براں حرمت سود پر قر آئی دلائل اور جالیس سے زائد احادیث کا عظیم ذخیرہ جمع فرمادیا ہے، جو پیش نظر کتاب میں ایک علمی اضافہ ہے، البتہ کتاب کی ابتدائی مب حث اور قر آئی آیات اگر چہ گذشتہ اور ات میں آپ پڑھ بچے ہیں لیکن حضرت مفتی صاحب کا اندانہ شخص اور مرالہ کے مندر جات کو بلائم و کاست جول کتوں برقر ارد کھا جائے۔ اس وجہ سے اس رسالہ کو بعینہ درج کیا گیا ہے۔ الا محموداحیہ

رَبُّ تَقَتَّلُ مِنَّا إِنْكَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ يشيم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. الْحَمَٰدُ لِلْهِ الَّذِي هَذَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْنَدِي لَوْ لَا أَنْ هَذَانَا اللَّهُ وَالطَّمُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَيْرٍ خَنْقِهِ وَسَبِّدِ آلْبِيَاتِهِ مُحَمَّدٍ رُسُولِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاللهُ.

اسلام میں سود و رہا کی حرمت کوئی تختی چیز نہیں کہ اس کے لئے رسالے یا کنا بیں اکھی جا کیں، جو تحف کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ اسلام میں سود حرام ہے، بلکہ اس اجمالی حقیقت سے تو غیر سلم بک نا واتف نہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ سود قوری کا طریقہ کوئی دُنیا میں آئے پیدائیس ہوا، اسلام ہے پہلے جا لمیت میں بھی اس کا سلسلہ جاری تھا، قریش کھر، یہو یہ یہ بیش اس کا عام روائ تھا، اور ان میں صرف شخص اور صرفی ضرورتوں کے لئے بی نہیں بلکہ تجارتی مقد صد کے لئے بھی سود کا لین دین جاری تھا۔ ہاں! تی بات جو آخری دوصدی کے اندر پیدا ہوئی دہ یہ ہے کہ جب ہے ہی سود کا لین دین جاری تھا۔ ہاں! تی بات جو آخری دوصدی کے اندر پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ جب سے یورپ کے بیئے دُنیا میں ہر راقتہ ارآئے تو انہوں نے مہاجنوں اور یہود یوں کے سودی کا روبارک تی تی تی تی تی تی اور تھا دیا ہے اور آخرات یا گئی تھا۔ کہ کر ریڑھ کی بڈی سمجھا جانے لگا اور سطی نظر والوں کو یہ محسوس ہوتے لگا کہ آخ کوئی تجارت یا تقلید واجاع ہے ذرا بلند ہو کر وسیح نظر ہے معاملات کا جائزہ لینے والے اہل پورپ کا ہی یہ بھی فیصلہ تقلید واجاع سے ذرا بلند ہو کر وسیح نظر ہے معاملات کا جائزہ لینے والے اہل پورپ کا ہی یہ بھی فیصلہ ہے کہ سود معاشیات کے لئے ریڑھ کی بڈی میں بگہ گیا ہے، حس تک اس کونہ نظالا جائے گا دُنیا کی معاشیات اعتمال پر نہ آسکیس گی، یہ تول کی مثل کا نہیں بلکہ جب تک اس کونہ نظالا جائے گا دُنیا کی معاشیات اعتمال پر نہ آسکیس گی، یہ تول کی مُن کا نہیں بلکہ برب تک اس کونہ نظالا جائے گا دُنیا کی معاشیات اعتمال پر نہ آسکیس گی، یہ تول کی مُن کا نہیں بلکہ برب تک اس کونہ نظالا جائے گا دُنیا کی معاشیات اعتمال پر نہ آسکیس گی، یہ تول کی مُن کی انہوں کیا ہوئی ہو ہے گا کہ بہ برب کی اس کونہ نظالا جائے گا دُنیا کی معاشیات اعتمال پر نہ آسکیس گی، یہ تول کی مُن کی گئی ہے۔ درب کہ ایک کہ برب کی بی برب کا کہ برب کا کہ برب کیا ہوں۔

باں اس میں شبہ بیس کہ آج ڈی میں مشرق سے مغرب تک تمام تجارتوں میں سود کا جال اس طرح بچھادیا گیا ہے کہ آج دوافراد کیا کوئی جماعت ال کربھی اس سے ٹکٹنا چاہے تو تجارت چھوڑنے یا نقصان اُٹھانے کے سوا کچھ ہاتھ آتا مشکل ہے۔ اس کا یہ تیجہ ہے کہ م م تا جردل نے اب بیسو چنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ سود جو حرام ترین چیز اور بدترین مرمایہ ہے اس سے کس طرح نجات حاصل کریں؟ عام

بے فکر ہے مسلمانوں کا تو ذکر کیا، وہ دین دار، پر میزگار مسلمان تاجر جو نماز، روزہ، جج، زکو ۃ میں شریعت کے بورے تنبع چیجد گز اراور ذکرامند میں مشغول رہنے دالے ہیں ، و ہ رات کوتنجد ونوافل اور ذکر وفکر کاشغل رکھتے ہیں تو صبح دُ کان پر پہنچ کر اُن میں اور ایک بنیئے یا یہودی تاجر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس کے معاملات اور بھے وشراء اور آمدن کے گل ذرائع وہی ہوتے ہیں جو یہودی تاجر یا بنے۔ استنهال کرتے ہیں ،اور میابتدائی مجبوری ایک انتہائی غفلت تک پہنچ مگئی کدا ب معاملات میں حلال و حرام کا تذکرہ ہے وتوفی یا آئ کل کے جدت بہندوں کی اصطلاح میں زی مُواَ بیت کہااتا ہے، اور و وسری طرف علم و بن سے عام غفلت نے میہ عالم کر دیا کہ شریدا ب بہت سے مسلمان ایسے بھی ہوں جن کو پیجمی معلوم نه ہو که سودی معامل ت اسلام میں حرام بیں۔ اور سود کی نتی نتی شکلیں نکلنے کے یاعث میمرض تو عام ہو گیا کہ بہت ہے مسلمانوں کو میابھی خبرنہیں کہ فلاں معاملہ سودی ہونے کی وجہ ہے حرام ہے، فلاں میں قمار حرام مایا جاتا ہے، ان میں بہت ہے ایسے معاملات بھی ہیں جن کی مر وجد شکل سود و ر با ہمشمل ہے، کیکن اگر بازاروالے جا جی تو اس کوآ سانی کے ساتھ ایسے معاملات کی صورت میں بدل سکتے میں جوسود ہے خالی ہو،اگر د و کم از کم ایسے نجی معاملات ہی کوؤرست کرلیں تو سود کی لعنت ہے اگر کتی نجات نه مطیقه هم از تم تقلیل تو بو اورمسلمان هونے کا بیادنی نقاضا تو پورا ہو کہ و ومقدور مجرحرام ے بچنے کی فکر میں رہے۔ اس میں بہت ی چیزیں حرام ہیں الیکن سود کے معاضے میں جودعید شدید قرآن کریم میں آئی کے سود کالین دین کویا امتداور اس کے رسول ہوائیل سے اعدان جنگ ہے، ایسی وسیر کسی دُوسرے گناہ پرنہیں آئی، پاکتان بنے کے بعد یہاں کی تقریباً کل تجارت مسلمانوں کے ہاتھ ميں ۽ گئی۔

میں ۱۳۲۷ ہے۔ اور ہراروں سوداگر حلال وحرام اور قماری بحث سے یکس فافل ہیں، انہیں اس کی قرنہیں کے کئی مام تاجر اور ہراروں سوداگر حلال وحرام اور قماری بحث سے یکس فافل ہیں، انہیں اس کی قرنہیں کے کئی ہے معاملہ حرام ہوگی یا حلال ، وہیں خال خال پی اس بھی اسے دین دارلہ گ بھی ہیں جن کو حلال وحرام کی قلر ہے، وہ اپنے کارروبار بیس شریعت اسلامی کے اُحکام معلوم کرنا چاہجے ہیں، ایسے دھزات کے زبانی اور تحریری سوالات کا ایک سلسلہ رہا جس کے جواب میں عموماً یہ لکھ اور کہا جاتا رہ کہ فلال معاملہ سودی قمر ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور بہت سے معاملات میں ابتلائے عام پر نظر کر کے ان معاملہ ت کی ایک متبادل صورتیں بھی غور وقکر کے بعد لکھی گئیں جن سے اصل معاملات کا مقصد حاصل ہو جائے اور اس میں سودو قمی رہے دوراس میں سودو قمی در ہے۔ لیکن کوئی فرویا چندافر او تنہا چاہیں کہ ان برعمل کریں اور سر راب زار سودخوری پر تا ا

تنجار کی کوئی معتدبہ جماعت اس کاعزم اور معاہدہ کرلے۔

اس کے میری بیرماری کوشش تحریری اور زبانی اس لئے بیکار رہتی تھی کہ سوال کرنے والے چند افراد ہزار کے زبخ اور معاملات کی صورتوں کونبیں بدل کتے تھے ، تا آئکہ تنجار کرا چی ہیں ہے اللہ کے چند صالح بند کے اس کام کے لئے جمع ہوئے کہ سود چھوڑنے اور چھڑانے کے لئے ابنی مقد در بھر اجتماعی کوشش کریں اور اس کے لئے تدبیریں سوچیں۔

<sup>(</sup>۱) ابتداہ چومعزات اس کام کے لئے جمع ہوئے ان کے اس کے رائی درن ذیل ہیں، بعد ہی ادر بھی بہت ہے معزات نے شرکت فر ، فی اجناب حاجی مجھ یوسف صاحب ، لک سینھی ٹیکٹ اس کرا ہی ہے۔ احاجی مجھ ابو بکر اس میں حب جمیل شرید گئی کرا ہی ۔ اس علی صاحب (مرحوم ) ما مک شیئن فی کمپنی کرا ہی ۔ اس علی صاحب (مرحوم ) ما مک شیئن فی کمپنی کرا ہی ۔ اس عابی محمد نقی صاحب عابی محمد نقی صاحب کرا ہی ۔ اس حاجی محمد یوسف حد حب تاج دلیشورنٹ کرا ہی ۔ اس حاجی محمد یوسف صاحب تاج دلیشورنٹ کرا ہی ۔ اس حاجی محمد یوسف صاحب مودا گر پراچ کرا ہی ۔ اس حاجی محمد یوسف میں مرکز کی کرا ہی ۔ اس حاجی احمد بھائی کا غذی کرا ہی ۔ اس حاجی موبدا تند بھی کی پولٹن مارکیٹ کرا ہی ۔ اس مولوی محمد یوسف محمد صاحب کرا ہی ۔ اس حاجی موبدا تند بھی کی پولٹن مارکیٹ کرا ہی ۔ اس مولوی محمد یوسف محمد صاحب کرا ہی ۔

بیان کیا جائے اور بلاسود بینکاری کے نظام کا ایک خاکر ٹر گی اور فقیمی اُصول کے مطابق پیش کی جائے۔

نیز ''بیر زندگی'' ' پراویڈ نٹ فنڈ'' کی شرق حیثیت اور آبار (جوے) کے ضروری اُ دکام و
مسائل اور رائج الوقت معاملات جن میں سود یا آبار شائل ہے، اور ان کی تفصیل اور ان میں سود و آبار
سے نیجنے کی کوئی شرق تدبیر ممکن بوتو اس کا بیان مختلف حصول اور رسائوں کی صورت میں کیا جائے۔
الحمد بند اس رسالے کی طبع ہی کے وقت نہ کورو مسائل پر مندرجہ ذیل رسائل تیار ہو چکے
ہیں، جن میں سے بعض شائع ہو چکے ہیں، اور بعض زیر طبع ہیں۔ ' تقسیم دولت کا اسلامی نظام' جس
میں معاشیات کے اس بنیادی مسئے کا تجزیبہ کر کے سود کی نامعتولیت اور تباہ کن اثر ات کا بیان ہے۔
میں معاشیات کے اس بنیادی مسئے کا تجزیبہ کر کے سود کی نامعتولیت اور تباہ کن اثر ات کا بیان ہے۔
اور نفع بخش طریق سے بینکاری کا نظام چایا جا سکتا ہے، جس کو بینکنگ کے ماہرین نے قابل عمل شاہم ہو سے کیا ہے۔
اور نفع بخش طریق سے بینکاری کا نظام چایا جا سکتا ہے، جس کو بینکنگ کے ماہرین نے قابل عمل شاہم سے کیا ہے۔
اگیا ہے۔

''بیمه زندگی''،''پراویزنٹ فند''،'' اَ حکامِ قمار'' اور''اسلامی نظام میں معاثی اصلاحات کر ل گی؟''

#### ان رسائل كالمقصد

عین اس وقت جبکہ میں اس رما لے کی تصنیف کا عزم کر کے کافی محنت برداشت کرنے کا تہمیہ کر چکا ہوں ، یہ بات میر کی نظروں ہے اوجمل نہیں کہ دین اورا دکام دین سے عام غفلت کے دور میں اگر ہم نے کوئی ایس رسالہ لکھ ہی دیا تو وہ نقار خانے میں طوطی کی صدا کے سوا کیا ہوسکت ہے؟ اوراس سے اگر ہم نے کوئی ایس رسالہ لکھ ہی کیا عہد ال سکتی ہے؟ اور آج کل کے ہوشیار دانشمندوں کی طرف سے اس کے صعیمیں جو بے وقو فی اور سردہ لوجی کے التاب کا منعام مے گاوہ مزید برآں ۔ بیر خیراات سامنے آگر بار بارقام کورو کنے اور ہمت کو پست کرنے تھتے ہیں ۔

کیکن چندروش فوائد بجمرامتدان سب وساوس پریالب میں اوران ہی کے لئے بعوبندتی می بیدسمالہ لکھا جار ہا ہے۔

اق ل: مسلمانوں کوا یک حرام چیز کا حرام اور دنیا و آخرت کے لئے و بال عظیم ہونا معموم ہو کر کم از کم ان کاعلم سیح ہوجائے اور بیخودا یک بڑا فائدہ ہے کہ بی را پنی بیماری سیجھنے لگے تو شاید کسی وقت عداج کی طرف بھی توجہ ہوجائے ، ہرمسئلے کے متعلق مسلمان پر دوفرض عائد ہیں ، پہیے اس کاعلم قرآن و سنت ہی ہے حاصل کرنا ، وُ دسرے اس کے مطابق عمل کرنا ، اگر غفلت یا کسی معاثی مجبوری ہے ایک آ دی گناہ میں جنتا ہے تو کم از کم ایب تو ندر ہے کہ اس گن ہ کو گناہ بھی نہ سجھے اور اس طرح ایک گناہ کے دو گناہ بنا لے ، ایک علمی ، وُ دسراعملی ، اور ایک گنا ہگار جب اپنے آپ کو گنا ہگار سمجھے اور اس کا استحضار بھی ہوجائے تو اس کو بھی نہ بھی تو بہ کی تو فیق ہوجانا بعیر نہیں۔

ووم: بید کہ کس بے قکرے بیار کواس کی بیاری بتلا دینے کا بینتیج بھی ہوسکت ہے کہ وہ عداج کی طرف متوجہ ہو جائے۔اس طرح مسلمان کو جب کسی کام کا انجام بداور وبل آخرت معلوم ہو جائے تو کسی ندکسی وقت اس ہے اُسے نیچنے کا کم از کم خیال تو آئے گا، اور بید خیال بعض اوقات عزم کی ۔ صورت اختیار کرلیت ہے جو تمام مشکلات کے پہاڑوں کوراہ سے ہٹا دینے بیس کامیاب ہوجاتا ہے۔

سوم: اسلام کا قیامت تک باتی رہنے والا معجز ہے کہ دنیا پر کیسے بی دور آئیں، کتی ہی جہالت اور خفلت عام ہوجائے، حق پر قائم رہنا کتنا بی مشکل ہوجائے، لیکن ہر دور میں پکھانہ کچھاللہ تعالیٰ کے نیک بندے سرری مشکلات کا مقابلہ کر کے دین کی صحیح راہ پر قائم رہتے ہیں، ان کے لئے بہر حال بدرس لہ ایک مشعل راہ ہوگا، وَمَا دَنِّتْ عَلَى اللّٰهِ بِعَوِبْرِدَ

## عام مسلمانوں ہے اپیل

لیکن میفوائد بھی محض کتاب لکھ دینے یا چی پ دینے ہے اس وقت تک بور نہیں ہو سکتے بہت کہ کہ مسلمان تا جر تک پہنچ نے بہت کہ کہ عام مسلمان تاجر تک پہنچ نے جب تک کہ عام مسلمان تاجر تک پہنچ نے جس تعاون نہ کریں ، اس لئے ضروری ہے کہ جو حضرات اس فریضے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں اس کام کو تبلیخ دین کا ہم مقصد قرار دے کراس میں بوری توجہ دیں ، والنہ المسنعال وعدید النکلار۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى.

# رِ با کی تعریف اور سود و رِ با میں فرق!

قرآن علیم میں جس چیز کو بفظ 'ربا' حرام قرار دیا ہے اس کا ترجمہ اُر دوزبان کی تنگ دا ہائی کے باعث عام طور پر افظ ' سود' ہے کیا جاتا ہے ، جس کی وجہ سے عموماً بیہ سجھا جاتا ہے کہ ربا اور سود دونوں عربی اور اُرد دھیں ایک ہی چیز کے دونام جی ، کیکن حقیقت بیٹیس بلکہ 'ربا' ایک عام اور وسی مفہوم رکھتا ہے ، مر قب سود بھی ای کی ایک تنم یا فرد کی حیثیت جی ہے۔ مر قب سود' ایک معین مقدار دو پیستھین میعاد کے لئے اُدھار دے کر معین شرح کے سرتھ نفع یا زیادتی بینے کا نام ہے' اور باشہ بیہ کو پیستھین میعاد کے لئے اُدھار دے کر معین شرح کے سرتھ نفع یا زیادتی بینے کا نام ہے' اور باشہ بیہ بھی ربا کی تعریف میں داخل ہے ، گر' ربا' اس میں منحصر نہیں ، اس کا مفہوم اس سے زیادہ وسیج ہے ، اس جی بہت ہے د اور معامل ہے نئے دشرا بھی داخل جی داخل جی جن میں اُدھار کا لیمن دین قطعانہیں۔

ز ماند؛ جا بلیت میں بھی عموماً ' ریا ' صرف ای کو کہتے اور بچھتے ہتے جس کو تن سود کہا جاتا ہے، یعنی اُدھار کی میعاد پر معین شرح کے ساتھ زیادتی یا نفط لین ۔

رسول امتد مورثیم ہے'' ربا'' کے معنی کی وسعت بیان فریا کر بہت کی ایسی صورتوں کو بھی ربا قرار دیا جن میں اُدھار کا معاملہ نہیں۔

## رِبا کے لغوی اور اصطلاحی معنی

تفصیل اس کی بیہ ہے کہ 'رہ'' کے معنی لفت کے اعتبار سے زیادتی ، بڑھوتری ، بلندی کے آتے ہیں ،اور اصطلاح شریعت میں ایک زیاءتی کو 'رہا'' کہتے ہیں جو بغیر کسی ماں معاوضہ کے حاصل کی جائے ، ''انزر بی المعد الزرادہُ وَ المُرَادُ مِی الْمُرَادُ مِی الْمُرَادُ مِی الْمُرَادُ مِی الْمُرَادُ مِی الْمُرَادُ مِی الْمُرَادُ مِی الْمُرادُ مِی کی جائے ، 'انزر میں وہ زیادتی بھی داخل ہے جورہ پدیکواُدھاردینے پرحاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے اس میں وہ زیادتی بھی داخل ہے جورہ پدیکواُدھاردینے پرحاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے

<sup>(</sup>١) احكام الترآن الروع لي.

معاوضے میں تو رأس المال پورائل جاتا ہے، جو زیادتی بنام "سود" یا" انٹرسٹ" کی جاتی ہے وہ ہے۔
معادضہ ہے، اور بج وشراء کی و وصور تیں بھی اس میں داخل ہیں جن میں کوئی زیادتی جا معادضہ صل کی
جائے جس کی تفصیل اس رسالے میں طاحظہ فرما کیں گے۔ مگر جا بلیت عرب کے زمانے میں لفظ" ربا"
صرف پہلی مشم کے لئے بولا جاتا تھا، دُوسری اقسام کودہ "ربا" میں داخل نہ سجھتے تھے۔

ال 'زیان کی محقف صورتیں محقف خطوں میں رائے تھیں ،عرب میں اس کا اکثر روان اس محل کے طرح تھا کہ ایک معین رقم معین مدت کے لئے معین مقدار سود پر دے دی جاتی تھی ،قرض خواہ نے اگر معادمقررہ پر واپس کر دی تو مقررہ سود کے کر معاملہ ختم ہو گیا ،اور اگر اس وقت واپس نہ کر سکا تو آئندہ کے لئے مزید سود کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ بہر حال 'ربا' کی حقیقت جونز ول قرآن سے پہلے بھی بھی جاتی حالی ساتھ کی سیقی کہ قرض دے کر اس پر نفع ساجائے ،''ربا' کی سیقر بیف ایک حدیث میں بھی ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے:

اللَّيُّ قَرُض جَرَّ مفعَةٌ فَهُوَ رِيوا." لِين جِوَرِض جِينُفع كمائد وورباب-

قرض کی میعاداور بردها دوتو میں اتنی رقم اور بادووں گا، جس سے معلوم ہوا کہ قرض کی میعوں سے معلوم ہوا کہ قرض کی میعوں سے معاورت یادتی کا نام الرب النہ بالدرب فالین دین عرب کے معامل سے بیس مام نی اسلام میں بھی میں مام دی ہے معامل سے اسلام میں بھی میں معاملہ سے اس طرح ہے ہے ۔ تقریباً اجرت مدید کے سٹھویں سال وقتی مد ہے ہے اور المقرب اور یا گیا۔

آیات قرآن کو سنتے ہیں <sub>جا س</sub>یند رف معنی '' قرض اُدھار پر نفع لیمنا ' بیتر اُس اِ نے سمجھ لیا اوراس کو قطعاً حرام مجھ کرفوراً ترک کردیا۔

لیکن رسول کریم من بڑی ہے۔ اے فرخی منھی کے مطابق ان آیات ہ تھے ہے۔ رہا کے جومعتی بیان فرمائے ان میں اور ایٹ مم کا اضافہ نی تھی جس کو پہلے سے عرب میں رہا۔ ند سمجھا حاتا تھا۔

#### ربا ک دُوسری متم میتی که اینفسرت فاجرا سفرمایا:

الدُّهَ مَا النَّاهِ فِي هَمَ السَّمَةِ وَ لَكُمُ التُّرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ والتُّمْرِ وَالمَدِيُّ الْحَدِي مَا المَالِي لَا سَدِ فَمَنَ رَدُوْ مَسْرَادُ فَقَدْ أَرِي الشَّعِيرُ وَاللَّه الْأَحَدُ وَالْمُعْفِيُ فِيهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِلَيْ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

ترجمہ مونا سوئے کے مدے ، جاندی جاندی کے بدلے اور گذم گندم کے
بدلے ، اور جو جو کے بدل اور ججوارے ججو رہے کے بدلے اور تمک تمک
کے بدلے بیں اگریں ور ایو جان کا بین دین برابر برابر بدست ہون
جانے باک بین کی من (یا ادھار) رہا کے تم میں ہے ، جس کے گن ویس لیٹے والا اور دیتے ، الا برابر ہیں۔

سے صدیت نہا ہے گئے اور اس نید کے ساتھ تمام سب صدیت میں بعنوانا ہے مختلہ منقول و
مشہور ہے ،اس صدیت ہے ایک گشم کا رہا ہے تعلم میں و خل ہونا معلوم ہوا کہ چے چیزیں جن کا ذکراس
صدیت میں کیا گیا ہے ،اگر ان چیز اس کا با بھی تباہ لہ اور رکتے کی جائے تو اس میں کی بیشی کرنا بھی رہا ہے
اوراً دھار کرنا بھی رہا ہے ،خوا اس دصر میں مقدار ک کوئی زیادتی شدہو بعد برابر سے دیا جائے ۔ چونکہ رہا
کامشہور اور متعارف مفہوم قرض اسے کہ س پرننع لین تھ ، وہ سب صحابہ کرام بنی دیم ہے ہی سبجھ کر
چیوڑ دیا تھ ،گر رہا کی بیشم جوحد یت میں بیان کی گئی ،حضور مؤرا کے بیان سے پہلے کسی کومعلوم نہ سبحہ

<sup>(</sup>۱) مسلم فن الي سعيد-

معن سے عبداللہ بن عباس بڑھٹی جیسے اہام اور فقیہ صحافی کو بھی شروع میں جب تک حضرت اور فقیہ صحافی کو بھی شروع میں جب تک حضرت اور معید خدری نے کی اس روایت کاعلم نہ تھا جو اُو پر نقل کی گئی ہے تو اس قسم رہا کے حرام ہونے کے فوان نہ ہونے کے فوان نہ ہونے کے فوان نہ ہونے کے فوان نہ ہونے کے میں دوایت حضرت این عباس من اللہ کو سنائی تو انہوں کے میں دوایت حضرت این عباس من اللہ کو سنائی تو انہوں کے میں دوایت حضرت این عباس من اللہ کی تو انہوں کے میں دوایت حضرت این عباس من اللہ کی اور اپنی میں استعقاد فر مایا۔ (۱)

رِ بِا کی آشرت کے متعلق حضرت فاروق اعظم بٹاٹنے کاارشاد

ب کر بین و بہتم تھی جس کی تفعیدات کے تعین جس معزت فاروتی اعظم بنائی کو اشکال پیش آیا کی بیش اوراُ دھار کو بھک رہا قر اردیا گیا ہے بہرانی سے بہرانی کی اخر بہرانی سے بہرانی سے بہرانی بہرانی کو آپ برائی ہو بہرانی سے بہرانی کو آپ برائی ہو بہرانی ہو بہرانی کو آپ برائی ہو بہرانی بہرانی ہو بہرانی ہو بہرانی بہرانی ہو بہرانی بہرانی ہو بہرانی بہرانی ہو بہرانی ہو

من ورد فرا الله صلّی الله عنیه وسلّم عهد البنا فیه و ملّم عهد البنا فیه و عهد البنا فیه و منه الله عنه و البنا فیه و عهد البنا فیه و عهد البنا الله و الرا الله و الرا الله و الرا الله و الرا الله و الله و

ہ ، آ افظم میں کہ اس ارشاد میں ابواب رہا ہے کہی تشریحات مراد ہیں کہ بیتکم ان تھ چیز وں سے باتی بخصوص ہے یا ہے چیزیں بطور مثال کے بیان فر مالی ہیں اور دُوسری کچھاشیا یہی اس

ہ ا ، ، ، او کئی رواین مادو دار پروایت جا کم ۔ (۳) این کثیر فی النفیر واین ماجۃ وابن مردو ہیں۔ ( \* ) ' امریت فار ، آبِ اعظم میشلائے فودا کیک خطبے بیل اس کا اعلان فر ، یہ ہے کے مسئلہ کر ہاگی شریحات معلوم شاہوئے سے ان کا کہا مطلب ہے ؟ اس خطبے کے الفاظ ای کمآب کے آخر بیل حدیث فمبر ۴۳ بیل طاحظہ ہوں۔

تحکم میں داخل میں ،اورا گر دُ وسری اجن س بھی داخل میں تو ان کا ضابط کیا ہے؟

یمی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے ائمہ جمہتدین ابوصنیفہ، شافعی، ما مک، احمد بن طنبل حمہم اللہ نے اپنے اچنے اجتہاد ہے ان چیزوں کا ایک ضا جلہ بتایا اور دُوسری اشیاء کو بھی اس ضابطے کے ماتحت اس تھم میں داخل قر ارویا جس کی تفصیل کتے فقہ میں مذکور ومعروف ہے۔

حاصل ہیہ ہے کہ قرض و اُدھ ر پر نفع لین تو رِ ہا کامغبوم پہلے سے معلوم ومشہور تھا، رسول کریم نا چڑنے کے ہیان میں بیچ وشراء کی بعض صورتوں کا بھی بھکم ریا ہونا معلوم ہوا۔

ای لئے عام طور پر ملوء نے لکھا ہے کہ یہ ہی دوقتمیں ہیں، بہتی قشم کو ر است اور راست اور الحد ملاء کہ جاتا ہے ، اور دوسری قشم کو ر اسفہ بار البع بار الفصل کے ، موں سے موسوم کیا جاتا ہے ، اور چونکہ مہلی قشم خود الفاظ قر آن سے قبل بیانِ رسول از قرام سے بھی واضح تھی ، اس لئے بعض فقہاء نے اس قشم کو رہ غران کی اس سے بھی موسوم کیا ، اور دوسری قشم چونکہ محض الفاظ قر آن بعض فقہاء نے اس قسم کو رہ غران کی ام سے بھی موسوم کیا ، اور دوسری قشم چونکہ محض الفاظ قر آن سے نہیں بھی گئی ، بکت بیان رسول اللہ موجود سے معلوم ہوئی اس کو رہا الحد یث کہا گیا۔

## رِ باالحامليت كياتفا؟

اُورِ بَن یا گیا ہے کے زمانۂ جاہیت کا اصطلاحی رہ اس زیادتی کا نام تھ جوقرض را مہدت کے ہدے میں مدیون سے لی جاتی تھی اس کے شواہد علائے خستہ الکری تفسیر وحدیث کے حوالوں سے ذیل میں علاحظ قرما میں۔

> ا اسان العرب جو بغت عرب کی نہا ہے مشتد کتاب ہے۔ الرب زیوں و سحر مُ سُحُلُ عرص مُؤجدُ مِه المئنزُ منهُ أو شَحَرُ مه مُسْفَعَةً ترجمہ رہا کی دونشمیں ہیں،اور حرام ہروہ قرض ہے جس پر پچھے زیادہ میں جائے۔ یا قرض سے کوئی منفعت حاصل کی جائے۔

> ۴ نہا میا این اٹیرُ جوش افت حدیث کی تر ن کے بئے نہا یت متندمُسٹم ہے نگر ڈیٹر الزئے می الحدیث و الاصل عبد سرز فاہ عدی راکس اللہ پا می غنر عفیہ ندائیم

> ترجمہ، یہ کا ذکراحادیث میں بار ہر آیا ہے، اور اصل اس میں یہ ہے کہ بغیر عقد بھے کے رأس المال پر کوئی زیادتی لیز اس کا نام یہ ہے۔ ساتفسیر ابن جربر طبری جوائم التفاسیر مجھی جاتی ہے اس میں ہے۔

وخرامُ الزِدا يَعْبِي الرَّدُ كَاهُ النَّتِيُ لِرَادُ لِرَبِّ لَمُالِ بِسُنْبِ رِيَادَةَ عرامه فِي ا الاَّحْن وَتَأْحِيْر دَيْبِهِ عَلَيْهِ

ترجمہ کر بہا حرام ہے، رہا ہے مراد وہ زیادتی ہے جو مال والے کو ملتی ہے اس کے کہاس کے قرض دارنے میعاد میں زیادتی کر کے ادائیگی قرض میں دمر کر دی۔

س تفسير مظهرى حضرت قاضى ثناء الله يانى يني من ب.

الزَّدُو، فِي سُلُعُه سَرِّيَادَةً فِي اللَّهُ تَعَلَى وَيُرْسِي الصَّنْقَت، و لَمُعني أَنَّ الله خَرَّاهُ الرِّدَ دُهُ فِي أَغُرِص عَلَى لُقَدْرِ الْمَدْفُونِ

ترجمہ، رہا کے لفوی معنی زیادتی کے ہیں، ای لئے قراآن میں ٹر ہے انضد مت آیا ہے، بعنی القدت کی صدقات کو ہڑھاتا ہے، اور معنی حرمت رہا کے یہ ہیں کہ القدتعالی نے قرض میں دینے ہوئے مال سے زائد لینے کوحرام قرار دیا ہے۔ ۵: تفسیر کمیرامام راز گ:

اعْدَمُ أَنْ الرِّنُوا قَسْتُ رَ. النَّسِينَةُ وَ رَدَ الْعَصْلِ، أَمْ رَدَ النَّسِينَةِ مَهُو الْمُمُ اللَّهِ كَالُو الْمُمُ اللَّهِ وَدَلْكَ اللَّهِ كَالُو النَّمَ اللّهِ وَدَلْكَ اللّهِ كَالُو النَّمَ اللّهِ وَدَلْكَ اللّهِ كَالُو النَّمَ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَكُولُ رَأْسُ اللّه لِي وَقِيْءَ أَنَّهُ اذَا حَلَّ النَّبِلُ هَ لَنُوا الْمَدَانُونَ بِرَأْسِ حَلَى فَى تَعَلَّمُ اللّهُ وَاللّهُ و

ترجمہ میجھاوک رہا ک دولتمیں ہیں، ایک اُدھار کارہا، دُوسرا غد پر زیادتی کا رہا۔ پھر اُدھار کارہا وہی ہے جوزہ نہ جا بلیت سے مشہور دمت رف چلا آتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ یہ ہوگ اپنارہ پیداُ دھار پراس شرط سے دیتے کہ اُن رہ بیدا کا ماہوار سود دینا ہوگا اور راُس المال برستور ہاتی رہے گا، پھر جب قرض کی میعاد پوری ہوجاتی تو وہ قرض دار سے اپنارا س المال طلب کرتے، اگر قرض دار اس احمال طلب کرتے، اگر قرض دار اس احمال علی اور زیادتی کر اگر قرض دار اس کا مود بڑھا دیے ادا کرنے سے عذر کرتا تو وہ میعاد میں اور زیادتی کر دیتے اور اس کا سود بڑھا دیتے تھے، رہا کی یہ تم زمانہ جا بلیت میں رائے تھی۔

اور ربالتقد (جس كابيان حديث بش آيا ہے) يہ ہے كہ يَبہوں كے ايك من كے بدلے بش دومن ميہ جائے اور اى طرح دُومرى اشياء۔ ٢٠ أحكام القرآن ابن العربي ، كئي.

وَكَانَ الرَّبُوا عِنْدَهُمْ مُعَرُّوَدٌ (الى) أَنَّ مَنْ رَعْمَ أَنَّ هَدهِ الْاَيَةَ مُحْمَنَةً قَلَمُ عُهِمْ مُقَاعِع الشَّرِيْعَة فَلَ اللَّهَ تُعلَى أَرْسَلَ رَسُولَة الى قَوْمِ هُو مِنْهُم بُنْعَنِهِ، وَأَنْزَلَ عَنْبُهِ كَ لَهُ نِيسَرًا مَنْهُ جِنْدَبِهِ وَالشَّرِهِهُ، وَالرَّدُ فَى النَّعَة الرَّدُدُة وَالْمُرَادُ فَى الْاَنَة كُنَّ رَبَا ذَهِ أَلَا تُقَامُهُ عِوْضٌ

ترجمہ: لفظ الربا عرب میں مشہور ومعروف تھا، اور جس مخص نے بید خیال کی کہ آیت جمل ہے، اس نے شریعت کے تطعی مقاصد کو نہیں سمجی، کیونکہ اللہ تعن ب اس نے شریعت کے تطعی مقاصد کو نہیں سمجی، کیونکہ اللہ تعن ب اس نے رسول مزور ہم کو ایک قوم کی طرف ہمیجا جس میں وہ خود ہمی داخل تھے اور انہیں کی زبان میں داخل تھے اور انہیں کی زبان میں اتاری تا کہ ان کے نہاں کی زبان میں اتاری تا کہ ان کے سئے آس نہو جائے، اور از بالفت عرب میں زیادتی کو کہتے ہیں اور مراد وہ زیادتی ہے جس سے جس می کی مقاب میں میں کو خوض نہ ہو (جسے کہتے ہیں اور مراد وہ زیادتی ہے۔ جس سے جس می کی خوض نہ ہو (جسے قرض برزیادتی لینا)۔

٤ أحكام القرآن ابو بكر بصاص حنفيٌ

فین الزرَّ مَدَ عُوْ سِعٌ وَمِهُ مَا سُسَ سَعٌ وَهُوَ رِنَا أَهُنِ الْحَدِينَةِ وَهُوَ الْفَرْصُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الْمُحَدُّ وَرِدَارةُ مِنْ عِنِي الْمُشْتَقْرِصَ الْفَرْصُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الْمُحَدُّ وَرِدَارةُ مِنْ عِنِي الْمُشْتَقْرِصَ لَا الْمَالَةِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

رِنَا الْحَجِبِيَّةِ الَّذِي لَهِيَ عَلَهُ وَدَلِث لَّهُمْ كُلُوا يَسَمُونَ الرَّدُده فَيَنَظُرُونَ فَكَ أَوْا نَصَمُونَ الرَّدُ وَهَدَا هُوَ الَّذِي عَذَاه بِقُولِه في فَيَنَظُرُونَ فَكَ أَوْا نَقُولُه في أَرِدُكَ، وَهَدَا هُوَ الَّذِي عَذَاه بِقُولِه في خَجَّةِ الوَدَاعِ الآل إِنَّ إِنَّ لَحَدَه بَنِيَةٍ مَوْضُوعٌ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَوْضُوعٌ مِنْ الجَهِمَ وَبِالجَالِمُةِ جَلَ مِنْ مَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رجمہ رباالجابلیة بس سے فران میں سط کیا گیا ہے ہے کہ لوک فرص بر پھھ زیادتی کی شرط کر کے قرض دیا کرتے تھے، پھر میدہ دِمقرر پر مزید مہلت مزید سود لگا كردية تح، يى وه يا ب جس كورسول كريم بزاييم في جية الوداع كريم بزاييم في جية الوداع كريم بزايم من الحل قرارديا ب-

ندکور الصدر حوالوں سے بیدواضح طور پرج بت ہو گی کے افظ اور پرج ایک مخصوص معاسلے کے افظ اور پورے عرب میں اس معاملہ کا کے عربی زول قرآن سے پہلے سے متعارف چلاآتا تھ اور پورے عرب میں اس معاملہ کا رواج تھا، وہ بید کرقرض دے کراس پرکوئی نفع لیا جائے ، اور عرب صرف ای کور ہو کہتے اور بجھتے تھے، ای رہا کوقر آن کریم نے حرام فر مایا اور اس کورسول کریم ہو ترم نے ججۃ الودائ کے خطبے میں رہ جبلیۃ کے نام سے موسوم فر ماکر باطل قرار دیا۔

تفسير قرطبي مي إ

فاروقی اعظم برنٹز کاارش و "وندغور ہر و لرسة مینی سود کو بھی چھوڑ دواور جس بیں سود کاشبہ ہواس کو بھی چھوڑ دوراس کے بارے میں آیا ہے۔

شبهات اور غلط فهميال

مسئلۂ سود ہیں بعض او گوں نے تو حضرت فاروق اعظم بناتیٰ کے قول کوآٹر بنالیا جوسود کی اس

ن سی جہ سے بارے میں ارش دہوا تھ جس کا سن کل کے مروّجہ سود کے مسئلے ہے کو کی تعلق نہیں ، یعنی چھ جڑا ، س ک باہی جج وشراء کا مسئلہ، جیسا کہ آپ تفصیل ہے ملاحظ فر ما چکے ہیں ، انہوں نے اس توں سے سی جھے جگے اس کے متعمق جو پچھے ما افقہاء نے لکھ وہ گو یا صرف ان کا جہ جہ نکا اکدر باک مقیقت ہی مہم رہ گئی ، اس کے متعمق جو پچھے ما افقہاء نے لکھ وہ گو یا صرف ان کا جہتہ داتھ ۔ مَر مِن وصاحت کے سرتھ ہیں باہوں کہ مطرت فاروق اعظم مزیز کو صرف اس تھم رہائے متعمق تر وہ جی سے اس کھم مزیز کو صرف اس تھم اس کو متعمق تر وہ جی سی اس کو متعمق تر وہ جی سے اور اسوم عرب میں بھی اس کو معمل تربین کہ جو تا تھ بھکہ رسول کر یم مواجع ہے ۔ یہ ن نے اس کو مقموم یہ بیا میں داخل قر اردیا ، وہ چھ چیز وں کی آپس میں بیج وشراء کا معاملہ تھا۔

جوسود آن کل رائ ہے اور بس میں ساری بحث ہے ، اس سے ان کے اس ارش و کو و و رکا اس سے ان کے اس ارش و کو و و رکا اس سے اور ہور کی سے اور ہور کی سے اور اس سے سال سے سعال سے رائ اور جاری سے اور ابتدائے اسل سے سال میں جاری رہے ہے کہ اس سے انتدائے اسل سے سال میں جاری رہے ہے کہ اس سے انتدائے اسل سے اس سے اور اور ہی بہ کر اس نی رہ بہ کہ اس قر آئی فیصل کا کیا ہے جو سے اس کا کارو بار کرتی تھی مور سی وجہ سے آپ مور ہوتا اور اع جی اور ان کے چکانے اور سے اس سے میں ہوتا ہے جو سے اس کے چکانے اور سے اس سے میں ہوتا ہے جس سے گا میں وور ہے گا میں وور ہے ہیں ، ان کے چکانے اور سے اس سے میں ہیں جس سے میں ہوتا ہے ہیں ، ان کے چکانے اور سے اس سے میں ہیں جس سے میں ہوتا ہے ہیں ، ان کے چکانے اور سے اس سے میں ہیں ہیں ہیں ہیں دین جاری نہ ہوگا۔

پھر میں رش دصرف خیال کے دیے میں نہیں رہ بلکہ فی روقی اعظم مائٹ کے اس احتیاط کوا پنا
تقورا جمس بن میں تھ جیسا کہ اوم شافعیٰ ہے معفرت عمر بیٹن کا بیاتو اُنسل کیا ہے اس احتیاط کوا پنا
سند رے ایس محدومہ المرسو " (ناک و می الحکر سرمر عدد مری و می المحدم) لیعنی ہم نے
ان عدد معاددت کوحل لی ہوئے کے ہا جوداس کے چھوڑ دیا کہ ان جس سود کا خطرہ تھا۔ جیرت کا
منت مے کہ فی روقی بعظم مرافع تو اشکال کا نتی ہے کالیس کہ معموض چیڑوں کے عداوہ غیر منصوص چیزوں

میں بھی ایسے معاملات ہے اصلیا طاپر بیز کریں اور بید حضرات ان کے اشکال کو تصوص تشم مبود ہے ہٹا کر عام مود و رہا کی طرف تھینج لے گئے ، پھر اس کا تتیجہ بیز نکالا کہ سرے سے رہا کی حرمت ہی ایک مشتبہ مسئلہ ہوگیا ، اِنَّا لِلْهِ وَانَّا اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ۔

## دُ وسراشبه شخصی سوداور تنجار تی سود میں فرق

بہت سے لکھے پڑ مھے بنجید ولوگوں کو بھی ایک شہر جس جملا یا یا ووج ہے کہ قر آن جس رہاس خاص سود کے لئے آیا ہے جو قدیم زمانے میں رائج تھا کہ کوئی غریب مصیبت زوہ اپنی مصیبت میں کس ے قرض لے اور وہ اس يرسود لگائے، جو بے شك ظلم اور سخت ولى ہے كہ بھائى كى مصيبت سے فائدہ اُٹھایا جائے ، آج کل کا مر وّجہ سود ہالکل اس سے مختلف ہے ، آج سود دینے والے مصیبت ز د وغریب نہیں بلکہ متمول سر مایہ دار تجار ہیں ، اورغریب ان کو دینے کے بجائے ان سے سود وصول کرتا ہے ، اس یں و غریبوں کا فائدہ ہے۔اس میں پہنی بات تو ہیہے کہ قرآن کریم میں رہا کی مخالفت کا ذکرا یک جگہ تبیل ، مختلف سورتوں کی سامت آتھ آتیول میں آیا ،اور جالیس ہے زیادہ احدویث میں مختلف عنوان ہے اس کی حرمت ہیان کی گئی ،ان میں ہے کس ایک جگہ ، کس ایک لفظ میں بھی اس کا اشار ہ موجود نہیں کہ بیا حرمت صرف اس رہا کی ہے جو شخص اغراض کے لئے لید دیاجہ تا تھا، تنجدتی سوداس ہے مشتنی ہے، پھر كى كوية كى بىنچى بىنچى بىر كى كى كى مى سىكى چىز كو كى اين خيال سىمىتى كرد ين ي ع م ارش دکو خاص کر و ہے؟ یا مطلق کو بااکس دلیل شرع کے مقید ومحدو د کر د ہے؟ بیتو تھلی تح بف قر آن ہے،اگر خدنخواسته اس کا درواز و کھلے تو پھرشراب کو بھی کہا جہ سکتا ہے کہ وہشراب حرام تھی جوخراب تشم کے برتنوں میں سرواکر بنائی جاتی تھی ،اب تو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے،مشینوں ہے سب کام ہوتے میں ، بیشراب اس حکم میں داخل ہی نبیل ۔ قمار کی بھی جوصورت عرب میں رائج تھی جس کوقر آن کریم نے "منیسر" اور "أز لَام" كے نام سے حرام قرار دیا ہے، آئ وہ قمار موجود بی نبیس ، آئ تو د ٹری ك ڈریعے بڑے بڑے اور باراس پر صلے ہیں،معمہ بازی کا کارد بار بڑے اخباروں،رس لوں کی رُوح بن ہوا ہے، تو کہا جائے گا بیاس قمار حرام میں داخل ہی نہیں۔ اور پھر تو زنا، فواحش، چوری، ڈاکا مجھی کی صورتی بچھلی صورتوں سے بدلی ہوئی ملیں گی مجی کو جائز کہن پڑے گا۔ اگر یہی مسلمانی ہے تو اسلام کا تو خاتمہ ہو جائے گا ،اور جب محض چولہ بدلنے ہے کسی خفص کی حقیقت نہیں بدلتی تو جوش ب نشہ ایا نے والی ہے وہ کسی چیرانیا ورکسی صورت میں ہو بہر حال حرام ہے۔ جوا اور قمار مر ذجہ معمول کی نظر فریب شکل میں ہویالاٹری کی دُوسری صورتوں میں بہرحال حرام ہے۔ بخش وعریاتی اور بدکاری قدیم طرز کے

چکلوں میں ہو یا جدید طرز کے کلبوں ، ہوٹلوں ، سینماؤں دغیرہ میں ہو، بہر، ال حرام ہے۔ ای طرح سود و ربا بعنی قرض پر نفع لینا خواہ قدیم طرز کا مہاجنی سود ہو یا نئی تشم کا تجارتی ادر بینکوں کا ، بہر حال حرام ہے۔

## زول قرآن کے وقت عرب میں تجارتی

# سود کا رواج تھا، وہ بھی حرام قرار دیا گیا

قبیلہ بنوٹقیف کے خاتمان بنی عمرہ بن عمیر اور قبیلہ بنومخرہ م کے ایک خاتمان بنومغیرہ کے آپ میں میں زیانہ جالمیت سے سود کا لین دین چا آتا تھا، ان میں سے بنومغیرہ مسلمان ہو گئے اور سنہ ہے جس قبیلۂ ٹقیف جو طاکف کے رہنے والے بیں ان کا ایک وفد عمرہ بن مغیرہ وابن عمیر وغیرہ کی قیادت میں آخضرت فالین خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گیا (البدایہ والنہا یہ لا بن کثیر) مسلمان ہونے کے بعد آئندہ کے لئے سودی کاروبار سے تو سب تائب ہو بچ نقے، لیکن چھلے معاملات کے سلسلے میں بنوٹقیف کے سودی ایک بڑی رقم بنومغیرہ کے ذمیے واجب الا دائقی، انہوں نے اپنی رقم سود کا مطالبہ کیا، بنومغیرہ نے جواب دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم سود ادائبیں مطالبہ کیا، بنومغیرہ نے جواب دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم سود ادائبیں کریں ہے، کیونکہ سود کالین جس طرح حرام ہے، اس کا دینا بھی حرام ہے۔ یہ حرام ہے۔ یہ جھگڑا کہ میں بیش آیا تو مقدمہ عماب بن اُسید زینین کی عدالت میں بیش ہوا

جن کورسول اللہ طافیرا نے فتح کمہ کے بعد کمہ کا امیر مقر دفر ما دیا تھا اور حضرت معاذین جبل بزائلہ کو ان کے ساتھ تعلیم قرآن وسنت کے لئے مقرد کر دیا تھا، چونکہ سابقہ معاطلی کی رقم سود کا مسئلہ قرآن جس صاف فد کور نہ تھا اس لئے حضرت عتاب بن اُسید بزائلہ نے ، اور زُوح المعانی کی روایت جس معان معاصلے کے معاذ بزائلہ نے آئحضرت بوائی کی فدمت جس عریف کی روایت جس معاصلے کے متعلق دریافت کیا کہ فیملہ کیا کیا جائے ؟ رسول کریم طافی کے بس خط بہنی تو اللہ تعانی نے اس کا فیملہ آسان سے سورہ بقرہ کی دوستقل آندوں جس نازل فرادیا۔ "وَدَرُوْا مَا نَفَی مِن الزِبو المح جن کا عاصل بیدے کہ حرصت بربا نازل ہو بھی تھی لیکن جوسود کی رقم اب تک کی کے ربا نازل ہو بھی تھی لیکن جوسود کی رقم اب تک کی کے ربا نازل ہو بھی تھی لیکن جوسود کی رقم اب تک کی کے آب نا در دیا اب ج ترجیس ، اب مرف راکس ذیے واجب ال دا بی ہے اس کا لینا اور دیا اب ج ترجیس ، اب مرف راکس الممال لیا اور دیا جائے گا ، اس کے مطابق رسول کریم طافی تو ہو کہ راکس کی مطابق رسول کریم طافی تو بی اس مون میں اس مون کی رقم اینا اور دیا گا ہے۔ اس کا این اور دیا گا ہے۔ اس کا این اور دیا کہ بھیجا کہ اب سودگی رقم لینا اور دیا جائز نہیں۔ المال لیا اور دیا جائے گا ، اس کے مطابق رسول کریم طافی اور دیا جائز نہیں۔ المال لیا اور دیا جائز کی کے المال لیا اور دیا جائے گا ، اس کے مطابق رسول کریم طافی تو بھی جائز نہیں۔ آب سودگی رقم کی مطالہ دیا کہ سے تو بھی اس کی رقم کی مطالہ دیا کہ میں کہ رقم کی مطالہ دیا کہ سے تو بھی اس کی رقم کی مطالہ دیا کہ سے تو بھی اس کی رقم کی مطالہ دیا کر سے کے ان کو رہ کو ان کی کر می مطالہ دیا کہ میں کی رقم کی مطالہ دیا کہ میں کا دو رہ کیا گاؤ کو کے والے سے کا کہ کو رہ کی دو رہ کی دو سے کا کہ کی دو رہ کی کا مطالہ دیا کہ کی دو رہ کی دو رہ کی کی کی دو رہ کی دو

میدواقد تغییر بخ محیط اور دُوح المعانی بی بحی کی قد دفرق کراتھ ندکور ہے، اور تغییر این بجری میں بروایت عکرمہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعض تاریخی اجزاء این کیٹر کی کتاب ابدایہ والنہ میہ ہے گئے جیں۔ اور امام بغوی نے ان آیات کے نزول کے سسے میں ایک دُوم اواقعہ میہ کی میان کیا ہے کہ حضرت عباس اور خالد بن ولید بخان کا شرکت میں کاروبارتی، اور ان کالیان دین طاخف کے بنواقعیف کے دیے مواجب الاواقعی ، انہول نے اپنی سابقہ رقم کا بنواقعیف سے مطالبہ کیا تو رسول اللہ مؤاٹر م نے متم قرآنی کی می میں میں میں میں بھراس فیصل کے مقتم و سے میں بی میں اس میں بھراس فیصل کے مقتم و سے بھراس فیصل کے موقع برمنی کے فیصل سے بھراس فیصل کے سابقہ کی کا اعلیان سنہ ادھ میں ججۃ اود اع کے موقع برمنی کے فیصلے میں اس تفصیل کے

ساتحە فرماد يا:

<sup>(</sup>۱) عرة القارى من الماس ١٠٠١ ـ

<sup>(</sup>۲) - تغییرمظهری بحواله بغوی تغییر درّمنثور بحواله این جریره این الممند ره این الی حاتم به

آلاً كُلُّ شَيْهِ مِن أَمْرِ الْحَاهِنَةِ تَحَتَ قَدَمَى مَوْصُوعٌ ، وَدِمَاهُ الْحَهِبِيَّةِ مَوْصُوعة ، وَدِمَاهُ الْحَهِبِيَّةِ مَوْصُوعة ، وَإِنَّ أَوْلَ دَمِ أَصَعُ مِن دَمَاتِكَ دَمُ الْسِ رَبِنَعَة نِي الْحَادِبِ كَى مَوْصُوعة ، وَأَوْلُ مُسْتَرْضِعًا هَى نَبَى سَعْدِ فَقَنَلَتَهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبًا الْحَاهِئِيَّة مَوْصُوعة ، وَأَوْلُ مُسْتَرْضِعًا هَى نَبَى سَعْدٍ فَقَنَلَتَهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبًا الْحَاهِئِيَّة مَوْصُوعة ، وَأَوْلُ مُسْتَرْضِعًا هَى نَبَى سَعْدٍ فَقَنَلَتُهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبًا الْحَاهِئِيَّة مَوْصُوعة ، وَأَوْلُ مِنْ صَعْدِ الْمُصَيِّدِ وَاللَّهُ مَوْصُوعٌ مَعْ كُمُهُ (١)

ترجمہ خوب ہجھ اوا کہ جا بلیت کی سرری رسمیں میرے قدموں کے نیچے مسل دی ہیں، اور زمانہ جا بلیت کے باہمی آل وخون کے انتقام آئندہ کے لئے ختم کر دیئے گئے ہیں، اور سب سے پہلا انتقام ہم اپنے رشنہ دار خاص رہیعہ بن حارث کا جھوڑتے ہیں جو قبیلہ بنی سعد میں رضاعت کے لئے دیئے ہوئے صارت کا جھوڑتے ہیں جو قبیلہ بنی سعد میں رضاعت کے لئے دیئے ہوئے سے، ان کو ہذیل نے آل کر دیا تھا، (ای طرح) زمانہ جا بلیت کا سود جھوڑ دیا گیا، اور سب سے پہلاسود جو جھوڑا گیا وہ ہمارے بچا عباس کا سود ہے کہ وہ سب کا سب ہم نے جھوڑ دیا۔

ججۃ الوداع کا یہ عظیم الشان مشہور ومعروف خطبہ، اسلام جس ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے،

اس جس آپ طائی الم نے گزشتہ زمانے کے آل وخون کے انتظاموں کو بھی ختم کر دیا اور گزشتہ زمانے کے

سودی معاملات کے سود کی رقموں کو بھی ، اور حکیما نہ انداز جس اس کا اعدان فرما دیا کہ سب سے بہیر اپنے

ف ندان کے مطالبہ جموڑتے ہیں جو دُوسرے ف ندانوں کے ذمے ہیں، تا کہ س کے دِل جس سیوسہ

نہ بیدا ہو کہ بم پر بیانقصان ڈال دیا گیا ہے۔ اور امام بغوی نے بی ایک تیسراوا قعہ بروایت عطاق وکرمہ

اور بیان کیا ہے کہ حضرت عباس بھی اور حضرت علی غنی بغیر کی سود کی رقم جو کسی اور سودا کر کے ذمے

تھی ، اس کا مطالبہ کیا گیا تو آیا ت نہ کورہ کے ماتحت رسول کریم بزائر ہم نے اس کوردک دیا اور سود کی رقم

چورڈ دینے کا فیصلے فرمایا۔

فرکور الصدر تین واقعات جو إن آیات کے شان بردی کے بارے میں متند کتب تغییر و صدیث سے نقل کیے گئے ہیں ،ان میں پہلے واقع میں بنوشقیف کا سود ایک قریش فا ندان بنومغیر و کے و سے مان میں پہلے واقع میں بنوشقیف کا سود ایک قریش فا ندان بنومغیر و کے و سے تھا، اور تیسر ہوا تھے و سے تھا، اور تیسر ہوا تھے میں کی خاندان کے تعیین کے بغیر کچھتجارت پیشہ لوگوں کا سود و وسر ہے تا جروں کے ذھے تھا، در حقیقت ان میں کوئی تف دہیں ہوسکتا ہے کہ یہ تینوں واقعات پیش آئے ہوں اور سب سے متعلق یہ قرآنی فیصلہ ان میں کوئی تف دہیں ہوسکتا ہے کہ یہ تینوں واقعات پیش آئے ہوں اور سب سے متعلق یہ قرآنی فیصلہ نازل ہوا ہو۔ اور تغییر در منثور کی ایک روایت سے اس کی تا ئیر بھی ہوتی ہے جس میں کسی واقعے کا حوالہ نازل ہوا ہو۔ اور تغییر در منثور کی ایک روایت سے اس کی تا ئیر بھی ہوتی ہے جس میں کسی واقعے کا حوالہ

<sup>(</sup>۱) معج مسلم بردايت جابر رضي الله عند في ججة الوداع\_

دیئے بغیر بیفر مایا ہے کہ بنو تقیف کے ایک خاندان بنوعمر اور قریش کے ایک خاندان بنومغیرہ کے آبس میں سود کا لیمن دین تھ۔ اس سے ظاہر یہی ہے کہ بھی وہ ان سے سودی قرض بیتے تھے، بھی بیان

> كان بهو المغيرة يُربون لنقيف. (٢) ترجمه: بنؤمثيره، تُقيف كومودد باكرتے تھے۔

۲: كان ربًا يتنايعون به في الحاهلية. (٣)

ترجمہ: بیایک رہا تھا جس کے ساتھ جابیت کے اوٹ تجارت کرتے تھے۔

 ٣: نزلت هذه الأية في العباس بن عبدالمطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا الى ناس من ثقيف. (٣)

ترجمہ، بیآیت حضرت عباس اور بنی مغیرہ کے ایک آ دی کے بارے میں نازل ہوئی ، ان دونوں کا شرکت میں کاروبار تھا اور بیڈ تقیف کے پچھانو گوں کوسود ہر روساُ دھاردیا کرتے تھے۔

اورتفير قرطبي بين آيت: "فَنَهُ مَا سَنُفَ" كَتْحَت بين لَكُا بِي هذا حكم من الله لمن اسمه من كفار فر من وثفيف ومن كل متحر

هدا محاله من الله لمن السلم من عمار قر على و عيف و من عال التحر همالك. (۵)

لین بین میکم اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے متعلق ہے جو تبیرت پیشہ کفار قریش و ثقیف میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔

ہے تمام الفاظ اس کی تھلی شہادت ہیں کہ ان لوگوں میں بیسود کا لین دین کی وقتی مصیبت یا حادثے کور فع کرنے کے لئے یاشخصی اور ضرفی ضرور توں کے لئے نہیں بکداس انداز میں تھا جیسے ایک

<sup>(</sup>۱) ورمنتور بحوالداني هيم ج: اص: ۱۳۷۱\_ (۲) ورمنتور (۳) ورمنتور

<sup>(</sup>۱۱) ولامتوره ج: ایم :۲۲۱ (۵) قرطی ج: ۱۳۹۳ (۳)

تا جردُوس سے تا جرسے یا ایک کمپنی دُوس کی کمپنی سے معاطد کیا کرتی ہے، اور بداوگ رہا کو بھی ایک قتم کی تجارت سجھتے تھے، اس لئے کہا تھا، "الله المبنع مِنْ الرّبوا" جس کوقر آن کریم نے زوّ کر کے بھے و رہا سی فرق کیا، پھر بھے کو حال ، رہا کوترام تھرایا۔ آج بھی جولوگ میں جنی رہا اور تجارتی رہا میں فرق کر کے تھے ورتی رہی نے رتی دیا کو کٹا اور تجارت کی طرح جار کہتے ہیں ان کا قول بھی انہیں کے مشاب ہے جو " اِنْ الله الله عند الله ع

اس جگہ سے ہوت بھی پیش نظر رہے کہ طاق والوں کا قبیلہ بنوشقیف بڑا ہال وارتجارت بیشہ تھ اور سود کی کارو ہار میں 'ن کی خوص شہرت تھی تفسیر بحرمجیط میں ان کے متعمق نقل کیا ہے۔

in a Silinia

اسلام اورجديد معاشي مساكل

الین مؤتفیف مدی معامل شده نتائج کوم استے رکھے: اب ان واقعات سے حاصل شده نتائج کوم استے رکھئے:

ا سو تقیف بزا بال دار تجارت پیشه اسودی کارو بار میں معروف قبیلہ ہے ، اس کا سودی مغیرہ کے ڈمہ ہے اور و دمجی تنجارت پیشر متمول لوگ ہیں۔

ان سے سود پررو پر لینے ہیں۔ ان سے سود پررو پر لینے ہیں۔

" حفزت عباس مؤتر اور الله ما فن مؤتر ایک و امرے تاجر سے سود کا معامد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ورواقعہ کا اضافہ سیجتے جو کنز العمال میں بروایت جامع عبدالرزاق مصرت برا ، بن عازب اور زید بن ارتم سافنا ہے گئی کیا ہے

و يا سأل إشول الله صلى الله عليه وسلَّم وَكُنَّا تُحرُنُلِ فَقَالَ اللهِ عليه وسلَّم وَكُنَّا تُحرُنُلِ فَقَال الله

تربعہ بیفر اللہ علی کہ ہم دونوں تا جر تھے، ہم نے رسول اللہ طافیا ہے۔
ایک معامعے کے متعلق مسلہ دریافت کیا تو آپ طافیا نے فر ایا کہ دست
بدست معامد ہموق جو کر ہے ، ادھار کا معامداس طرح جو کرنہیں ( لینی أدھار پر
زمادتی کے ساتھ )۔

ان میں ان میں اکثر اس میں اس

مویا عرب تا جرول کا برقبیله ایک تجارتی سمپنی ہوتی تھی، اس کے ثبوت کے لئے دیکھیے وہ واقعات جو غزوہ بدر کے تجارتی قافلے کے متعلق متندروایات سے ثابت ہیں۔ تغییر مظہری میں بروایت ابن عقبہ و ابن عامراس تجارتی قافلے کے متعلق نقل کیا ہے:

> فِيُهَا آمُوَالُ عَطَامٌ وَلَمْ يَنْقَ بِمَكَّةَ قُرَشِي وَلَا قَرَشِيَّةً لَهُ مِنْفَالٌ فَصَاعِدُه إِلَّا معت بِه فِي العِيرِ فَيُقَالُ انَّ فِيهَا حَسْسِينَ ٱلْفَ دِيْمَارِ.

> ترجمہ: اس قافلے میں بڑے اموال تھے اور مکہ میں کوئی قریشی مردیا عورت باقی نہ تھا جس کا اس میں حصہ نہ ہو، اگر کسی کے پاس ایک ہی مثقال سونا تھ تو دہ بھی شریک ہوگیا تھا، اس کا کل رائس المال پچاس ہزار دین ر (لینی چھبیس لا کھرد ہے) ہتلایا گیا ہے۔ (۲)

ان حالات و واقعات پرنظر ڈالئے کہ کون لوگ کن لوگوں سے سود پر رقم لے رہے ہیں؟
ایک تا جرقبیند ڈوسرے قبیلے سے یا یوں کہے کہ ایک کہنی ڈوسری کمپنی سے سود پرقرض لے رہی ہے، تو کیا اس سے یہ سجھا جہ سکتا ہے کہ بیسودی لین دین کی شخصی مصیبت کے ازالے کے لئے تھا؟ یہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بیسب لین دین تجارتی اغراض سے تھا؟ اور جوا حادیث آگے آرہی ہیں ان میں حدیث تمبرے میں فرکور ہے کہ کس نے حضرت ابن عباس بناتها سے سوال کیا کہ ہم کار دبار میں کسی میں حدیث تمبرے میں تھ شرکت کر سکتے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس بناتها سے سوال کیا کہ ہم کار دبار میں کسی میں ودی یہ عیسائی کے ستھ شرکت کر سکتے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس بناتها سے بھائی ہے۔ قر مایہ د

لا تُضَارِ كَ يَهُوُ دِيًّا وَلَا مُصَرَّابِ لِأَنْهُمْ يُرَبُونَ وَالرِّنَا لَا يَحِلُّ لَعَرَافِ لَا يَحِلُّ لِعِينَ كَى يَهُودَى يَعْدِيدُوكَ مودى يعنى كى يهودى يافرانى كراء ما تحد تجارت عن شركت ندكرو كيونكديدلوك مودى كاروباركرت بين اورمود حرام ہے۔

اس روایت میں سوال خاص طور سے تجارتی سود ہی کا تھا، اس کے جواب میں سود کا حرام

(۱) اس كاليك واضح ثبوت اس كتاب كے صلى ٩٨ برطاحظ فرمائيں۔

(۲) میمی بخاری باب بدوالوی میں ایوسفیان کی سرکردگی میں تجاری ہے۔ ایک قاطے کا ذکر ہے کدوہ برقس تیصر زوم کے دربار میں پیش بواء اس قاطے کے متعلق لتح الباری میں بروایت این اسی قی، ابوسفیان کا بیتول نقل کیا ہے کہ برقل کے دربار میں انہوں نے بیان دیا گہ:

ہم ایک تجارت پیشر قوم ہیں ہم عرم ب کی جنگوں کی وجہ سے راستہ ما مون نہیں تھ ، جب صدیب کی صلح کا معاہدہ ہوا تو ہم ملک شم کی طرف تجارت کے لئے انکے ، اور ضلا کی شم! میرے علم میں مکہ کا کوئی فر دمرویا عورت ایسانہیں جس نے اس تجارتی تا تلے میں حصہ نہایا ہو۔

ہو۔

ہونا بیان فر مایا ہے۔

ر ہا یہ قضیہ کہ پینکوں کے سودی کار دبارے غریب عوام کا نقع ہے کہ انہیں کچھاتو ال جاتا ہے، بید وہ فریب ہے جس کی وجہ ہے انگرین کی سریری میں اس منحوں کار دبار نے ایک خوبھورت شکل اختیار کرلی ہے کہ سود کے چنو تکوں کے الالج میں غریب یا تم سرمایہ داروں نے اپنی اپنی پونجی سب بینکوں کے حوالے کردی، اس طرح یوری ملت کا سرم بیسٹ کرجیئوں میں آگیا۔

اور بیر ظاہر ہے کہ بینک کی غریب کوتو چیدد ہے ہے۔ ہم رہ کا تو وہاں گر رہمی مشکل ہے ، وہ تو بر ہے مر ہداور بری ساکھ والوں کوقرض دے کر ان سے سود لیتے ہیں ، تیجہ یہ ہوا کہ پوری مت کا سر ہ بید جند بر سے ہانوں کا لقمہ بن گیں ، جو " دمی دس ہزار کا ہا مک ہے وہ دی ااکھ کا کارو بار کر نے گا ، اس سے جو تقیم الثان نفع حاصل کی ، اس میں سے چند مجے جینیوں کو اسے کر باقی سے اپنا مال ہوگیا ، بینک والوں کو بانث ویا۔

یہ جادو کا کھیل ہے کہ سر ہابیددارخوش کہ اپنا سر ہابیصرف دس نیز ارتھا، نفع کمایا دس اا کھا کا ، ور فریب خورد ہ غریب اس پر تکمن کہ جیو کچھوتو ہؤا ،گھر میں پڑا رہتا تو بیابھی نہ ملتا۔

اور مزیر جاالی بید کیمے کہ ان ڈو ہے والے سر ماید داروں نے تواہے لئے ڈو ہے کہ بعد بھی خسر رہ سے نکل جانے کے چور درواز سے بنار کے بین کیونکہ تجارت کا خسارہ اگر کسی حادث کے سبب ہوا مثلاً مال میں یہ جہاز میں آگ مگ گئ تو بہتو اپنا نقصال اشورنس سے وصول کر بیتے ہیں، مگر کوئی دیکھے کہ انشورنس میں ول کہوں سے آبا؟ وہ بیشتر انہیں غریب عوام کا ہوتا ہے، نہ جن کا کوئی جہاز ڈو بتا ہے ندو کان میں آگ گئی ہے، نہ موٹر کا ایکسٹونٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان غریبوں کے باس ہیں میں بین بیس بیس میں میں بیس ہیں موادث کا فائدہ تو بیش بین ان کی جہاں بھی دو بین میں میں میں بین میں میں میں موادث کا فائدہ تو بین میں مار انہیں تو م کے فیکے داروں کی قیمدی میں سودی کے بار انہیں تو م کے فیکے داروں کی فیمدی میں سودی کے بار انہیں تو م کے فیکے داروں کی فیمدی میں سودی کے بار انہیں تو م کے فیکے داروں کی

جیب کی زینت بنمآ ہے۔اور دُوسری صورت تجارتی خسارے کی ہازار کے بھاؤ گرنے ہے ہوسکتی ہے، اس کاعل ن ان لوگوں نے ہے کے ذریعہ تلاش کر رہا ہے، جب ہازار گرتا دیکھیں تو اپنی بلا دُوسرے پر مھینگ دیں۔

اس کے علاوہ عوام کوایک نقصان میہ پہنچا کہ چھوٹے سر وبیروارا کسی تجارت میں زندہ نہیں رہ سکتا ، کیونکہ بڑے تا جر کہیٹیشن کے ذریعیہ اس کا ایک دن میں دیوالیہ نکال دیں گے ، جس کا بتیجہ میہ ہوا کہ تجارت کا کاروبار جو پوری قوم کے لئے نافع ومغیراور ذریعیہ ترقی تق ، وہ چند مخصوص لوگوں میں محدوو ہو کررہ گیا۔

اوراس سودی معالمے کا ایک بڑا ضرر محوام کویہ ہے کہ جب تجارت کے آؤوں پر مخصوص مر ماید دار قابض ہو گئے تو اشیاء کے زخ بھی ان کے رحم و کرم پر رہ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ وہ ہے جو ہر جگہ سائے آرہا ہے کہ سامان معیشت روز بروزگراں ہے گراں ہوتا جاتا ہے، ہر جگہ کی حکومتیں ارزانی کی فکر میں لگی رہتی ہیں مگر قابونیں پاسکتیں۔ اب سو چئے کہ ان فریب خور دہ محوام کو جو چند مجے سود کے کی فکر میں لگی رہتی ہیں میں مان معیشت و کی تھتوں تک پہنچا تو اُن غریبوں کی جیب ہو وہ مود کے کے تھے اور نتیج ہیں س مان معیشت و کی تھتوں تک پہنچا تو اُن غریبوں کی جیب سے وہ سود کے کے تھے اور سود لے کرنگل گئے اور پھر لوث پھر کر انہیں سر ماید داروں کی جیب ہے وہ

قرآن كريم في دولفظون مين اس فريب كوكهول ديا ب "و أحلُ المهُ السنع وحرَّم الرود" يعنى الندتغالي في يورك والديا بادر وباكورام -

اس میں رہا کی حرمت کے بیان سے پہلے ہو پار کی طنت کا ذکر فر ہاکر اس طرف اشارہ کر
دیا کہ اپنا مال اور محنت ، تجارت میں لگا کر نفع عصل کرنا کوئی جرمنہیں ، جرم ہے ہے کہ دُوسر سے شریکوں پر
ظلم کیا جائے ، ان کا حق ان کو ندویا جائے۔ جب رہ پیر دُوسر سے کا ہے اور محنت آپ کی ہے ، اور تجارت
کے بہی دو بر زہ جیں جن کے ذریعے وہ چلتی اور برحتی ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں کہ ہال والے کو گنتی
کے چند کئے دے کر ٹر فا دیا جائے اور تجارت کے سار نفع پر آپ قبط کر لیس نور سے دیکھے تو
آپ کو معلوم ہوگا کہ بیو پار اور رہا میں فرق صرف منافع کا ہے ، اس کی منصفا نہ تھیم 'بیو پار' کہلائی ہے
اور فالمانہ تھیم کا نام' 'ربا' ہے۔ کل تجارت کے نفح کو مال اور محنت کے دو حصول میں انصاف کے
ساتھ اس طرح بہ نف دو کہ آ دھا یا تجائی ، چوتھ کی مال والے کا ہے اور باقی محنت کرنے والے کا ، یا اس
کے برغس میہ تجارت ہے ، بیو پار ہے ، اور اسلام میں میہ صورت نہ صرف جائز ہے بلکہ کسب معاش کی
صورتوں میں سب سے زیادہ مستحن اور پہندیدہ ہے۔ ہاں! اگر آپ اس تجارت کے دُوسر سے شریک نا فسائی
سے کی مال والے برظلم کرنے تکیں کہ اس کی پھورتم معین کر دیں اور باقی سب پھوآپ کا تو یہ کی نا افسائی

ے، یہ تجارت یا بیو پارٹیس بلکہ اُدھار کا معاوضہ ہے، ای کا نام قرآن میں 'ریا' ہے۔

اگر کہا جائے کہ نہ کورہ صورت میں جبکہ مال والے کوکوئی رقم معین کر کے دے دی جاتی ہے

اس میں اس کا ایک فائدہ بھی تو ہے کہ تجارت کے نفع نقصان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، تا جر کوخواہ

تجارت میں سراسر خسارہ بی ہو جائے اس کواس کی رقم کا معینہ نفع مل جاتا ہے، اور اگر جھے کی شرکت

رہے تو نقصان کا بھی خطرہ ہے ۔ جواب صاف ہے کہ اس صورت میں وُ وسری جانب یعنی محنت کرنے

والے برظلم ہو جاتا ہے کہ اس کوا بی تج رت میں خسار ہوگیا، گھر کا رائس المال بھی گیا اور وُ وسرے جھے

دار کو نہ صرف اصلی رائس المال ملا بھنداس کا نفع دین بھی اس مصیبت زوہ کی گرون بر رہا۔

قرآن تو دونوں ہی کے حق میں انصاف کے ساتھ حسب حصد کی جائے۔ اس کے علاوہ دیوالیہ کا ہو، البتہ جب نفع ہوتو دونوں کا ہو، نہ ہوتو کسی کا نہ ہو، البتہ جب نفع ہوتو اس کی تقییم انصاف کے ساتھ حسب حصد کی جائے۔ اس کے علاوہ دیوالیہ کا مرقبہ قانون ایس ہے کہ اس کے ذریعے بالآخر سوداگر کا سراخس رہ بھی عام طت ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سود کے سارے کاروبار اور اس کی مقیقت پر ذرا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سود کی کاروبار کا ان فی موجہ عام طت کی غریت وافلاس اور چند سر مایہ داروں کے سرمایہ بین نا قابل تی س اضاف ہے اور بھی معاثی ہے اعتدالی پورے ملک کی جابی کا سب بنتی ہے ، اس لئے اسلام نے اس پر قد غن لگایا ہے۔ معاشی ہے اعتدالی پورے ملک کی جابی کا سب بنتی ہے ، اس لئے اسلام نے اس پر قد غن لگایا ہے۔ معاشی ہے کہ دواول لیعنی رہا کی تعریف اور پوری حقیقت قرآن و صدیمے کی روشنی ہیں آپ کے سامنے آپھی ہے ، اب اس کے متعلق قرآن و سنت کے احکام و تنبیجات ہیاں کرنا ہیں ، پہلے قرآن و مسئے کے سامنے آپھی جواس مسئلے کے متعلق آئی ہیں ، مع تقیہ و تشریخ کا میں جواس مسئلے کے متعلق آئی ہیں ، مع تقیہ و تشریخ کا میں جواس مسئلے کے متعلق آئی ہیں ، مع تقیہ و تشریخ کا میں جن ہیں۔

والله الموقق والمعين



# آيات ِقرآن متعلقه أحكام ربا

#### بها به بها آیت

الكدين يَاكُنُونَ الرّبوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَنْحَتُّكُمُ الشَّيطُ الشَّيطُ مِنَ الْمَسَوطُ دَلْكَ بِالنَّهُمُ قَالُوّا إِنَّمَا الْمَبَعُ مِنْ الرّبوا وَاحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ الْمَا الْمَبَعُ مِنْ الرّبواطُ فَمَنْ حَامَةُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبه وَ يَنْهِى فَمَهُ مَا سَمْفَ وَامْرُهُ وَكَرَّمَ الرّبواطُ فَمَنْ حَامَةٌ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبه وَ يَنْهِى فَمَهُ مَا سَمْفَ وَامْرُهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

اس آیت کے پہلے جملے میں سود خوروں کا انجام بداور قیامت کے ون ان کا اس طرح کھڑا ہونا جھے آسیب زوہ فبطی کھڑا ہونا ہے، بیان قرہ یا گیہ ہے جس میں اس کا اطلان ہے کہ بیلوگ قیامت کے دن اپنی مجنونا نہ حرکتوں سے پہچانے جائین گے کہ بیسود خور بیں اور اس طرح پورے عالمی مجمع میں اس کی رُسوائی ہوگی، اور قر آن کریم نے ان کے لئے ''مجنون'' کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے '' آسیب زدہ خبطی'' کا لفظ استعمال فرما کر شایداس طرف اشارہ کردیا کہ ''مجنون' تو بعض اوقات ایسا ہے جس ہوجا تا ہے کہ اس کو تکلیف ورواحت کا احساس ہی نہیں رہتا، بیلوگ ایسے مجنون نہیں ہوں سے بلکہ عذا ب و تکلیف کا احساس باقی رہے گا، نیز یہ کہ مجنون تو بعض اوقات جیب جاپ ایک جگہ پڑجا تا

<sup>-160.0</sup> Pero (1)

ہے، یاوگ ایسے نہیں ہوں کے بلکدان کی افوتر کات سب کے سے ان کورُسوا کریں گی۔

یہاں سے بات بھی تہ بل غور ہے کہ برشل کی جزاء یا ہزااس کے مزسب ہوا کرتی ہے، عمل و
حکمت کا تقاضا بھی بھی ہے اور حق تع لی کی حکمت بالغہ کا دستور بھی تماس ہزاؤں جس بھی ہے۔ یہوں
سود خور کی کی ایک ہزا جواُن کو خبطی مجنون کی صورت جس کھڑا کر کے دی گئی ،اس جس کی من سبت ہے '
علی نے تفییر نے فرہ یا ہے کہ سود کی ایک خاصیت ہے کہ یا دہ اُسود خور مال کی مجبت جس ایب
برمست اور مدہوش ہوج تا ہے کہ اس کو مال کے جع کرنے اور بڑھوں تے رہنے جس ایپ تن بدان اور
براحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی ، اہل و میال ، دوست احباب کا تو ذکر کی ،عوام کی مصیبت اور افلاس
براحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی ، اہل و میال ، دوست احباب کا تو ذکر کی ،عوام کی مصیبت اور افلاس
براحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی ، اہل و میال ، دوست احباب کا تو ذکر کی ،عوام کی مصیبت اور افلاس
براحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی ، اہل و میال ، دوست احباب کا تو ذکر کی ،عوام کی مصیبت اور افلاس
براک سے لئے فراخی میش کا ذریعہ بغت ہے ، جس چیز سے پوری قوم روقی ہے ہیاس سے خوش ہوتا ہے ، ہولی اس کے اخت رکر رکھ تھا ، انتد تھی لی نے حشر میں اس کو اس کی اس کی اسلی صورت جس فلا ہر کر کے میڈ اگر و ہا۔

اس کی اصلی صورت جس فلا ہر کر کے میڈ اگر و ہا۔

قرآن کریم کا افغاظ میں اسوا کھائے اکا اگر ہادراں سے مراد مطلقہ سوو سے فع انحی نا ہے ،خواہ کھانے کی صورت میں ہویا ہے وراستعمال کی صورت میں ، کیونکہ عرف ومی ورسے میں اس و کھانا ہی ہولا جاتا ہے۔ ایک اور بھی وحداس انفظ کو اختیار کرنے کی ہے کہ کھائے کہ ماوہ جانے اور استعمال ہیں ان میں بیاحتمال رہتا ہے کہ استعمال کرنے وا ، متنبہ ہو کر اپنی خلطی ہے وز آج ہے ، اور جس چیز کو پھن کریا ہرت کر ناج کر طور پر استعمال کر رہا تھ اس کو صاحب حق کی طرف وا جس کرو ہے ، لیمن کھائے ہے کا تھم ف ایسا ہے کہ اس کے بعد اپنی خلطی پر متنبہ ہو کر بھی وا بھی اور حرام سے سبکدو شی کا کوئی احتمال جیس رہتا۔

رو پیدز اندوینا پڑے گا اور 'میعاد' کوئی مال تبیں جس کا معاوضداس زیادتی کوقر اردیا جائے۔ بہر حال
ان لوگوں نے اپنے ایک جرم کواس طرح کے بہانے نکال کر دوجرم بنالیے۔ ایک قد نون حق کی خلاف
ورزی ، دُوسرے اس قد نون ہی کو غلط جمال تا۔ اس جگہ تقاضائے مقام بیتی کہ بہلوگ بول کہتے۔ ''بشته الرّبوا مثن انتہے " بعنی سووشل بھے وشراء کے ہے، گر ان لوگوں نے تر تیب کو برکس کر کے ''بائت المتبر المنان الرّبوا مثن الرّبوا ' کہا، جس میں ایک متم کا استہراء ہے کہ اگر سود کو حرام کہا جائے تو بھے کو بھی حرام کہنا پڑے مثل الرّبوا '' کہا، جس میں ایک متم کا استہراء ہے کہ اگر سود کو حرام کہا جائے تو بھے کو بھی حرام کہنا پڑے گا۔

ابوحیان توحیدی کی تغییر بحرمحیط می ہے کہ ایس کہنے والے بنوٹقیف تھے جو طائف کے مشہورسر مایددارتا جر تھے اور ابھی تک مسلمان ندہوئے تھے۔

## بيج اور رباميں بنيادي فرق

آیت بذکورہ کے تیسر سے جملے میں اہل جا ہیت کے اس قول کی تر دید کی تی ہے کہ بڑے اور با اور سیاں چیزیں ہیں ، ان کا مطلب بیر تھا کہ رہا بھی ایک قتم کی تجارت ہے ، جیسا کہ آن کل ک جائیے ہے ہے مکان ، ڈکان اور سامان کو کرایہ پر دے کر اس کا نفخ ہیا ہے سکتا ہے تو سونے چاہد کی کو کرایہ پر دے کر اس کا نفع لینا کیوں جائز ند ہو؟ یہ بھی ایک قتم کا کرایہ یا تجارت ہے 'اور بیالیہا بی' پر کیزہ' قیاس ہے جیسے کوئی زنا کو یہ کہ کر جائز قرار دے کہ یہ بھی ایک قتم کی تجارت ہے 'اور بیالیہا بی ' پر کیزہ' قیاس ہے جیسے کوئی زنا کو یہ کہ کر جائز قرار دے کہ یہ بھی ایک قتم کی مزدور کی ہے ، آدمی این ہاتھ پاؤں وغیرہ کی مخت کر کے مزدور کی لیتا ہے اور وہ جائز ہے ، تو ایک عورت مزدور کی ہے ہے کہ کی مزدور کی لیتا ہے اور وہ جائز ہے ، تو ایک عورت سے جہم کی مزدور کی لیتا ہے اور وہ جائز ہی بین فر مایا کہ ان دونوں این جسم کی مزدور کی ہے ۔ اس لیے قرآن کر بھی نے اس کا جواب جا کہ نا نداز جس بین فر مایا کہ ان دونوں جم میں ناملا ہے ، اللہ تعالیٰ نے بیچ کو طال اور رہا کو ترام قرار دیا ہے۔

قزق کی وجوہ قرآن نے بیان نبیل فرہ کیں، اش رہ اس کی طرف ہے کہ رہے وہوں کے اس کے اصل مقصد میں غور کروتو روز روش کی طرح رہے ور پا کا فرق واضح ہوج نے گا۔ ویکھیے انسان کی طرح رہے ور پا کا فرق واضح ہوج نے گا۔ ویکھیے انسان کی طرح رہا ہوا پی تمام ضروریات کا دائر ہات و سیج ہے کہ و نیا کا کوئی انسان کی تا ہی براہوا پی تمام ضروریات کو دبیرایا جمع نہیں کر سکتا، اس لئے قدرت نے تباد کے کا قانون جاری فر مایا اور اس کو انسانی فطرت کا جزو بنا دیا۔ مال اور محنت کے باہمی تباد لے برساری و نیا کا نظام قائم فرہ دیا گراس تباد لے بی تلام و جور اور ہے انصافی اور محنت کے باہمی تباد لے برساری و نیا کا نظام قائم فرہ دیا گراس تباد لے بی تام کے رہا نے تا ہی کا مرتکب ہونا، کے لئے تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں، جیسے جوانسانی اخلاق وشرافت اور پورے انسانی معاشرے کے لئے تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں، جیسے جوانسانی اخلاق وشرافت اور پورے نام پر زنا کا مرتکب ہونا،

اس لئے حق تعالی نے اس کے لئے شرعی آحکام نازل فر ماکر ہرا یسے معالمے کوممنوع قرار دے دیا جو کسی ایک فریق کے لئے معزمویا جس کا ضرر بورے انسانی معاشرے پر پہنچا ہو۔ کتب فقد میں بیج فاسداور اجارہ فاسدہ، شرکت فاسدہ کے ابواب میں سینکڑوں جزئیات جن کوممنوع قرار دیا گیا ہے وہ ای اُصول پرجنی ہیں کہ کی صورت میں بالع ومشتری میں سے کسی ایک شخص کا تا جائز نفع اور دُوسرے کا تقصان ہے، اور کسی میں بوری ملت اور عوام کی مضرت ہے، شخصی تفع نقصان کوتو کچھے نہ ہے ہو ہرانسان و کیت اور سوچتا بھی ہے ، محرضرر عاتبہ کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی ، زب العالمین کا قانون سب ہے یہلے عالم انسانیت کے نفع نقصان کو دیکھتا ہے اس کے بعد شخصی نفع وضرر کو۔ اس اُصول کو سمجھ لینے کے بعد رج وربا کے فرق پر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کے صورت کے اعتبارے تو بات وہی ہے جو جا بہت والول نے کبی کدر یا بھی ایک متم کی تجارت ہے مرعوا تب و نتائج برغور کریں تو معلوم ہوگا کہ نج و تنجارت میں بالغ ومشتری دونوں کا نفع اعتدال کے ساتھ یا یا جاتا ہے ،اس کامدار با ہمی تعاون و تناصر ہر ہے جواٹسانی اخلاق و کردار کو بلند کرتا ہے بخلاف رہا کے،اس کا بدار ہی خرض پرتی اور اپنے مفاد میر وُوس ہے کے مفاو کو قربان کرنے پر ہے۔ آپ نے سی سے ایک لا کھرویے قرض نے کر تجورت کی ، اگراس میں عرف کے مطابق نفع ہوا تو سال مجرمیں آپ کو تقریباً بچپیس ہزار نفع کے مطابق ان عظیم تفع میں سے مال والے کو دو تین فیصد شرح سود کے حساب سے چند سیکڑے دے کر ٹال دیں مے باتی ا تنطقيم نفع خالص آپ كا بهوگا ،اس صورت ميں مال دالا خسار ہے بيس ريا ، اور اگر تجارت ميں خسار ه آيا اور فرض سیجے کراس المال بھی جاتار ہاتو آپ پرایک لا کوقرض کی ادائیلی ہی پھے کم مصیبت نہیں ہے، اب مال والا آپ کی مصیبت کو دیکھے بغیر آپ سے ایک لاکھ سے زائد سود بھی وصول کرے گا،اس میں آپ خسارے میں رہے۔خلا صہ یہ ہے کہ دونوں جانب ہے صرف اپنے شخص نفع کے س ہے ڈوسرے کے نقصان کی کوئی ہروا ندکرنے کا نام رہا اور سودی کاروبار ہے جوا صول تع ون اور تجارت کے خدا ف ے۔ حاصل یہ ہے کہ نفع کی منصفانہ تعلیم کا نام'' بیچ وتجارت'' با جمی ہمدردی ،تعاون ، تناصر برجنی ہے، اور یا خود غرضی ، بےرحی ، ہوس برتی بر، پھر دونوں کو برابر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر بے کہا جائے کہ رہا کے ذراعیہ ضرورت مند کی ضرورت بوری ہو جاتی ہے اس لئے رہی ایک متم کی امداد ہے، سو ظاہر ہے كربياليك اليك الداد ب جس من أس ضرورت مندكى تبابى مضمر ب، اسلام توكى كى ضرورت مفت بورى كرنے كے بعد احسان جلائے كو بھى إبطال صدقة قرار ديتا ہے: لا تُنطِسُوا صَدَقتِكُمْ بِالْمُنَّ والددى وواس كوكيے برداشت كرے كركى كى مصيبت سے فائدو أفحا كراس كى وقتى الداد ك معاد ضے میں اس کودائی مصیبت میں گرفتار کر دیا جائے؟

۱:۱۷ کے علاوہ تبج رت میں ایک هخص اپنا مال خرج کر کے محنت اور ذبانت سے کام لے کر وہروں کے لئے ضرورت کی اشیاء مہیا کرتا ہے، خریداراس کے بدلے میں اصل مال کی قیمت پر پچھے نفع وے کرا بی ضرورت کی چیزوں کا مالک بن جاتا ہے اوراس لین دین کے بعد کوئی مطالبہ کو مانیس رہتا۔

بخلاف ربا کے کہ اقل تو اس کی زیادتی کسی مال کے معاوضے بیل نہیں بلکہ قرض دے کر مہلت دینے کا معاوضہ ہے جو اسلامی اُصول پر انتہا کی گراوٹ ہے ، کیونکہ بید مہلت بلامو ضہ ہوئی چاہئے ۔ اس کے علاوہ ربا کی زیادتی ایک مرجہ ادا کرنے کے بعد بھی مدیون فارغ نہیں ہوجا تا بلکہ ہر سل یا ہر ماہ نگ زیادتی اس کو وین پڑتی ہے ، یہاں تک کر بعض اوقات بیسلسلہ زیادتی کا اصل قرض سے بھی بیڑھ جاتا ہے۔

یعن عرب کے لوگ صرف ای کور ہا سیجھتے تنے کے قرض کی مہلت کے معاوضے میں کوئی رقم لی جائے اوراس کوشل بجھے کتے تنے ، انتدنت کی مہلت کے معاوضا میں کوئی رقم لی جائے اوراس کوشل بجھے کہتے تنے ، انتدنت کی نے اس کو حرام قرار دیا ہے اوران کے خیال کی تر دیداس طرح فر ، کی کہ انتدنتائی نے بچے کو حلال اور دیا ہے کو حرام قرار دیا ہے۔

ای تغییر میں اس کے بعد قر ماما

وَهَذَا الرِّنَا هُوَ أَلَٰذِي نَسْحَةُ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَّهُ وَسَنَّمَ بِقُولِهُ يَوْمُ عَرَقَةَ: اللَّا إِنَّ كُلُّ رِبًا مَوْصُوعٌ.

یعنی میں وہ رہا ہے جس کو آتخضرت طور ہونا نے ججہ الوداع کے خطبے میں میفر ، کرمنسوخ کیا کہ: ہر رہا متروک ہے۔

آیت متذکرہ کا چوتھا جملہ "فَمَنْ خَدَهُ مُوَعِظَةٌ مِن رَنه فَائتَهی فَدةً مَدَ سَدَفَ الْوَامُرُهُمَّ اِلْى اللهِ" اس میں ایک اشکال کا جواب ہے جو حرمت رِبانازل ہونے کے بعد لازی طور پرمسلما توں کو پیش آتا، وہ سے کے سودوریا حرام قرار دے دیا گیا تو جن لوگوں نے حرمت رِبانازل ہونے سے پہنے سے

کاروبارکرے تھا یہ یہ مکان جا تیراد بن کی یا نقد رو پہے جمع کیا ، وہ سب کا سب بھی اب حرام ہو گیا تو پہنے نے زیانے جس سود سے حاصل کیا ہوا ، ل یہ جاراد کس کے قبضے جس ہے ، اب اس کو بھی وائیس کرن بیا ہے ۔ قر آن کریم کے اس فیصلے نے بتا دیا کہ آیا ہے جرمت نازل ہونے سے پہنے جواموال سودویہ کے ذریعے حاصل کر لیے گئے جی ان پر اس حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا بندوہ سب جائز طور پر اپنے ایکوں کی مکیست میں رہیں گے ، مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لئے وہ دِل سے تو ہر چکا ہو، اور چونکہ دوں کا مجید اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جائزا اس کئے یہ معامد اس کے بہر در ہے گا کہ آؤ ہا اطلاق اور بچی نیت کے سرتھ کر لی ہے یہ نہیں ، کسی انسان کوایک ڈوسرے پر بیالزام سکانے کا حق نہیں ہوگا کہ فل سے وہ نہیں ہوگا کہ وہ اور بچی نیت کے سرتھ کر لی ہے یہ نہیں ، کسی انسان کوایک ڈوسرے پر بیالزام سکانے کا حق نہیں ہوگا کہ فل سے دول سے تو نہیں کی مجھن ظاہری طور پر سود چھوڑ دیا ہے۔

## دُ وسری آیت

سنحق الله اليواؤثري الطنفف وللله المحت شي سنديك النها المحت من سنديك النها المحت المن الما الله المحت المن الم ترجمه مناويتا بالتدتق في مودكواور بزاها ويتا بصدة من كو، اور الله تعاق بهندنيس كرتاكس كفركر في من وك كام كرف وال كو

اس ہیں۔ کامضمون ہیں کہ اندات کی سود کومٹائے میں اور صدق ہے کو بڑھ نے ہیں۔ یہاں ''سود'' کے ساتھ''صدقائے'' کا ذکر ایک خاص منا سبت سے 'ا یا گیا ہے کہ سود و رہمہ قد اونوں کی حقیقت میں بھی تضاو ہے اور ان کے مٹائے بھی متضاو ہیں اور عموماً ان ووٹوں کا موس کرے والوں کی غرض ونمیت اور حالات و کیفیات بھی متضاوجوتے ہیں۔

مقیقت کا تفناد تو یہ ہے کہ عمد نے میں تو بغیر کی مدہ ہے کے پنا ہال اور س کوری جاتا ہے، اور سود میں بغیر کی مال معاوض کے اور در کا مال ہیں جاتا ہے۔ اور دونوں کا موں کے کرنے والوں کی نیت اور غرض اس لئے متفدہ ہے کہ صدقہ کرنے و ایمنظ اللہ تو ٹی کی رضا جوئی اور ثواب سخرت کے ہے۔ اور سے والا القد تو بی کی تاراضی ہے سخرت کے ہے۔ اور سود سے والا القد تو بی کی تاراضی ہے۔

\_1640 PEG (1)

بے پرواہوکرا پنے موجودہ مال پر ناج ئز زیادتی کا خواہش مند ہے۔اور نتائی کا متضاد ہونا قرآن کریم
کی اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تقالی سود سے حاصل شدہ مال کو یا اس کی برکت کو مثاد سیتے ہیں ، اور صدقہ کرنے والے کے مال کو یا اس کی برکت کو برد ھا دیتے ہیں ، جس کا حاصل ہے ہوتا ہے کہ مال کی ہوں کرنے والے کا اصل مقصد پورانہیں ہوتا ، اللہ تقالی کی راہ میں خرج کرنے والا جواپنے مال کی کی بوس کرنے والے کا اصل مقصد پورانہیں ہوتا ، اللہ تقالی کی راہ میں خرج کرنے والا جواپنے مال کی کی براضی تھا اس کے مال میں برکت ہو کر اس کا مال یا اس کے ٹیرات و فوائد بردھ جوتے ہیں۔ اور کی فیات کا تقاد ہے ہے کہ صدقہ کرنے والے کو دین کے دُوسرے کا موں کی بھی تو فیق موتی ہے اور سودخوران سے عموماً محروم رہتا ہے۔

## سود کے مٹانے اور صدقات کے بڑھانے کا مطلب

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آیت میں سود کے من نے اور صدقات کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے: فاہری طور پر تو یہ بات مشاہرے کے خلاف ہے، ایک سود خور کے سورو پے میں جب سود کے یا نجی رو پے شامل ہوئے تو ووایک سو پانچ ہو گئے، اور صدقہ دینے والے نے جوسورو پے میں سے پانچ کا صدقہ کر دیا تو اس کے پچانوے رو گئے، کوئی حساب دان، اکاؤ شینٹ پہنے کو کم اور وُ وسرے کو زیادہ کے تو لوگ اے دیوانہ کہیں گے، کیئی قرآن کی یہ آیت سودخور کے ایک سو پانچ کو صدقہ و بے دالے کے پچانوے سے کم قرارو تی ہے۔

ای طرح ایک مدیث می ارثاد ہے:

مًا بقصت صدقة من مال.(١)

ترجمہ: کوئی صدقہ کی مال میں ہے چھھٹا تانبیں۔

اس میں بھی بھی سی سوال ہے کہ یہ بات بظاہر مش ہدے کے ضاف ہے کیونکہ جورقم صدقے میں دی جاتی ہے وہ اُز روئے حماب اصل میں ہے کم ہوج تی ہے، اس کا ایک سیدھ مادہ جواب تو یہ ہے کہ صدقے کا برخصانا اور سود کا گئٹ تا جس کا آیت ندگورہ میں ذکر ہے اس کا تعلق وُ نیا ہے نہیں بلکہ آخرت کا تکم ہے کہ آخرت میں جہاں جھ اُن کھل کر سامنے آویں گاراں وقت معلوم ہوج کے گا کہ سود کے ذریعہ برخصائے ہوئے مال کی کوئی قیمت و حیثیت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے کمانے والے کے لئے وہال و کا دریعہ برخصائے ہوئے مال کی کوئی قیمت و حیثیت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے کمانے والے کے لئے وہال و عداب بنا ہے، اور صدقے میں دیا ہوا مال اگر چہ تھوڑا دیا گیا تھی، وہ برخ ھ کڑھ کر اس کے حماب میں بہت زیادہ ہو گیا۔ عامیہ مغمرین نے آیت بد کورہ کی بھی توجہ فر مائی ہے، ایکن ان میں سے اہل شحقیق

<sup>(</sup>۱) رواوسلم\_

حضرات کاارشاد ہے کہ یہ کم ڈنیاو آخرت دونوں میں ہے، اور دُنیا میں سود کا گھٹٹا اور صدقے کا بردھنا گوحیاب وشار کے اعتبار ہے مشاہ ہے میں نہ آئے لیکن مال و دولت کے اصل مقصود کے اعتبار ہے بالکل واضح اور مشاہ ہے و تجربے سے ثابت ہے، توشع اس کی ہے کہ سونا چا ندی خودتو انسان کی کسی بھی ضرورت کو پورانہیں کر سکتے ، نہ ان سے انسان کی بھوک بیاس بھی ہے، نہ دہ اور جے بچھ نے اور پہننے پر سے کا کام و ہے جی ، نہ دُھوپ اور بارش و غیرہ ہے سر چھپانے کا کام ان سے لیا جا سکتا ہے، کہن کے در سے سے انسان اپی ضروریات بازار سے خرید کر اس مامل کرسکتا ہے۔ آرام حاصل کرسکتا ہے۔

اس میں میہ بات نا قابل تر دید مشاہروں اور تجر بول سے ثابت ہے کہ صدق ت وزکو ہیں خرج کرنے کرنے کرنے کرنے والے کے ول میں القد تعالی الی برکت عطافر مادیتے ہیں کداس کے تو ہے دو ہے میں است کام نکل جاتے ہیں جو دُومروں کے سومیں بھی نہ نکل سکیں ، ایسے آ دی کے مال پر عادۃ اللہ کے مطابق آفتیں نہیں آتی یا بہت کم آتی ہیں ، اس کا پیسہ بماریوں کے اخراج ت ، مقدمہ بازی ہمیٹر ، سینما ہمیلیو پڑن وغیرہ کی نضولیات میں نہیں ضائع ہوتا ، فیشن پرتی کے امراف سے محفوظ ہوتا ہے ، اور معنوی طور پر بھی اس کی ضروریات دُومروں کی بہنست کم قیمت سے مہیا ہوجاتی ہیں۔

اس لئے اس کے اس کے توب دو پے تیجہ اور مقصد کے اعتبار ہے جرام آمدنی کے سورو پے ہے زائد ہوگئے ، صورت حساب کے اعتبار ہے تو جب کی نے سورو پے جس ہے دک کا صدقہ کردیا تو اس کا عدد گفت کرنو ہوں میں ، مگر حقیقت اور مقصد کے اعتبار ہے اس کا ایک ذرہ نہیں گئا۔ بہی مطلب ہے حدیثہ ذکور کا جس جی ارشاد ہے کہ صدقے ہے اس گئتا نہیں بلک اس کے تو ہ دو پے ، سورو پے معروب ہے بھی زیادہ کام درے جاتے جیں۔ تو ہے کہ با می چیچے ہے کہ اس کا اس بڑھ گیا کہ تو ہ دو پے نے است کام پورے کرد ہے جتے ایک سودی میں ہوتے جیں۔ عام طور پر مغسرین نے فرمایا کہ سودی مثانا اور صدقے کا بڑھانا آخرت کے حصافی بالک میں ہوتے جیں۔ عام طور پر مغسرین نے کے لئے ایدی نعمقوں اور وبال بن جائے گا اور میں الکل فاہر ہے کہ جس میں شک وشہ کی بالکل تو ہے ہی بھراس کے پچھا جار راحتوں کا ذریعہ ہے گا اور میں بالکل فاہر ہے کہ جس میں شک وشہ کی بالکل تو ہے ہی بھراس کے پچھا جار معروب کے ایک مشاہد ہو جاتا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و کہنا جس بھی مشاہد ہو جاتا ہے بوض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و کہنا جس بی مشاہد ہو جاتا ہے اور پچھلے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے بجھیا کہ دیا اور شے کے بازاروں جس اس کا کھر مشاہد ہو جاتا ہے اور پچھلے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے بجھیا کہ دیا اور شے کے بازاروں جس اس کا کھر مشاہد ہو جاتا ہے اور پھیے دیوالید اور قشیر بن جاتے کے بازاروں جس اس کا کہن مشاہد ہو جاتا ہے بور بیا در دیکھتے دیا ایک اور شیکے دیوالید اور قشیر بن جاتے کہا تھر اس کا کھر میں اس کا کھر مشاہد ہوتا رہتا ہے کہ برتے بڑے کہ تو اور میں بارد کھتے دیوالید اور فقیر بن جاتے کو اور سے کے بازاروں جس اس کا کھر مشاہد ہوتا دیتا ہے کہ برتے بڑے کو برتے بڑے کہ وہ کہ اور کہ کھتے دیوالید اور فقیر بن جاتے کہ کو تھر کیا اور میکھتے دیوالید اور فقیر بین جاتے کہ کو تھر بیا تو کی برتے بڑے کہ کورڈ بی اور سے بیا بھر دیوالید اور فقیر بین جاتے کے اور کھتے دیوالید اور فقیر بین جاتے کہ کورڈ بی اور کی بادر دیکھتے دیوالید اور فقیر بین جاتے کہ کورڈ بی اور سے باکھر کیا کہ کورٹ کی اور کھر بادر کی کھتے دیوالید اور فقیر بیا دور سے کورڈ بی اور سے بیا کہ کورڈ بی اور کھر بیا دور کیا کورڈ بی اور کھر بیا دور کیا کھر کے کورڈ بی اور کھر بیا کورڈ بی اور کی کھر کے کورڈ بی کورٹ کی دور کیا کے کہ کورڈ بی اور کی کھر کے کورڈ بی کورڈ بی کورڈ بی

یں۔ بسود کی تجارت میں ہوجاتا ہے لیکن ایس انتصان کے اختالات ضرور ہیں اور بہت سے تاجروں کو نقصان ہم کسی تجارت میں ہوجاتا ہے لیکن ایس نقصان کے ایک تاجر جوکل کروڑ پی تھااور آج ایک ایک پہنے کی بھیک کامختاج ہے میصرف سوداور سٹے کے بازاروں میں نظر آتا ہے، اور اہل تجر بدکے بے شار بیانات اس بات میں مشہور ومعروف ہیں کے سود کا مال فور کی طور پر کتنا ہی ہز ھ جائے لیکن و وعمو آ پائیدار اور دیر تک باقی نہیں رہتا جس کا فائد و اولا داور نسلوں میں چلے ، اکثر کوئی نہ کوئی آفت پیش آ کراس کو یہ باد کر دیتی ہے۔ بعض نے فر مایا کہ ہم نے ہزرگول سے سنا ہے کہ سود خور پر چالیس سال گزر نے نہیں پاتے دیل سے کال برمحاق ( کھاٹا) آجاتا ہے۔

# سود کے مال کی بے برکتی

اورا گرخا ہری طور پر مال بر بادیمی شہواس کے فوائداور برکات وثمرات ہے محرومی تو بھینی اور لازمی ہے کیونکہ یہ بات مجمع فی بیس کرسونا جا ندی خود نہ تو مقصود ہے، نہ کارآ مد، نداس ہے کی کی بھوک مٹ سکتی ہے نہ پیاس ، نہ اس کوگر می سردی ہے نیچنے کے لئے اوڑ ھا بچھایا جا سکتا ہے ، نہ کپڑوں اور برتنوں کا کام دے سکتا ہے، پھراس کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھتے میں بزاروں مشقتیں أشمانے کا خشاء ایک عظمند انسان کے نز دیک اس کے موانبیں ہوسکتا کے مونا جاندی ڈرایعہ ہیں ایسی چیزوں کے ے صل ہونے کا جن ہے انسان کی زندگی خوشگوار بن سکے اور وہ راحت وعزت کی زندگی گزار سکے ، اور انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ بیراحت وعزت جس طرح اے حاصل ہوئی ای طرح اس کی اولا داور متعلقین کوبھی حاصل ہو، یمی وہ چیزیں ہیں جو مال و دولت کے فوائد وثمرات کہلا تکتی ہیں ،اس کے نتیج میں یہ کہنا بالکل سیج ہوگا کہ جس مخص کو یہ فوائد دشمرات حاصل ہوئے اس کا مال حقیقت کے ا غتبارے بڑھ گیا ،اگرچہ دیکھنے جس کم نظر آئے ،اورجس کو یہ فوائد دشمرات کم حاصل ہوئے ،اس کا مال حقیقت کے اعتبارے گھٹ گیا ، اگر چہ دیکھنے میں زیادہ اُنظر آئے۔اس بات کو بجھ بینے کے بعد سود کے کاروباراورصدقہ وخیرات کے اعمال کا جائزہ لیجئے توبہ بات آتھموں سےنظر آجائے گی کہ مودخور کا مال اگر چہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر وہ بڑھنا ایسا ہے جیے کسی انسان کا بدن ورم سے بڑھ جائے ، ورم کی زیا دنتی مجمی تو بدن ہی کی زیادتی ہے مگر کوئی مجھ دارانسان اس زیادتی کو پسندنہیں کرسکتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بیزیادتی موت کا پیغام ہے، ای طرح سودخور کا مال کتن ہی بڑھ جائے مگر مال کے فوائد وثمرات لین راحت وعزت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

### سودخوروں کی ظاہری خوشحالی دھو کا ہے

یہاں شاید کسی کو بیشبہ ہو کہ آج تو سودخوروں کو بڑی ہے بڑی راحت حاصل ہے، وہ کوٹھیوں ، بنگلول کے ما مک ہیں ، بیش و آ رام کے سارے سمامان مہیا ہیں ، کھانے بیٹے اور رہے ہے گ ض وربیت جکہ فضوریات تھی سب ان کو حاصل ہیں ،نوکر حیا کر اور شان وشوکت کے تمام سامان موجود ہیں ، کیکن غور کیا جائے تو ہر حض سمجھ لے گا کہ س مان راحت اور'' راحت'' میں بڑا فرق ہے ، سا مان را حت تو فیکٹر بوں اور کارٹانوں میں بنہ اور ہازاروں میں بکتا ہے، وہ سونے میا تدی کے عوض حاصل بوسکتا ہے، نیکن جس کا نام'' راحت'' ہے وہ نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے، نہ کسی منڈی میں بکتی ہے، وہ ایک ایک رحمت ہے جو براہ راست حق تعالی کی طرف ہے عطا ہوتی ہے جوبعض اوقات ہے ہم وسامان انسان بیکہ جانور کو بھی دے دی جاتی ہے،اور بعض اوقات ہزاروں اسباب وسامان کے باوجود حاصل نہیں ہوسکتی۔ایک نیندی' 'راحت' کود کیے لیجئے اکساس کو حاصل کرنے کے لئے "پ بیتو کر کتے ہیں كەسونے كے لئے مكان كوبہتر ہے بہتر بنا ميں،اس ميں ہوااورروشنى كايورااعتدال ہو،مكان كافرنيجر د بیرہ زیب اور ول خوش کن ہو، جاری کی اور گذے تھیے حسب منشا ہوں الیکن کیا نیند آ جانا ان سا ، نو ں کے مہیا ہوئے پر اہ زمی ہے؟ اگر سپ کو بھی اتفاق نہ ہوا ہوتو ہزاروں و واٹسان اس کا جواب تفی میں دیں گے جن کوکسی عارضے ہے نیندنہیں ستی ، بیرسارے سامان دھرے رہ جاتے ہیں ، خواب آور ووائیں بھی بعض اوقات جواب دے دیتی ہیں انبیٰد کے سامان تو آپ ہازار ہے خرید لائے کیکن نبیند ہ ہے کسی ہزار ہے کسی تیمت پرنہیں لا سکتے ،ای طرح وُوسری راحتوں اور مذتوب کا حال ہے ،ان کے سون وروپے بیے کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں مگر راحت ولذت کا حاصل ہو جانا ضرور کی نہیں۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد سودخوروں کے عامات کا جائزہ لیجئے تو ان کے یاس آپ کوسب تَجِمَعَ عِنْ كُلُّمُ ' راحت ' كانام نه يا كيل كے ، وہ اپنے كروڑ كوۋيڑھ كروڑ اور ڈیڑھ كروڑ كودوكروڑ بنانے میں ایسے مست نظر آتے ہیں کہ اُن کوایے کھانے یے کا ہوش ہے ندایی بیوی بچوں کا ،کئی کئی مل جل ر بی بیں ، وُ وسر سے ملکوں سے جہاز آ رہے ہیں ،ان کی اُدھیز بن بی میں صبح ہے ش م اور شام ہے صبح ہو ج تی ہے، انسوس ہے کہ ان دیوانوں نے سامان راحت کا نام "راحت" سمجھ لیا ہے اور در حقیقت "راحت" ہے کوسوں وُ در ہو گئے ،اگر پیسکین" راحت" کی حقیقت پرغور کرتے تو بیا ہے آپ کوسب ے زید و مفلس محسول کرتے ، ہمارے محتم م مجذوب ما حب نے خوب فر مایا ہے ۔

#### کھر بھی مجنوں جو بھیرت کھنے حاصل ہو جائے تو نے لیکی جے سمجھا ہے وہ محمل ہو جائے

سے حال تو ان کی 'راحت' کا ہے، اب ' کو رہے ہے کہ اپ کو کھے ہیں ہے۔ بیاوگ چوتکہ خت دل، سب مرح ہوج تے ہیں، ان کا پیشہ ای بیہ وتا ہے کہ مقلس سے یہ کم مابیاوگوں کی کم یا نیک ہے فہ کدہ اُٹھا کیں، ان کا خون چوس کر اپنے بدن کو پالیس، اس لئے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دبوں میں ان کی کو کی عزت و وقار ہو۔ اپنے ملک کے بدوں اور پورپ وافریق، مصر وشم کے بیود یوں ک تاریخ پڑھ جائے، ان کے حالات کو دیکھے بیجے، ان کی تجوری س کتنے ہی سونے جو ندی اور جواہرات سے بھری ہول لیکن وُئی عزت نہیں بیکدان کے اس عمل کا درجی تھی ہول لیکن وُئی عزت نہیں بیکدان کے اس عمل کا درجی تھیجہ بیہ ہوتا ہے کہ عوام کے دبوں میں ان کی طرف سے بغض ونفرت بیدا ہوتی ہے، اور آج کل تو درجی تھی۔ مسر دی جنگ نے ہی وُئی میں مخت و سرہ یہ کی جنگ نے ہی وُئی علی ان کی سرری جنگ نے ہی وُئی میں مخت و سرہ یہ کی جنگ نے ہی وُئی میں اشتراکیت اور اشتی لیت کے نظر سے بیدا کے، کمیونز م کی تخر جی سرگرمیاں ای بغض ونفرت کا میں ہوئوں کی آنے والی نسلوں کی زندگی بھی خوشگو ارنہیں ہنے دیا، یا من کو ہو جاتا ہے یا اس کی نخوست ہے وہ بھی مال و دولت کے حقیق شمرات سے محروم و ذکیل رہ ہے۔ من کر موج ہو جاتا ہے یا اس کی نخوست ہے وہ بھی مال و دولت کے حقیق شمرات سے محروم و ذکیل رہ ہے۔ ہو۔ اس کو جو جاتا ہے یا اس کی نخوست ہے وہ بھی مال و دولت کے حقیق شمرات سے محروم و ذکیل رہ ہے۔ ہیں۔

## یور پین اقوام کی سودخوری سے دھوکا نہ کھائیں

ا نسانی ترقی کا ذریعین بین سکتا، کیونکداس کے سامنے جہاں میمردم خور درند ہے فر بہ نظر ہر ہے ہیں بیں وُ وسری بستیوں میں ان کی ماری ہوئی زند ولاشیں بھی نظر آ رہی ہیں، پوری انسانیت پر نظر رکھنے الا انسان اس کوانسان کی ہلاکت و ہر با دی ہی کہنے پر مجبور ہوگا۔

اس کے بالقہ بل صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیکھتے کہ اُن کو بھی اس طرح ہال کے پیچھے حیران وسر گرداں نہ یا تعین کے اُن کو راحت سامان اگر چہ کم حاصل ہوں مگر اصل راحت سامان والوں سے بھی زیادہ حاصل ہے ،اطمینان اور سکون قلب جو اصلی راحت ہے ان کو بہ نسبت وُ وسروں کے زیادہ حاصل ہوگا ،اوروُن میں ہرانسان ان کوئزت کی نظر سے دیکھے گا۔

فلاصدیہ ہے کہ اس آیت میں جو بیاد شاد ہے کہ القد تعلی مودکومن تا اور صدیقے کو برد ھاتا ہے، بیمضمون آخرت کے اعتبار ہے تو بالکل صاف ہے ہی، وُنیا کے اعتبار ہے بھی اگر حقیقت وَرا سیجھنے کی کوشش کی جے تو بالکل کھلا ہوا ہے، یہی ہے مطلب اس حدیث کا جس میں آنخضرت مؤجوم ہے نے فروایا ہے اس می گوشش کی جائز وا وَان تَحْفَر وَ رُح وَنَعَةَ تَصِبَرُ إِلَى فُنَى" بینی سودا گر چہ کتن ہی زیادہ ہوج ہے مگرانی میکرانی میکرا

آیت کے اخیر میں ارش و ہے ''رڑ اللہ اؤا الحث شکل کٹے آئینیم'' لیعنی اللہ تعلی پہند نہیں کرتے کسی گفر کرنے والے کو بھی گناہ کا کا مرکزنے والے کو۔اس میں اشارہ فریادی کے جولوگ سوو کوحرام ہی نہ مجھیں وہ گفر میں جتلامیں اور جوحرام مجھنے کے باوجود عملاً اس میں جتنا ہیں وہ گنا ہگارہ سق میں۔

# تيسري اور چوهي آيتي

الله الله من المنوا الله ودراوا منا نقى من الزنوا با تُحَنَّهُ المؤمِسُنَ ٥ فَإِنْ لَكُمْ تَفَعَّوا فَاذَنُو بِحرَبِ مِن الله وَرَسُولِه ؟ وَإِنْ لُنَّهُ هَنَّكُمْ رُدُّ وَمِنُ المُوَالِكُمُ ۚ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطُلِمُونَ ٥٠٠٠

ترجمہ، اے ایمان والوا اللہ ہے ڈرواور جو پچوسود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگرتم اس پڑھل نہ کروتو اعدانِ جنگ س لوائند اور اس کے رسول کا ، اور اگرتم تو بہ کرلوتو تمبارے اموال ال جائیں گے ، نہتم کسی پرظلم کرنے پاؤے اور نہ کوئی ڈوسراتم پرظلم کرنے پائے گا۔

<sup>-</sup> TZ9. TZA . FZ6, P (1)

ان دونوں آ یتون کا شان بزول '' رفع شبہات' کے ذیل بی ابھی آپ دیکھ بھے ہیں کہ قبیلہ بنوثقیف جو سودی کاروبار میں سب سے زیادہ معروف تنے اور جنھوں نے بحالت کفر کہا تھ کہ:
''اِنَّمَا الْمَنْبُعُ مِثُلُ الرِّروا' جب سنہ ہے ہیں یہ مسلمان ہو گئے اور ایک دُومرا قبیلہ بنومغیرہ ان کا حریف وہ بھی مسلمان ہو چکا اور ایک دُومرا قبیلہ بنومغیرہ ان کا حریف وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد سودی کاروبار تو سجی نے چھوڑ دیا تھا لیکن پچھے معاملات میں بنو تھیا سود کا مطالبہ بنومغیرہ محاملات میں بنو تھیا سود کا مطالبہ بنومغیرہ سے کیا ، انہوں نے اپنے بھایا سود کا مطالبہ بنومغیرہ سے کیا ، انہوں نے ایک پہنچا۔ (۱)

ای طرح معترت عباس بزمین اور خاله بن ولید بزمین کا شرکت میں کاروبار تھا،ان کی بھی پچھلے سود کے حساب میں بہت بڑی رقم بنو تقیف کے ذھے واجب الا دائمی۔ (۲)

ای طرح حضرت علیان فی بزائن کا پھی سابقہ مطالبہ ایک و وسرے تاجر کے ذہے تھا سابقہ سود کے مطالبات آپس میں ہوئے ،اس پر بیدو آیتیں نازل ہو کی جن کا عاصل بیہ ہے کہ سود کی حرمت نازل ہوئے مطالبات آپس میں ہوئے ،اس پر بیدو آیتیں نازل ہوئے جن کا عاصل بیہ ہے کہ سود کی حمت سے پہلے نازل ہونے کے بعد سود کی بقایار قم کا بین وین بھی جائز جس مصرف اتناجائز ہے کہ تھم حرمت سے پہلے جو سود این ویا جا چوا کا مصل شدہ جائز اور ہوا بھی تک وصول نہیں ہوا ،اس کا وصول کرنا جائز میں میں ہوا ،اس کا وصول کرنا جائز مہیں ہوا ،اس کا وصول کرنا جائز مہیں ہیں ۔

سب حفرات نے بہتھم قرآنی من کراس کے مطابق اپنے مطاب ہے جھوڑ دیئے اور رسول کریم بازی اپنے مطاب ہے معاملہ سود کی اجمیت اور اس جس چیش آنے والے نزاعات کے پیش نظر اس مسئلے کا اعلان ججہ الوداع کے اس خطبے جس فر مایا جواسلام جس ایک دستور اور منشور کی حیثیت رکھتا ہے جوتقر یا دیر ہولا کا کھا ہے کرام بڑ دین کے آخری مجمع کے سامنے کہا گیا ، اس جس آپ بازی ہا نے لوگوں کے ولول کے شہبات منانے اور سمانیتہ تو م مطالبات مجمور دینے اور سود کی سائنہ رقوم ہے دست برداری کو آسمان کرنے کے لئے ارشاد فر ماہا،

خوب سجھ او کہ جابلیت کی سرری رسمیں میرے قدموں کے بیچمس دی گئی بیں ، اور زیانہ جاہیت کے باہمی قبل و خون کے انتقام آئندہ کے لئے ختم کر دیئے گئے ( کہ جھوے پہلے زیانے کے کسی قبل کا کوئی آئندہ سی سے انتقام نہ لئے اور سب سے پہلا انتقام ایٹ رشتہ دار خاص رہیں۔ ن حارث کا چھوڑ تے ہیں جو قبیلہ تی سعد میں رضاعت کے لئے دیئے ہوئے ہوئے تھے، نہ مل

<sup>(</sup>۱) ورمنتور عن ابن عمال - (۲) درمنتورا بن جرم ـ

نے اُن کو قبل کر دیا تھی، ای طرح زمانہ جا بلیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو جھوڑ اگیا وہ (بڑی رقم پہلا سود جو جھوڑ اگیا وہ (ہمارے جی) حضرت عماس کا ہے کہ دہ (بڑی رقم ہوئے کے باوجود) سب کا سب معاف کردیا گیا۔

ن دونوں آبھول میں پہلی آبت کو "بٹید اڈس انسُو گفو اند" ہے شرون کیا گیا ہے جس میں خوف خدا کا حوالہ دے کرآنے والے تھم بینی سود کوآس ان کرنے کی تدبیر کی تی ہیر کی تی ہیر ہیں ہو خدا وا آخرت ہی ایسی چیز ہے جس ہے السان کے لئے ہرمشکل چیز سمان اور سب تعنیاں شیری ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعدارش دفر مایا "و درُوہ میں نے میں ساز ہوا" بیعنی جھوڈ دوجو ہجھ ہتی رہ گیا ہے سود۔ اس کے بعدارش دفر مایا "و درُوہ میں اس کے اخر میں تاکید شد بد کے لئے ارش دفر مایا اس سائے میں شرع مسلمان ہو، جس میں اس کی طرف اشارہ کردیا کہ سود کی جھول رہ بھی مسلمان کا کا منہیں۔

اس کے بعد ڈوسری آیت میں اس تھم کی نفت کرنے والوں کو تخت وعید سائی گئی ہے جس کامضمون سے ہے کہ اگرتم نے سودکونہ جھوڑا تو ابتدتق ں اور اس کے رسول کی طرف سے املان جنگ س لو۔ میدوعید شدید ایک ہے کہ گفر کے سواک بڑے ہے بڑے جرم و گنا و پر ایک وعید کہیں قر سن وحدیث میں نہیں ، جس سے سود خوری کے گنا و کا انتہائی شدید اور سخت بونا ٹابت ہوا۔

اس تین کے آخریں ارش دفر میں اور انٹ دد کہ اِنْہُ وَاللّٰ مَا اَکُّہ ﷺ لا تصلفوں وَ لا اُصلفوں اُلّٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

س میں رأس امه ل ہے زیر رقم یعنی سودینے وظیم فی کر حرمت سودی ملت کی طرف اشر دونر ، کر حرمت سودی ملت کی طرف اشر دونر ، دیا کہ قرض دے کراس پر نفع بیر ظلم ہے، آ کر شخص سود ہے تو خاص ایک نفریب پرظلم ہوا، اور سجورتی سود ہے تو جاری خلقی خدا اور چری المت پرظلم ہے، جبیرا کہ ؤوسری آیت کی تفسیر میں آپ دیکھ سے جیں۔

یبال ایک بات بینورهب ہے کداس سے میں رأس لمال معنے کے لئے بھی بیشرط مگائی اس میں کے سے بھی بیشرط مگائی منبط گئی ہے کہ اس المال بھی منبط موجائے گا۔ موجائے گا۔

۔ س کی تشریح علائے تغییر اور فقہاء رحمہم اللہ نے بیابی ہے کے سود سے تو یہ ند کرنے کی بہت می صور تنب ایس بھی جیں جن میں اصل رأس المال بھی منبط ہوسکتا ہے، مثلاً سود کو حرام ہی ند سمجھے تو یہ قراس کے قطعی تھم کی خلاف درزی، قانون شکنی کے انداز میں مخالف جقد بنا کر کی جائے تو ایسا کرنے والے باغی ہیں اور باغیوں کا مال بھی صبط کر کے بیت المال میں اور نت رکھ دیا جاتا ہے کہ جب وو تو بہرلیس اور بعثاوت چھوڑ دیں اس وقت ان کو دیا جائے۔

عَالَبُ الى تَسْم كى صورتوں كى طرف اشاره كرے كے لئے "و یہ اُنْهُ وَدَّ فَهُ وَمِنْ اَمْوَ اَلْهُ وَمِنْ اَلَى ا اَمُوَ الْكُنَمُ" قره يا كيا ہے، يعني اگرتم تو بدند كرو محتو اصل رأس المال بھى ضبط بوسكت ہے۔

### يانچويس آيت

يَائِهِ لَدَيْنَ امْنُوا لاَ بَاكْنُوا لَرُبُوا أَضْعَاقًا مُصَعَفَةٌ وَأَنَّفُوا لَهُ لَعَاكُمُ لَعُ تُمُلُحُونَ (ا)

یعنی اے ایمان والو! سودمت کھاؤ کئی جھے زا کداور اللہ ہے ڈرو، اُمید ہے کہم کامیاب ہو۔

اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ جہیت عرب میں سودخوری کا عام طور پر میہ طریقہ تھی کہ ایک خاص میعادِ معین کے لئے اُدھار پرسود دیا جاتا تھا اور جب وہ میعاد آئی اور قرض دار اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہوا تو اس کو حزید مہلت اس شرط پردی جاتی تھی کہ سود کی مقدار بڑھا دی جائے ، اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہوا تو اس کو حزید مہلت اس شرط پردی جاتی تھی کہ سود کی مقدار اور بڑھا دی ، بیدوا قعد عام کتب تغییر میں بالخصوص لبائ الحقول میں بروایت مجائد شرکور ہے۔

چاہلیت عرب کی اس ملت کش رسم کو منانے کے لئے بیا آیت نازل ہوئی ،اس لئے اس میں است فی شہر میں کا فی خصاف کی میں ہونا کی میں مطاق ہو یا نہ ہو،اس کی مثل ایک ہے جسے قر آن کر بیم میں جانجا فر مایا ہے: "اَلا فَشَنْرُوْا اِ بِنِی نَمْتُ فَدِیلًا" لیعنی میری آخول مثل ایک ہے جسے قر آن کر بیم میں جانجا فر مایا ہے: "اَلا فَشُنْرُوْا اِ بِنِی نَمْتُ فَدِیلًا" لیعنی میری آخول میں اللہ کے بدلے جس تھوڑی کی قیمت اس میں "تھوڑی کی قیمت" اس لئے فر مایا کہ آیا سے الہی کے بدلے اگر ہفت اللیم کی سلطنت بھی لے لئو وہ بھی "تھوڑی ہی قیمت" ہوگی ،اس کے بیمنی نہیں کہ بدلے آل کی آبات کے بدلے جس تھوڑی تیمت کی شرط یا ا

<sup>(</sup>۱) آل عران ۳۰ \_

اگرسود کے مرقبہ طریقوں پرخور کیا جائے تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب سودخوری کی عادت پر جائے تو پھر سود تنہا سوڈبیں رہتا بلکہ لا زیا اضعاف ومضاعف ہوجا تا ہے ، کیونکہ جورقم سود سے حاصل ہو کر سود خور کے مال میں شامل ہو کی ، اب سود کی اس زائد قم کو بھی سود پر چلایا جائے گا تو سود مضاعف ہوجائے گا ، اس طرح ہر سودا ضعاف مضاعف بن کررہے گا۔ ملاوہ ازیں جب سودگی کاروبار میں اصل جوجائے گا ، اس طرح ہر سود اصل راس المال کا قرض بدستور باتی ہے اور میعاد کا سود رہا جو رہا ہے تو ایک زمانے کے بعد ہر سود اصل راس المال کا اضعاف ومضاعف ہوجائے گا۔

## چھٹی اور ساتویں آیتیں

فَعَلْمُ مِنَ الْدِيْنَ هَـ دُوَا حَرَّمُنَا عَدِهِمْ طَيِّتِ أَحَلَتُ لَهُمْ وَيِصَدِهِمْ عَنُ سَئِلِ اللهِ كَثَيْرًالُهُ وَأَخِدِهِمُ الرّبوا وَقَدْ لَهُوْا عَنَهُ وَأَكْدِهِمْ أَمْوَالَ النَّامِ بِالنَاطِلِ \* وَاَعَنَدُنَ لِلْكَهِرِينَ مِنْهُمْ عَدَادًا أَلِيْمًا 0 (1)

ترجمہ سویہود کے انہیں بڑے بڑے جرائم کے سبب ہم نے بہت ی پاکیزہ چیزیں جو پہلے ان کے لئے طال تھیں بطور سز احرام کردیں ،اور اس سبب سے کہ وہ مود سیا کہ وہ اور اس سبب سے کہ وہ مود سیا کہ وہ اور اس سبب سے کہ وہ مود سیا کرتے تھے ،اور اس سبب سے کہ وہ مود سیا کرتے تھے حالا نکہ اُن کومود لینے ہے می نعت کر دی گئی تھی ،اور اس سبب سے کہ وہ وہ کو وہ کو وہ کو ان میں سے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے ہے کھا جاتے تھے ،اور ہم نے ان میں سے ان لوگوں کے مال ناحق طریقے ہے کھا جاتے تھے ،اور ہم نے ان میں سے ان لوگوں کے لئے جو کافر ہیں ، در دناک سز اکا س مان مقرر کر دکھا ہے۔

ان آیات میں بتل یا گیا ہے کہ یہود پر بہت ہی ایسی چیزیں بھی بطور سزا کے حرام کر دی گئی تھیں جو در حقیقت حرام نہ تھیں کیونکہ حقیقی اور ذاتی طور پر تو ہرشر بیت میں صرف وہ چیزیں حرام کی گئی سب جو خبیث ہیں ، یعنی اٹسان کی صحت جس ٹی یا صحت زوجانی کے لئے معنر یا مہلک ہیں ، ہاتی سب طیبات اور پاکستھری چیزیں الفدت کی نے اٹسانوں کے لئے حل ل قرار دی ہیں ، لیکن میہود کے مسلسل طیبات اور پاکستھری چیزیں الفدت کی کہ بہت سے طیبات کو بھی حرام کر کے ان کو محروم کر دیا گیا جس کی گئی ہوں اور جرائم کی سزایہ میں آئی ''وغذی الدیئن مقد فوا خرائم گئی جن مقدین الارفاد اس کے بعد وہ جرائم اور گناہ بنا ہے گئی ہیں جواس سزا کا ہا عث بے ، اق ٹی ہے کہ یہ برنصیب خودتو اللہ کے مراط متنقیم

\_MILTER (1)

ے بینے بی تھاس کے ساتھ یہ جرم بھی کرنے گئے کہ ڈوسر ان کوبھی گمراہ کرنے کا کوشش کی۔

دُوسرا جرم یہ بٹلایا کہ یہ لوگ سود کھاتے تھے حالانکہ ان پر سود جرام تھا۔ قر آنِ کریم کے اس

بیان سے معلوم ہوا کہ سود کالین دین ٹی اسرائیل پر بھی جرام کیا گیا تھا، آج جونسخہ تو راۃ کا ان لوگوں

کے ہاتھوں جی ہے آگر چہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دونسخہ جو معفرت موکی طیہ السلام لائے تھے مفقو د

ہوادر یہ بھی مشاہرہ ہے کہ موجودہ تو راۃ جی سود کی جرمت کا ذکر کسی نہ کسی درج جس موجود ہے۔

بعض علا ہے تغییر نے فر مایا ہے کہ سود و رہا ہر شریعت و ملت جی جرام رہا ہے ، بہر حال اس

آیت نے بتلایا کہ یہود کو جو عذاب اور سزائیں دکی گئیں، اس کا ایک سبب سود خور کی تھا، اس کے

مدیث جی رسول کریم خلاج کا نے فر مایا کہ جب کوئی قوم اللہ تھائی کے قہر جی جتا ہوتی ہے تو اس کی

علامت یہ ہوتی ہے کہ ان جی سود کا رواج ہوجاتا ہے۔

علامت یہ ہوتی ہے کہ ان جی سود کا رواج ہوجاتا ہے۔

### آگھویں آیت

وَمَا النَّبُهُمْ مِن رِنَا لِبُرُنُوا فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلَا نَرْنُوا عِنْدَ اللَّه وَمُوَا النَّهُمُ مِن رَكُوةٍ ثُرِ بُلُونَ وَحَهُ اللّهِ فَأُولَئِكَ مُمُ الْمُصْعِفُونَ 0()

مَنْ رَكُوةٍ ثُرِ بُلُونَ وَحَهُ اللّهِ فَأُولِئِكَ مُمُ الْمُصْعِفُونَ 0()

مَنْ رَكُوةٍ أُولِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَل

لیعض حطرات منسرین نے لفظ اربا اور از یاد آن اور کے اس آیت کو بھی سود و بیائ پر محمول فر مایا ہے اور یہ نظیر فر مائی ہے کہ سود و بیائ کے لینے میں اگر چہ بظ ہر مال کی زیاد تی نظر آتی ہے مگر در حقیقت و و زیادتی نہیں ، جیے کی شخص کے بدن پر ورم ہو جائے تو بظاہر و واس کے جسم میں زیادتی ہے لیکن کوئی مختمداس کو زیادہ سمجھ کر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کو ہلاکت کا مقدمہ بھتا ہے ، اس کے بالقابل زکو قوصد قات دینے میں اگر چہ بظاہر مال میں کی آتی ہے مگر در حقیقت و و کی نہیں بلکہ ہزاروں زیادتیوں کا موجب ہے ، جیے کوئی مختل ماق فاسد کے اخراج کے لئے مسہل لیتا ہے یا فصد کھلوا کر خون نظر تا ہے اور اس کے بدن میں کی محسوس ہوتی ہے مگر جانے والوں کی نظر میں ہی گئوا تا ہے تو بظ ہر وہ کمزور نظر آتا ہے اور اس کے بدن میں کی محسوس ہوتی ہے مگر جانے والوں کی نظر میں ہی گئی اس کی زیادتی اور توت کا چیش خیمہ ہے۔

ادربعض علمائے تغییر نے اس آ ہے کوسود و بیاج کی ممانعت پرمحمول نبیں فر مایا بلکداس کا ب

ברות ביות ביות ביות

مطلب قر اردیا ہے کہ جو تخص کی کواپنا مال اِ فلاص اور نیک نیم سے نیس بلکہ اس نیت ہے دے کہ بیل اس کو یہ چیز دُوں گا تو وہ جھے اس کے بدلے بیل اس ہے زیادہ دے گا جیسے بہت کی برادر یوں بیل ان نویۃ'' کی رسم ہے کہ وہ ہدیہ کے طور برنہیں بلکہ بدلہ بینے کی غرض ہے دی جاتی ہے، یہ دین چونکہ اللہ تن کی کوراضی کرنے کے لئے نہیں ، اپنی فاسد غرض کے لئے ہے اس لئے آپ نے فر ہی کہ اس طرح اگر چہ ظاہر میں ہال بڑھ جائے گر وہ اللہ کے نزویک نیم بردھتا، ہاں اجوز کو ق ، صد ق ت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے دیے جائیں ان میں اگر چہ بظہر ہال گھٹتا ہے گر اللہ تعالیٰ کے زویک وہ ذکن بوجاتا ہے۔

اس تفسیر پر آیت مذکورہ کا وہ مضمون ہوجائے گا جو دُوسری ایک آیت میں رسول کریم طافیز ہم کو خطاب کر کے ارش دفر مایا "و لا نکٹ نئے نئے نئے اُپ سی آپ کسی پراحسان اس نیت سے نہ کریں کہ اس کے بدیلے میں مجھے بچھے مال کی زیادتی حاصل ہوجائے گی۔

اس موقع پر بھا ہر ہے دُوسری تغییر ہی رائع معلوم ہوتی ہے ، اول اس لئے کہ سورہ زوم کی ہے جس کے لئے اگر چہ بیضروری نبیل کہ اس کی ہر آیت کی ہو، مگر خالب مگان کی ہونے کا ضرور ہے جب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ سے ، اور آیت کے کی ہونے کی صورت میں اس کو حرمت سود کے مفہوم پر اس کے خلاف اس کے معاوہ اس آیت مفہوم پر اس لئے محمول نبیل کی جو سکت کہ حرمت سود مدید شر کا زبیان معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس سے جمیع دُوسری خبیر ہی کا زبیان معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس سے جمیع ارشاد ہے:

 ق ب در الفرى حفّة و سسكن والله الشبال، دلك خير للدان بُريْدُونَ وَجْهَ الله.

ترجمہ قرابت دارکواس کا حق دیا کرواور مسکین اور مسافر کو بھی ، ہے اُن لوگول کے لئے مہتر ہے جواللہ کی رضا کے طالب ہیں۔

س " یت یل رشد دارد ب اور مساکین اور مسافر دل پرخرج کرنے کے قواب کے لئے یہ شرط لگا کی ہو، قواس کے بعد دالی آیت فروہ میں اس کی ترط لگا کی ہو، قواس کے بعد دالی آیت فرکورہ میں اس کی تو تشخ اس حرت کی گئی کدا گر کوئی مال کی کواس غرض ہے ایا جائے کداس کا جدلداس کی طرف ہے زیادہ سے کیا تو ایس خوا تو یہ حق تو ایس کی رضا جوئی کے لئے خرج نہیں ہوا، اس لئے اس کا قواب نہ ملے گا۔

بہر حال مود کے مسئلے میں اس آیت کو جھوڑ کر بھی سات آیتیں اُو پر آ چکی ہیں جن میں سے سور کا آل عمران کی ایک میں اضعاف ومضاعف سود کی حرمت بیان فر مائی گئی ہے، اور باقی چھ آپتوں

میں مطلق سود کی حرمت کا بیان ہے۔ اس تفصیل ہے واضح ہو گیا کہ سودخواہ اضعاف ومضاعف اور سود ذرسود ہویا اکہرا سود، بہر حال حرام ہے اور حرام بھی ایب شدید کہ اس کی مخالفت کرنے پر القداور اس کے رسول اکرم النظیم کی طرف سے اعلان جنگ فرہ یا گیا ہے۔ ربا کے متعلق سات آیا ہے آر آن کی مفصل تفسیر سامنے آپھی ہے۔

اس کے بعد اس مسئلے کے متعلق احادیث رسول اللہ طافیان کود کھئے، غس مسئلہ ادراس کا تھکم واضح کرنے کے لئے تو چند احادیث کا فی تھیں، لیکن مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر مناسب معلوم ہوا کہ اس مسئلے سے متعلق جتنی روایات حدیث مختفر تحقیقات کے ذریعہ جمع ہوسکیں وہ پیش کردی ہو کیں۔ اس کے پیش نظر اپنے پاس موجود کتب حدیث سے ان روایات حدیث کوجمع کیا تو تقریباً ایک چہل حدیث اس مسئلے کی بن گئی جس کوتر جمہ اور مختفر تشریح کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

والله الموفق والمعين





# چېل مديث

#### متعلقه حرمت ربا

#### يشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

ا عَن أَبِي هُرَيْرَةً رَصِيَ النَّهُ عَنُهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَنَهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَنْ الْمَشْرِكُ الْمَثَنَعُ الْمُؤْمِقَاتِ فَالُوا يَا رَشُولَ النَّهِ اوَمَا هُنَّ فَلَ الْمَشْرِ النَّيْ حَرَّمَ النَّهُ اللَّهِ الْحَنَ ، وَآكُلُ الرَّدَا، وَالنِّسِحُرُ، وَقَدُلُ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْحَنَ ، وَآكُلُ الرَّدَا، وَآكُلُ مَالِ الْمَبْخِمِ، وَالنَّولِي يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدُلُ الْمُخْصِد بِ الْعَافِلاتِ وَآكُلُ مَالِ الْمَبْخِمِ، وَالنَّولِي يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدُلُ الْمُنْصِد بِ الْعَافِلاتِ المُمُومِنَاتِ رَوَاهُ اللَّحَادِي وَمُسْلِمُ وَالنُودَاوَدُ وَالنَسَائِيلُ (ا) المُمُومِنَاتِ رَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْلِلْمُ اللَّهُ ا

تشری : شرک کتے ہیں القد تعالی کی ذات یا صفات میں غیر خدا کو خدا کا شریک تھم انے کو، مثلاً خدا تعالی کی طرح اس کو قابل عبادت سمجھے یا اس کے نام کی نذریں مانے یا کس ئے علم یا قدرت کو خدا تعالی کے علم وقدرت کے برابر سمجھے، یا ایسے اعمال وافعال جوعبادت کے لئے مخصوص ہیں

از معرت مفتى اعظم مولانا مفتى محرشفيع صاحب رحمة الشعليد

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب . (۲) اس صديث كوبخاري مسلم ، او داؤ داور سان به رايت بيات .

ھے۔ 'وع ، تجد ، تجو ، عو ہ ملہ ، سے اور سے حدالقوں کے کسی اور کے لئے کرے ، بیاسب شرک میں ۔قربین کی بیم نے ، ملس سے ، سے سے اور شخص ہی مت شرک بغیر تو بہ کے مراکبیا اس کی بخشش ہرگز نہ ہوں ۔

عده و به به من دم فله عله فن الله عله و الله على الله على الله عده و به من الله عله و به من الله وعلى الله و على الله و فله و الله و فله و

تر دم سس سس سس سر بایش سے دوایت ہے کہ بی کریم ہوت ہے اور فریس سے کہ بی کریم ہوت ہے اور فریس سے اس سے اور بیل کے دوا دی میر سے بیاں آنے اور مجھ کو بیک معد رسانی زار میں سے چھے بیماں تک کہ بھم ایک خون کی تہم ایک خون کی تہم ایک خون کی تہم ایک گوئی ہے اس کے بین ہونے کی در سے بیلے بین انہم کے کن در سے اس کے کن در سے اس کی کن در سے اس کے کن در سے اس کے میں انہم کے کن در سے اس کے میں بہا ہے کن در سے واال مختص اس کے میں بہا ہے کن در سے واال مختص اس کے میں بہا کی تہم اس زور سے بہا ہے کہ دوہ پھر کرا پی جگہ جو بہنچی ہے ، پھر جب بھی اس کے میں بہا ہے کہ دوہ کون شخص اس کے میں بھر اس کوا بی مہی جگہ لوتا و بتا کے اس زور سے اس کے میں بہتر میں گو بین جگہ لوتا و بتا کے اس کے میں بھر اس کو بین جگہ لوتا و بتا ہے اس کو بین سے نہر بین کے دوہ کون شخص تھ جس کو بین سے نہر بین کے دوہ کون شخص تھ جس کو بین سے نہر بین کے دوہ کون شخص تھ جس کو بین سے نہر بین

٣ ومن بي مسغود رص مه عنه في لغن رشن لله صلى منه عنه في الغن رشن الله صلى منه عنه في الغن رشن الله صلى منه عنه و تنبه و تنبه

وَزَائُوا فِيهِ: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِهُ.

ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود بڑھڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقہ کا ہے سود کھانے والے پر اور سود کھانے والے پر احدت فر مائی ہے ( یعنی سود مینے والے اور سود و یہنے والے اور سود و یہنے والے پر اور سود و یہنے والے پر )۔ اس کو مسلم اور نس کی ، ابوداؤ د اور ترفد کی ، ابن ماجہ ، ابن حب ن نے روایت کیا ہے اور اس کو سیح قر ار دیا ہے ، اور ایک روایت میں اس کے ساتھ سود کی شہادت دینے والوں اور کتابت کرنے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔

٤٠ وَعَنْ حَايِرٍ بْنِ عَنْدِاللهِ رُصَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَالَ : هُمْ سَوَالَ.
 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْكِلَ الرِّنَا وَمُوكنَّهُ وَكَايِنَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ : هُمْ سَوَالَ.
 رَوَاهُ مُسُدمٌ وُغَيْرُهُ

ترجمہ: حضرت جابر بن عبدالقد بنائن سے مروی ہے کہ رسول القد مزافیا نے سود کھانے والے ،سود وینے والے اور سودی تحریر یا حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والوں پر لعنت قرمائی ، اور قرمایا کہ وہ سب لوگ (عمناہ میں) برابر ہیں۔

ه وَعَلْ آبِى هُرَارُهُ رَصِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَلْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَهُ قَالَ قَلْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَهُ وَاللهُ وَسَنَّمَ الْكُمْائِرُ سَنْعُ اوْلُهُنَّ الْإِسْرَاتُ وَلَنهُ، وقَلْ النَّفسِ بِعشر خَيِّهَا، وَآكُلُ الرِّدَ، وَآكُلُ مَالِ النّبِيْمِ، وَعزارُ بَوْمِ الرَّحْفِ وَقَلْاتُ المُخصَاتِ وَالْإِلْبَقَ لُ إِلَى الْآعزابِ تَعْدَ هَحَرُبُه رَوَاهُ النّرَارُ مِن رواية المُحَصَاتِ وَالْإِلْبَقَ لُ إِلَى الْآعزابِ تَعْدَ هَحَرُبُه رَوَاهُ النّرَارُ مِن رواية عَمْرو بْن أبِي شَيْئَة وَلَا يَأْسُ بِهِ فِي الْمُتَابِعَاتِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بڑھ کے روایت ہے کہ رسول اللہ ملا ہے کہ رہوگئی کوشر بیک کرنا اور (دوسرا محمناہ) ناحق کمی شخص کو مار ڈالنا، اور (تیسرا گن ہ) سود کھانا، اور (چوتھا گناہ) بیتیم کا مال ناجائز طور پر کھا لینا، اور (پانچواں گناہ) جہاد سے بحث گن ، اور (چھٹا گناہ) پاک دائن عورتوں کو تہمت لگانا، اور (ساتواں گناہ) جہرت کرنے کے بعداعراب (دیبات) کی طرف لوٹ جانا۔ (اس کو ہزار جھٹا میں ابی شعبہ کی سند سے روایت کیا ہے)۔

٣ وَعَنْ عَوْرِ نِي ابِي حُحْلَقَة عَنْ أَبِنِهِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ وَاكِلَ الرِّدَا وَشُورُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ وَاكِلَ الرِّدَا وَمُؤكِنَهُ وَمِهِى عَنْ ثَمْنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ النَّعِي وَلَعَنَ المُصَوِّرِينَ. رَوَاهُ وَمُؤكِنَةُ وَهِي عَنْ ثَمْنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ النَّعِي وَلَعَنَ المُصَوِّرِينَ. رَوَاهُ الشَّحَارِيُّ وَالْمُورِينَ وَاللهِ السَّحَارِيُّ وَالْوَدَاوَدَ (فَلَ الْحَعِلُمُ) أَبِي حُحْيَقَةً وَهِثْ بُنُ عَنْدِاللهِ السَّوَائِي.

ترجمہ: حضرت عون بن الی جھیفہ بنائڈ؛ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول الله طالبی کے اور نے والی عورت اور گددا نے والی عورت پر،اورسود لینے
والے اورسود دینے والے پر لعنت بھیجی ہے،اور کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی
سے ممانعت فرمائی ہے،اور تصویر کھینچنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ (اس کو بخاری
اور الوداؤد نے روایت کیا ہے)۔

٧ وَعَنْ عَنْدِاللهِ نِي مَسْعُودِ رَصِى اللهُ عَنْهُ قَالَ الْكُلُ الزّا وَمُؤكِنَهُ وَشَاعِدَاهُ وَكَانِدَهُ إِذَا عَبِمُوا بِهِ وَالْوَاشِمَةُ وَلَمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ وَلَاوِى الصَّدَعَةِ وَالْمُرْتَةُ اعْرَائِةٌ نَعْدَ الْهِجُرَة، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ الصَّدَعةِ وَالْمُرْتَةُ اعْرَائِةٌ نَعْدَ الْهِجُرَة، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَمَّى لَلهُ عَنْهِ وَسَنَّم رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْوَاعْلَى وَاسْ حُرَيْمَةً وَاسْ حَتَالٍ مَنْ صَحَبْحِهما وَرَادَا هِى اجره يَوْمَ الْقيامةِ (قَالَ الْحَافِطُ) رَوَاهُ كُلُهُم عَيِ الْحَرِثِ فَي الْحِوْرُ عَي ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا اللهُ حُرَيْمَةً فَاللهُ وَنَا مَسْعُودٍ إِلَّا اللهُ حُرَيْمَةً فَاللهُ وَنَ مَسْعُودٍ إِلَّا اللهُ حُرَيْمَةً فَاللهُ وَنَ مَسْعُودٍ إِلَّا اللهُ حُرَيْمَةً فَالله وَاللهِ بْنَ مَسْعُودٍ إِلَّا اللهُ حُرَيْمَةً فَاللهِ وَنَ عَنْ عَنْدِاللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ إِلَّا اللهُ حُرَيْمَةً فَاللهُ وَنَ مَسْعُودٍ إِلَّا اللهُ حُرَيْمَةً فَالله وَيَا مُسْعُودٍ إِلَّا اللهُ عُرَانَةً فَالله وَيَا مُسْعُودٍ إِلَّا اللهُ عَنْ عَنْدِاللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ إِلَّا اللهُ عُرَانَا اللهِ عَنْ عَنْهُ إِلَا مُنْ مُسْعُودٍ إِلَّا اللهُ عَنْ عَنْهُ اللّهِ بْنَ مُسْعُودٍ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْهِ اللّهِ بْنَ مُسْعُودٍ إِلّه اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود برائی ہے دوایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: سود
کھانے اور کھلانے والا اور اس کے دونوں گوا واور دونوں کے کا تب جبکہ اس کو
جانے ہول کہ بیہ معاہد سود کا ہے، اور خوبصور تی کے لئے گودنے والی اور
سردانے والی عورت اور صدقہ کو ٹالنے والا اور جبرت کے بعد اپنے وطن کی
طرف واپس بوج نے وا ، بیہ سب بزبان محمہ من فیز فر بروز تی مت ) ملعون
ہوں سے دا)

٨ وعن أبى هُربره رضى اللهُ عَنْهُ غني النّبي ضَنّى اللهُ غنته وَسَنَّمَ
 قال ازتعُ حقّ عنى الله أن لا لنتحلَهُمْ لَخَنَّةً ولا الدنقَهُمُ بعنمَهُ ،

<sup>(1)</sup> سی صدیت کواحمد اور الوقیعی نے اور ان قریمداور این مہان نے اپنے کی میں روایت کیا ہے۔

مُدُمِنُ الْحَمْرِ، وَآكِلُ الرِّدَ، وَآكِلُ مَالِ الْبَيْمِ بِغَيْرِ حَتِي، وَالْعَلَى لِوَالِدَيْهِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ إِنْرَاهِيْمَ مِن خَيْمِ مِن عِرَاكٍ وَهُوَ رَوَاهُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَذِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْمَادِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بنائن ہے روایت ہے کہ نی کریم ملائیونا نے فرہ یا ہے۔
عیار مخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے پر لازم کرنیا ہے کہ ان کو جنت میں
داخل نہ کریں مے اور نہ ان کو جنت کی انہ توں کا ذا کقہ چکھ کیں گے۔ (ایک
تو) عادی شرافی، (دوسرے) سود کھانے والا، (تیسرے) ناحق بیتیم کا مال
اُڑانے والا، (چو تھے) ماں باب کی نافر ، فی کرنے والا۔ (۱)

٩ وَعَنْ عَنْدِاللهِ يَعْبِى اللهِ مَسْعُودِ رَصِى اللهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّنَ لَلاكُ وَسَنْعُونَ يَاتَ ، أَيْسَرُهَا مِثْلُ ان شَكِحَ الرَّحُلُ أَمَّةً رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَلَ صَحِيحٌ عَنى شَرَطِ الشَّحَرِي ومُسَمِ، الرَّحُلُ أَمَّةً رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَلَ صَحِيحٌ عَنى شَرَطِ الشَّحَرِي ومُسَمِ، وَرَوَاهُ النَّيْهَ عَنَى مَرْطِ الشَّحَرِي ومُسَمِ، وَرَوَاهُ النَّيْهَ عَنى مَر طِ الشّحريق ومُسَمِ، وَرَوَاهُ النَّيْهَ عَنى هذا إسدة ضحنح والْمَنْلُ مُنْكُرٌ بِهِذَا الْإِسْلَادِ وَلَا أَعْمَلُهُ إِلَّا وَهَمَّا وَكَاللَّهُ وَخَلَ لِنْعَصِ رُوَاتِهِ مُنْكُرٌ بِهِذَا الْإِسْلَادِ وَلَا أَعْمَلُهُ إِلَّا وَهَمَّا وَكَالَهُ وَخَلَ لِنْعَصِ رُواتِهِ السّنَادِ.

ترجمہ، حضرت عبدالقد یعنی ابن مسعود فائن سے روایت ہے کہ ٹی کریم طافی ا نے فر مایا سود کے وبال تہتر تشم کے بیں ،سب سے ادفی تشم ایسی ہے جیسے کو کی اپنی مال سے بدکاری کرے۔ (۲)

۱۰ وَعَنْهُ أَنَّ اللَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَنْبُهِ وَسَنَّهُ فَى الزِنَا لَضَعٌ وَسَعُولَ الْتُوالِمُ وَالْفِيرَكُ مِثُلُ دَلِثَ رَوَاهُ الْتُورُ وَرُوَاتُهُ رُوَاهُ الصَّحِيْحِ وَهُوَ عِنْدُ اللَّهُ مَا حَةً بِالسَّادِ صَحِيْحِ بِالْحَيْصَارِ وَالْفِيرَكُ مِثُلُ دلِكَ مَا حَيْمَ اللَّهِ مَنْ دلِكَ مَا حَيْمَ اللَّهِ مَنْ دلِكَ مَا حَيْمَ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ دلِكَ مَا حَيْمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

رَوْقُ لَهُ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللَّهِ ضَمَّى اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) ال حديث كوحاكم في ابراهيم بن ظيم بن قراك الخيب روايت كيا ب اورحاكم في صحح الاسناد كها بـ

<sup>( )</sup> اس صدیث کو حاکم نے روایت کیا ہاور بخاری دسلم کی شرط پر سیج کہا ہے۔

<sup>(</sup>٣) ال حديث كو بزارية روايت كيا ہے ،اس كے راوي سيح كے راوي جيں۔

عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَلَرْنَا سَنَعُوْلَ نَانَاء أَدُرَاهَا كَالَّدِى نَقَعُ عَبَى أَمَّه رَوَاهُ النَّيْهَ فِي وَسَنَّمَ أَلَمُ النَّهُ فَيْ وَسَنَّادِه وَإِنَّمَا يُعْرَفُ النَّيْهَ فِي بِالسَّادِة وَإِنَّمَا يُعْرَفُ لِنَّهُ فَالَى عَرِيْتُ بِهِدَا الْإِسْلَادِة وَإِنَّمَا يُعْرَفُ لِعَبِيلَا اللّهِ فِي بِالسَّادِة وَإِنَّمَا يُعْرَفُهُ يَعْبِي اللّهِ فَي عَمْدِ وَقَالَ عَنْدُاللّهِ فَلْ رِ وَ فِي عَنْدُاللّهِ فَلْ رِ وَ فِي اللّهِ فَلَا مُنْ عَمَّادٍ وَقَالَ عَنْدُاللّهِ فَلْ رِ وَ فِي عَنْدُاللّهِ فَلْ رِ وَ فِي عَنْدُ اللّهِ فَلْ رِ وَاللّهُ فِي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ لِلللّهُ الللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بڑائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طالی کے فرمای سود کے مقاسد کی سرقتمیں ہیں ،ان میں سے ادنی ایسا ہے جیسے کوئی اپنی مال سے
زنا کرے۔

١٢ وعن عَندالله تن سلام رَصِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنْ رَّسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَنْيهِ وَسَنَّمَ فَلَ الدَّرَهُمُ تُصِينَةُ الرَّحُلُّ مِنَ الرِّزَ أَعْظُمُ عِنْدَ اللَّهُ مِنْ ثَنَاةِ وَتُمْتِينَ رِنْمَةِ تُرْمُنَهَا فِي الْإِسْلَامِ رَوَاهُ الطُّنْزَانِي فِي الْكَنْبَرِ مِنْ طرئق غصًّا، الْحُراتُ بنَّ عَلْ عَنْدالله وَلَمْ يَسَمُّعُ مِنْهُ، وَرَوَاهُ اللَّ أَبِي الدُّنَا وَالْعَوِيُّ وَعَبُرُهُم مَوْقَوْفًا عَني عبدالله وَهُو الصَّحِيْحُ وَلَفُطُ الْمَوْقُوْفِ فِي آخِد صُرُقِه قالَ عَنْدُاللَّهِ ۚ ٱلرِّنَا أَثَالَ وَسَنْعُولَ حُوَّاهُۥ اصغرُهَا حُورٌ كُمن اللهِ أُمَّةً فِي الْإَشْلَامِ، وَدِرْهَمَّ مَنَّ الرِّبَا أَشْلُهُ مِنْ صُع وَتُعَلَىٰ رَنَّةٍ فَن وَالْدَلُّ لَنَّهُ الْفَيَّامِ لَكُرُّ وَلَقَاحِرِ لَوْمَ الْفَيَّامِهُ أَرَّا كُلُّ الرِّنَا فِينَّةً لَا تَقُومُ إِلَّا كُمَا يَغُومُ النَّدِي سَحِيْظُةُ الشَّيْطِيُّ مِن المُمَلِّ ترجمه حضرت عبدالقد بن سلام بالن عددايت ب كدرسول الله طافيم فرویا کہ ایک درہم کوئی سود سے حاصل کرے القدت لی کے نزد یک مسلمان ہونے کے باوجود تیننتیں مرتبہ زنا کرنے ہے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ <sup>(1)</sup> دوسری ایک روایت میں مصرت عبداللہ بن سلام بنائن نے فرمایا سود کے بہتر گن و ہیں ، ان میں سب سے چھوٹا گناہ اس مخص کے گناہ کے برابر ہے جو مسلمان ہوکرائی مال ہے زیا کرے ،اورایک درہم سود کا گن و پچھاو رتمیں زیا ے زیادہ برتر ہے اور ابتد تع کی قیامت کے دن ہر نیک و بدکو کھڑے ہونے کی ا جازت دیں کے تکرسودخور کو تندرستوں کی طرح کھڑا ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ و واس طرح کمڑا ہوگا جیسے کسی کو شیطان ،جن وغیرہ نے لیٹ کر

<sup>(</sup>۱) اس مدیث کو طبرانی نے کبیر بیل مطاوفراسانی کی سندے عبداللہ کے واسط سے روایت کیا ہے۔ الح

خبطی بنادی ہو۔

١٣ وَعَنَ عَبْدَالُهُ مِن حَظَنَةُ عَسِيْنِ الْمَدْكُهُ رَصَى اللهُ عَنَهُ فَى وَيُولُ اللهُ صَلَّى لَلهُ عَنِهُ وَسَنَّهُ فِرِهُمْ مُ الشُّكُهُ مِرْحَلُ وَلَهُ لَعِمْ اللهُ عَنِهُ وَسَنَّهُ فِرَهُمْ مُ الشُّكُهُ مِرْحَلُ وَلَهُ لَعِمْ اللهِ عَنْ مِنْ مِنْ مَنْهِ وَنَسَسَ رِئَةٍ رَوْهُ أَحْدَدُ وَلَمْسَرِي فِي كَسر وَرِحَلُ أَحَدَدُ وِلَمْسَرِي فِي كَسر وَرِحَلُ أَحَدَدُ مِنْ مَنْ عَدَاللهِ أَقْبَ عَمَدُ إِلَّهُ كُنْ يَوْمَ أَحْدِ خُدُ وَقَد عسر حدَ سِقِي رَاسِه فَمَا شَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) سے صدیت کواہام احمد و طبر افی نے روایت کیا ہے اور - نداہا ماحمر شل سند سجے بی ری کے ہے۔

کہ سی شخص کا ایک سودی درہم کھانا اللہ کے نزدیک چھٹیس زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ (ادر پھر فر مایا کہ) سب سے بڑا بیسود ہے کہ کی مسلمان کی آبر د بر حملہ کیا ج ئے۔ ()

۱۰ ورُوی عَنِ النّی عَنّاسِ رَضِی اللّهٔ عَنْهُمّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهٔ صَنّی اللهٔ عَنْهُمّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهٔ صَنّی اللهٔ عَنه وسنه، وَمَن اک تری مِنْ دِقَةِ اللهِ وَدِمّةِ رَسُولُه صَنّی اللهٔ عَنه وسنه، وَمَن اک ترفق مِن دِقةِ اللهِ وَدِمّةِ رَسُولُه صَنّی اللهٔ عَنه وسنه، وَمَن اک ترفق مِن دُخة مِن شختِ مَرَفَة مِن الله وَلَهُ وَمَن سَن لَخمَهُ مِن شختِ ولاً رُفق مِن الله وَلَهُ وَمَن سَن لَخمَهُ مِن شختِ ولاً رُفق مِن الله وَلَهُ وَمَن سَن لَخمَهُ مِن شختِ ولاً رُفق مِن الله وَلَهُ وَمَن سَن لَخمَهُ مِن شختِ ولاً رُفق مِن الله وَلَهُ وَمَن سَن لَخمَهُ مِن شختِ ولاً رُفق مِن الله وَلَهُ وَمَن سَن لَخمَهُ مِن شختِ مَن وَلَا وَمَن مَن الله وَلَهُ وَمَن سَن لَك مَنْ وَلَا لَهُ وَمَن الله وَلَهُ وَلَهُ وَمَن الله وَلَهُ وَلَمُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُولِ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بهووه دو زرِّح كَ قَ بَل جِــ 17 : وَعَنِ أَــر ، ثَنِ عَادِ بِ رَصَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَسه وَسَنَّهِ أَسَارَ وَسَعُولَ 20 ، أَذَا هَ مَنْ أَدِلَ الرَّحْلِ ثُمَّةً ، وَإِنَّ السَّنَطَالَةُ الرَّحْلِ فِي عِرْضِ آجِيَّهِ ، رَوْاهُ الطَّيْرَامِي فِي وَلَّ الرَّحْلِ فِي عِرْضِ آجِيَّهِ ، رَوْاهُ الطَّيْرَامِي فِي الرَّانِ السَّيْرَامِي فِي الرَّانِ السَّيْرَامِي وَقَدْ وُثَقَ .

کھائے تو میں نتیس زنا کے برابرے ،اور جس مخص کا گوشت ،ال حرام سے پیدا

ترجمہ اسراء بن عازب ماہر سے مروی ہے کہ رسول اللہ طافی نے فروایا سود کے بہتر دروازے میں اس میں سے ادنی ایس ہے جیسے کوئی مختص اپنی ماں سے زنا کرے وافر سب سے بدترین سود رہے کہ انسان اپنے بھوئی کی عزت پر دست ورازی کرے۔

١٧ وَعَنْ أَبِي هُرِيرةُ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَلَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّةً رَوْاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْرَ أَمَّةً رَوْاهُ اللهُ مَنْهِ وَسَلَّمَ أَمَّةً رَوْاهُ اللهُ مَنْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

<sup>(</sup>۱) ال صديث كويسكي ادرا بن الي الدنيائي ردايت كيا ب\_

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ فائٹ سے مروی ہے کہ حضور ملافیظ نے قر مایا. سود کے میر گناہ ہیں، ان میں سے ادنی ایسا ہے جیسے کوئی فخص اپنی مال سے زنا کرے۔

١٨ وَعَيِ انْ عَنَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهِي رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ أَنْ تُشْتَرَى النَّمْرَةُ حَتَّى تُطْعَمَ، وَقَالَ إِذَا طَهَرَ الرِّمَا وَالرِّمَا هِي قَرْيَةٍ فَقَدْ آخَلُوا بِٱلْفُسِهِمْ عَدَابَ اللهِ. رَوْاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

ترجمد حضرت ابن عباس بخافیا ہے مروی ہے کہ حضور طافیرا نے کھائے جانے کے اور جانے کے قابل ہونے سے معلی خور یدوفروخت سے مع فر مایا ہے، اور حضور طافیرا نے فر مایا کہ: کسی بہتی میں سود اور زنا مجیل جائے تو کو یا بہتی والوں نے اللہ کے عذا ہے کو اینے اُوم اُ تا دلیا۔ (۱)

١٩ وَعَنِ النِ مَسْعُودٍ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ ذَكَرَ حَدِيثًا عَنِ السَّي صَنَى اللهُ عَنْهُ وَكَرَ حَدِيثًا عَنِ السَّي صَنَى اللهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ وَقَالَ فِيهِ مَا طَهْرَ فِي قَوْمِ رِ الزِّدَا وَالرِّدَ إِلَّا أَحَنُوا بِٱلْفُسِهِمْ عَنْهِ وَسَنَّهِ جَيْدٍ.
عَذَاتِ اللهِ، رَوَاهُ ٱبُويَعْلَى بِإِسْنَادٍ جَيْدٍ.

ترجمہ حضرت ابن مسعود بڑھٹا نے حضور طافیا کی ایک صدیث نقل فر مائی جس میں سے ہے کہ: جس توم میں زنا اور سود مجیل کیا ، انہوں نے یقینا اللہ کے عذاب کوایئے او براُ تارلیا۔

٣٠ وَعَنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَصِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَمَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَمَّى اللهُ عَنَهِ وَسَمَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُضَهَرُ فِيْهِمُ الرَّدَاءِلَا أَجِلُوا بِالشَّهَ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَطْهَرُ فِيْهِمُ الرَّشَا إِلَّا أَجِدُوا بِالرُّعَبِ رَوَاهُ آحَمَدُ بِالشَّهَ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَطْهَرُ فِيْهِمُ الرَّشَا إِلَّا أَجِدُوا بِالرُّعَبِ رَوَاهُ آحَمَدُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاص بڑائٹ فرہ نے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤاثِراً کو بیرفر ماتے ہوئے سنا جس تو م میں سود پھیل جائے وہ یقیناً قبط سالی میں جتلا ہوجاتی ہے،اور جس تو م میں رشوت پھیل جائے وہ مرعوبیت میں گرفتار ہو جاتی

--

<sup>(</sup>۱) اس صديث كوحاكم في روايت كيا باور قرمايا ب كديير الاسنادب

٢١ وَعَن آبِى هُرَيْرَةٌ رَصِى الله عُمهُ قَالَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَنهُ وَسَلّمَ رَأَيْتُ لَيْلَة أَسْرِى بِى لَمَّا النّهَيْءَ إِلَى السّمّاءِ السّابِعةِ فَمَ مَنْ مَوْتِي فَوْقِى فَدَا آنَا بِرَعْدٍ وَبُرُوقٍ وَصَوَاعِقَ قَالَ قَاتَبُتُ عَلَى قَوْمٍ لَمُونِي وَسُوْمِ فَلَا مَن هُولَاءٍ الْمَعْدِ وَبُرُوقٍ وَصَوَاعِق قَالَ فَاتَبُتُ عَلَى قَوْمٍ لَمُولِي مَن خَارِح تُعْفُرهِم، قُمَتُ بَاحِرِينُ الله مَن هُولَاءً قَالَ هُولاً الْكَيْاتُ تُرى مِن خَارِح تُعْفُرهِم، قُمَتُ عَدينٍ بَاحِرِينُ أَ مَن هُولَاءً قَالَ هُولاً إِلَى المَّمَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْنَا عِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمّا عُرِحَ بِى إِلَى السّمَاءِ لَطُولُ فَي رَقِالُهُ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَمّا عُرِحَ بِى إِلَى السّمَاءِ لَطُولُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَمُناعَةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بن شن سے مردی ہے کہ حضور طافی ہونے فر مایا معراج کی رات جب ساتوی آئان پہنے کر میں نے اوپر نظر اُٹھائی تو میں نے چیک، کڑک اور گرج دیکھی۔ پھر فر مایا کہ میرا گزرا یک ایک قوم پر ہوا جن کے پیٹ مکا نوں کی طرح (بڑے بڑے) تھے، ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، میں نے جبر کی سے دریافت کیا کہ بیکون لوگ جیں؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ بیسود فور جیں۔ اصبائی نے حضرت لوگ جیں؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ بیسود فور جیں۔ اصبائی نے حضرت ابوسعید ضدری بنات سے روایت کیا ہے کہ حضور طافی ہوئے معراج کی رات اسان وُ نیا پر ایسے آ دمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ کو تھر ایوں کی طرح پھو لے آ سان وُ نیا پر ایسے آ دمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ کو تھر یوں کی طرح پھو لے ہوئے تھے اور جھکے ہوئے جے، اور انہیں آل فرعون کے راستے میں تد برت ایک دوسرے کے والے میں تد برت ایک دوسرے کے اور پھر آل فرعون جب سے وشام جہنم کے سامنے کھڑے دوسرے جاتے جیں تو ان لوگوں کے اُوپر سے روئد تے ہوئے گڑر ہے جیں، بیرلوگ

وُعا كرتے رہتے ہيں كہ يا اللہ! قيامت بهى قائم نفر مانا ( كيونكه بيه جائے ہيں كہ قيامت بهى قائم نفر مانا ( كيونكه بيه جائے ہيں كہ قيامت كے دوز جہنم كے اندر جانا ہوگا)۔ (رسول اكرم طرح الله فر ماتے ہيں كہ .) ہيں نے كہا: جرئيل ايكون لوگ ہيں؟ كہا: به آپ كى اُمت كے سودخور ہيں جو اس طرح كمڑے ہوں ہے جس طرح ايسا تحفص كمڑا ہوتا ہے جس كو شيطان نے خبطى بناد يا ہو۔

٢٢. وَعَيِ اللَّهِ مَسْعُودٍ رَصِى اللَّهُ عَنهُ عَي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ
 قَالَ : بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَطْهَرُ الرِّنَا وَالرِّنَا وَالْحَمْرُ . رَوَاهُ الطَّنزائيُ وَرُواتُهُ رُوّاةً الطَّنزائيُ 
 وَرُواتُهُ رُوّاةً الطَّحِيْحُ

ترجمہ: حضرت ابن مسعود بڑائن ہے مردی ہے کہ حضور ملائن کے فرمایا: قیامت کے قریب سود، زنااور شراب کی کثرت ہوجائے گی۔

٣٣ وَعَي الْقَاسِم بَي عَندِ الْوَاحِدِ الْوَرَّايِ قَالَ. رَأْبُتُ عَندَ اللّهِ بُنَ آبِي الْوَفِي وَعَي الصَّبَارِقَةِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّوْقِ فِي الصَّبَارِقَةِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الصَّبَارِقَةِ أَبُشِرُوا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ بِالْجَدِّ مِم تُنشَرُنَا يَا آبَا مُحَمَّدٍ؟ اللّهُ بِالْجَدِّ مِم تُنشَرُنَا يَا آبَا مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَنيهِ وَسَمَّمَ آنَشِرُوا بِاللّهِ الرّواةُ الطّبَرَانِي بالنّادِ لَا بَأْسَ به.

ترجمہ: حضرت قاسم بن عبدالواحد ورّاق فرماتے ہیں کہ: یس نے حضرت عبداللہ بن الله اوفی یفائنا کو صرافوں کے بازار میں دیکھا، آپ بنائنا نے فرمایا.
اے صرافو خوشخری سنوا صرافوں نے کہا کہ: اے ابوجمہ الله آپ کو جنت ہے مرفراز فرمائے، آپ ہمیں کس چزکی خوشخری دے دے ہیں؟ حضرت عبدالله بنائنا نے فرمایا کہ: رسول الله بالیزیا نے فرمایا ہے، تہمیں دوزخ کی خوشخری ہوا بنائنا کہ: رسول الله بالیزیا نے فرمایا ہے، تہمیں دوزخ کی خوشخری ہوا رہم دوزخ کے خوشخری ہوا کہ دوزخ کے خوشخری کو دخت کے ساتھ ہوا کہ اور صرافہ والے عموماً حساب کھانہ پر اُدھار کے معاملات کرتے دیجے ہیں اور صرافہ والے عموماً حساب کھانہ پر اُدھار کے معاملات کرتے دیجے ہیں اور صرافہ والے عموماً حساب کھانہ پر اُدھار کے معاملات کرتے دیجے ہیں اور صرافہ والے عموماً حساب کھانہ پر اُدھار کے معاملات کرتے دیجے ہیں اور صرافہ والے عموماً حساب کھانہ پر اُدھار کے معاملات

<sup>(</sup>۱) اس میں بے بات غورطلب ہے کہ صدیمت کی چیش گوئی کے مطابق آج ریا کی کثرت کا مشاہدہ ہور ہے ، لیکن جس ریا کی کثرت ہور بی ہے وہ تجارتی ریا ہے ، مہا جن رہ کوتو اب مہا جن بھی گرا کہتے ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ جس ریا کوتر آن میں حرام کہا ہے وہ تجارتی ، مہا جنی ہر تھم کے ریا پر حاوی ہے۔ ۱۲ منہ

78 وَرُوىَ عَنُ عَوْفِ بِي مَالِثِ رَصِى اللهُ عَنُهُ فَلَ . هِ لَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ فَلَ ، الْعُنُولُ فَمَنُ عَلَّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالْدُّنُونَ الْبِي لَا تُعَفِّرُ ، الْعُنُولُ فَمَنْ عَلَّ شَيْنًا أَتِى بِهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ ، وَآكُلُ الرّبَا فَمَنْ آكُلُ الرّبَا يُعَوِّمُونَ الْعَبَ يَوْمَ الْفَيَامَةِ مَنَ مَحَنُولًا الرّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ مَّ مَحَنُولًا بَنَحَتُهُ الشَّيْطِيلُ مِنَ الْمَسِ وَوَاهُ الطَّبَرَامِي وَالإَصْبَهَائِي مَن الْمَسِ وَوَاهُ الطَّبَرَامِي وَالإَصْبَهَائِي مَن الْمَسِ حَوَاهُ الطَّبَرَامِي وَالإَصْبَهَائِي مَن الْمَسِ حَوَاهُ الطَّبَرَامِي وَالإَصْبَهَائِي مِن الْمَسْ حَوَاهُ الطَّبَرَامِي وَالإَصْبَهَائِي مَن الْمَسْ حَوَاهُ الطَّبَرَامِي وَالإَصْبَهَائِي مَن الْمَن اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْمُعْمِلُ مِن الْمَسْ وَاعْمُ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْمُ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْمُ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي اللهُ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي اللهُ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

ر جمد حضرت عوف بن ولك ينات عدوى عد كحضور طافيام في فروايا. ان گن ہوں ہے بچوجن کی مغفرت نہیں ہوتی ، ایک ان میں ہے مال غنیمت یں چوری کرنا ہے، جس مخص نے کوئی چیز بطور خیانت مال فٹیمت میں سے لے لی تو تی مت کے دن اس ہے وہ چزمنگوائی جائے گی ، سود کھانے ہے بچو، اس لئے کے سودخور تی مت میں مجنون اورمخبوط الحواس ہو کر اُٹھایا جائے گا، پھر حضور مزافیظ نے بیآ یت تلاوت قرمائی جولوگ سود کھاتے ہیں وہ اس محف کی طرح کھڑے ہوں کے جوشیطان سے متأثر ہو کرمخبوط الحواس ہو گیر ہو۔طبرانی اور اصبهانی نے بیحدیث مطرت انس بنت سے بایں الفاظ روایت ک ب کہ حضور بلانواغ نے فرما، قیامت کے دن سودخور اینا ہونٹ تھیٹیا ہوا تا ہ حالت میں آئے گا۔اوراس کے بعد حضور لڑائیج نے ندکور کا ، آیت تا اوت قر ہاگی۔ ٢٥ وَعَنْ عَنْدَانِيهُ لِي مُسْتُؤُو رَصِيَّ اللَّهُ عِنْهُ عَنِي لِنَّمْ ضِنَّى اللَّهُ عَيْبُهُ وَسَنَّمَ قُل مَا أَحَدُ أَكُثَرُ مِنَ الرَّهُ إِنَّا كُانَ عَقِنَةُ الرَّهِ الى قِنَّةِ رَوْاهُ اللهُ مَا حَمَّةُ وَالْحَاكِمُ وَقُلْ صَحِيْحُ الْمِنْسَادِ، وَفِي لَمْهِ لَّمُ قُلْ الرَّهُ وَإِ كُثُرُهُ أَعْ قَلْمُهُ مِي قُلُ وَقُلَ فِنَهُ أَيْضًا ضَحِبُهُ الْأَسْاد ترجمه احضرت عبدالله بن مسعود بزیش ہے مردی سے کدرسول الله مؤافیام نے فرویہ جس مخض نے سود کے ذریعے سے زیاد و مال کمایا ، انجام کاراس میں کمی

فائدہ: امام حدیث عبدالرزاق نے معمر نے قل کیا ہے کہ معمر نے فر مایا کہ: ہم نے منہ ہے کہ معمر نے فر مایا کہ: ہم نے منہ ہے کہ مودی کام پر جاکیس سرال گزر نے نہیں یا نے کہ اس پر گھا تا ( می ق) آ جا تا ہے ، لینی کوئی حادثہ بیش آجا تا ہے جواس کونقصان پہنچا دیتا ہے۔

٣٦ وَعَنَ أَبِىٰ هُرَارَةَ رَصِى اللهُ عَنهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللهِ ضَلَى اللهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ آخَدُ إِلَّا اكن الرَّدَ ، عَلَهِ وَسَلَّمَ آخَدُ إِلَّا اكن الرَّدَ ، فَمَن لَمْ يَأْتُمَى مِنْهُمُ آخَدُ إِلَّا اكن الرِّدَ ، فَمَن لَمْ يَأْكُنهُ أَصَالهُ مِنْ عُدَارِه وَوَاهُ أَنُوذَاوُدَ وَاسُ مَاحَةَ كَلاهما من وَوَاهُ أَنُوذَاوُدَ وَاسُ مَاحَةَ كَلاهما من وَوَايَةِ الْحَسَى عَن أَبِي هُرَيْرَةً وَاخْتُبِت فِي سِمَاعه وَالْحَمْهُورُ على أَنْهُ يَشْمَعُ مِنْهُ.
لَمْ يُشْمَعُ مِنْهُ.

ترجمہ احضرت ابو ہررہ ہ بھٹنا ہے مروی ہے کہ حضور طافیظ نے فرویا ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی مخص سود خوری ہے نی بھی عمیا تو اس کا غبر ضرور پہنچ کر رہےگا۔

قا کرہ: بہاں میہ بات غورطلب ہے کہ صدیث کی چیش گوئی کے مطابق سود کا رواج اتنا ہن ھا کہ ہیں گوئی کے مطابق سود کا رواج اتنا ہن ھا کہ ہن سے بین استعمال سے نہیں بچ سکتا ، مگر جو سوداس درجے میں استعمال سے نہیں بچ سکتا ، مگر جو سوداس درجے میں استعمال سے معلوم اور ہا بت ہوا کہ سوداس درجے میں عام ہووہ تجارتی سود ہے ، مہر جن اور عرفی سود نہیں ، اس سے معلوم اور ہا بت ہوا کہ شجاتی سود بھی حرام ہے۔ ماامنہ

١٧٧: "وَرُوى عَنْ عُنَادَةً بُنِ صَامَتِ رَصِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُونِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُونِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهِ وَسَنَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفَسِى بِيَدِه! بَبْتِيْنَ أَرْ سَ بَنْ أَمْنِي عَنى اللهُ عَنَهِ وَسَنَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِحُوا قِرَدَةً وُخَدَارِيْرَ بِإِرْنَكَالِهِمُ عَنى أَشَيْ وَالْحَدِيمُ الْقَيْمَاتِ وَشُرْبِهِمُ الْحَمْرَ وَاكْبِهِمُ الزّا وَلُسَهِمُ الْمَحْرِيمُ وَالْحَدِيمُ الْقَيْمَاتِ وَشُرْبِهِمُ الْحَمْرَ وَاكْبِهِمُ الزّا وَلُسَهِمُ الْحَرِيمُ رُوّالِدِه."

 وَسَنَّمَ قَالَ يَبِيْتُ قَوْمٌ مِنَ هِذِهِ الْأَمْةِ عَلَى طُعُم وَشُرِّبٍ وُلَهُو وَلَيْبِ
فَيْضِحُوا فَلَا مُسِحُوا قِرَدَةً وَحَدِيرِ مَرَ وَلَيْصِيْنَهُمْ خَسْفٌ وَقَدْفَ حَتَى
مُضِحَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ حُسِعَ النَّبَةَ بِنِي قُلَانٍ وَحُسِفَ النَّبِيَةَ بِدَانٍ
فَلَانٍ وَأَنْرُسَنَ عَنَيْهِمْ جَحَرَةً مِنَ الشَّمَّةِ، كَمَا أُرْسِلَتُ عَلَى قَوْمِ
فَلَانٍ وَأَنْرُسَنَ عَنَيْهِمْ جَحَرَةً مِنَ الشَّمَّةِ، كَمَا أُرْسِلَتُ عَلى قَوْمٍ
فَلَانٍ وَلَنْرُسَنَ عَلَيْهِمُ الرَّبُحُ الْعَقِيمُ الَّبِي لَوْظٍ عَلَى قَتَائِلَ فِيهَا وَعَلى دُورٍ وَلَنْرَسَنَى عَلَيْهِمُ الرَّبُحُ الْعَقِيمُ الَّبِي فَلَانِ عَلَى قَتَائِلَ فِيهَا وَعَلَى دُورٍ وَلَنْرَسَنَى عَلَيْهِمُ الرَّبُحُ الْعَقِيمُ الْبِي فَلَانِ وَفَعِيمُ اللَّهِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمِ الرَّبُ وَالْمُعِلَّةِ الرَّحْمِ وَحُصْنَهِ الْحَرِيرَ وَاتِحَدِهِمُ الْفَلَانِ وَآكِيهِمُ الرِّنَ وَقَطِيْعَةِ الرَّحْمِ وَخَصْنَهِ لَا تَعْمِلُ رَوْهُ أَحْمَدُ مُحْتَصَرًا وَالْمَنْعِيمُ الرِّنَ وَقَطِيْعَةِ الرَّحْمِ وَحُصْنَهِ لَلْمَا لَهُ عَلَى مَا اللّهِ الْمُعَالِقِ وَاكْنِهِمُ الرَّالَ وَلَهُ الْمَعْلَالُهُ وَالْمُعَلِيمَةً وَالنَّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ الْمَقَلَةُ وَلَيْ اللّهِ اللّهُ الْمَعْلَالُونَ وَلَيْسِهِمُ الرَّبِي وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِقِيمُ اللّهِ الْمُعْلِقَةِ الرَّحْمِ وَحُصْلَةً وَاللّهُ اللّهِ الْمَعْلَى اللّهُ الْمَالِقِيمُ اللّهُ الْمُعْلَقِيمُ الرَّالِيمَةُ وَاللّهُ الْمُعَالِقَةُ وَاللّهُ الْمُعَالِقِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُعُلِقِةِ وَالْمُعُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُ اللّهُ الْمُعَالِقِيلُولُولُهُ الْمَنْهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

ترجمہ حضرت ابوا مامہ بی بین اور ابو و العب (کھیل کود) کی حالت میں امت کی ایک جماعت کھانے چنے اور ابو و العب (کھیل کود) کی حالت میں رات گزارے گی ، بو و الی حالت میں صبح کرے گی کہ بندر اور سور کی صورت میں منح ہوگئی ہو، اور اس اُمت کے بعض افراد کو خسف (زمین میں رہنس جانے) اور قذف (آسان سے پھر بر سنے کا) ضرر پہنچ گا، یہاں تک کہ جب لوگ صبح اُسمیں کے کہ آج رات فلال خالمان کی جب بھر برسائے جائے سے اور ان پر آسان سے بھر برسائے جائیں گے ، جس طرح قوم لوط پر برسائے گئے سے اس کے آبال پر اور گھروں پر ، اور ان پر نہیں تیز تند آند می بھیجی جائے گر جس نے قوم عاد کو براور گھروں پر ، اور ان پر ، بید دھنسائے اور پھر برسائے کا عذاب براہ کر دیا تھاس کے آبائل اور گھروں پر ، بید دھنسائے اور پھر برسائے کا عذاب ان کے شراب چینے اور رہنم پہنے اور سود کھائے اور قطع حی کر مے کی وجہ سے بوگا جس کو جعفر (اس حدیث کے داوی) بول گھول گئے جس ۔ (اک

٢٩ عَنْ عَبِي رَصَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَكَا إِنَهُ وَمَا لِغَ الطَّدُقَةِ وَكَانَ لَنْهِى عَنِ اللهُ وَ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

ترجمه : حضرت على بناتية عدوى ب كدانهول في حضور اكرم مؤاثرة كوسود

<sup>(</sup>۱) اس حدیث کوایام احمد یخفر آروایت کیا ہے، میدالفاظ میم کی ہیں۔

لينے والے اور سود و ينے والے پر ، اور سود (كى تحرير يا حساب) ككھنے والے اور مدق (واجب ) ندويے والے پر لائن افر مدق (واجب ) ندويے والے پر لعنت فر ماتے ہوئے سنا ، اور آپ ال اُنزاع نوحه (بلند آواز سے روئے ) ومنع فر ماتے ہے۔

٣٠: عَنْ عُمَرَثَنَ الْحَطَّابِ رَصِي اللهُ عَنَهُ أَنَّ احِرَ مَا لَوَلَتُ اللهُ الرِّبوا
 وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فُيصَ وَلَمْ يُعَيِّرُهَا لَذَا، فَدَعُوا الرَّبُوا وَالرَّيْسَةَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَالدَّارَمِيُّ.

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب بناتہ؛ فرماتے ہیں کہ، حضور ملاتہ ہم ہر جو آخری آئے۔ اس کی پوری تشریح آئے۔ اور حضور ملاتہ ہم ہوگی وہ سود کے متعلق ہے، اور حضور ملاتہ ہم ہے موڑ دواور ان چیز دل کو میاں نہیں فرمائی تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا، لہذا سود بھی جموڑ دواور ان چیز دل کو بھی چموڑ دوجن میں سود کا شائیہ ہو۔

فا کدہ: حضرت فاردق اعظم بن کے اس تول کی پوری تفصیل و تشریح شروع رسا لے میں گزر چکی ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت فاردق اعظم بن کا بیارش دسود و رہا کی اس خاص سورت سے متعلق ہے جو رہا کے معنی میں آنحضرت الافتام کے بیان سے اضافہ ہوئی ہے، لینی چھ چیزوں کی ہاہمی کیج وشراء میں کی بیشی یا اُدھار کرنے کوسود قرار دیا ہے، جیسا کہ بعد کی حدیث نمبر اسا، چیزوں کی باہمی کی بیشی یا اُدھار کرنے کوسود قرار دیا ہے، جیسا کہ بعد کی حدیث نمبر اسا، میں مضمون آرہا ہے۔

اس میں بیاشنیا ہ رہا کہ ان چھ چیزوں کے تھم میں دوسری اشیاء داخل ہیں یانہیں؟ اور اگر ہیں تو کمی علمت اور کس منا لیلے ہے؟

باتی رہا کا وہ متعارف مغیوم جونز دل قرآن سے پہلے بھی نے صرف سمجھا جاتا تھا، بلکہ عرب میں اس کے معاملات کا عام رواج تھا، نہاس میں کوئی ابہام واشتباہ تھا، نہ اس میں فارد تی اعظم بڑنڈ؛ یا کسی دوسر ہے محالی کو بھی کوئی تر د دبیش آیا۔

٣٦ عَنُ أَبِى سَعِيْدِ وَ الْحُدُورِي قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْفَدُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعِشُ وَلَا تَسَعُّوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعِشُ وَلَا تَسَعُّوا المُعَلَّمَةِ اللهُ عَلَيْهِ بِعِثْنِ وَلَا تَسَعُّوا المُعَلَّمَةِ اللهُ عِنْهِ وَلَا تَسَعُّوا المُورِقَ بِالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ اللهِ مِثْلَا بِعِثْنِ وَلَا تَسَعُّوا المُعَلَّمَةُ المُعَلِّمَةُ المُعْمَلِ وَلَا تَسَعُّوا المُعَلِمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

اس میں بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو، اور جا ندگ کو جاندگ کے بدلے میں صرف اس میں بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو، اور اس میں بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو، اور اس میں بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو، اور ان میں ہے کسی غیر موجود چیز کو موجود کے بدلے میں نہ بیچو، لیتی اُدھار قرو خت نہ کرو۔

۲۳۰ عَنَّ آبِيْ سَعَنِدِ الْمُحَدِي رَصِيَ الْمُهُ عَنَهُ فَ لَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهِ وَالْمُولُ اللهُ عَنَهِ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمُعُمِ وَالْمُولُ وَالْمُعُمِ وَالْمُعُمِ وَالْمُولُ وَالْمُعُمِ وَالْمُعُمِ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلُولُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِ وَالْمُولُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلِ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلِ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلِ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُمُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللْمُعُمُ وَاللْمُعُمُ وَاللْمُعُمُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللْمُعُمُ وَاللْمُعُمُ وَاللْمُولُ وَلِي اللْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَاللْمُعُمُ وَاللْمُعُمُ وَاللْمُعُمُ وَاللْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَاللْمُعُمُ وَاللْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَاللْمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَاللْمُعُمُ وَالْمُعُم

حفرت عبادہ بن صامت بڑھ اسے مروی ہے کے حضور مؤاتی انے فر مایا سونے کا مبددلہ سونے سے ، چا ندی کا چا ندی سے ، گیبوں گا گیبوں سے ، جو کا جو سے ، چیبوں گا گیبوں سے ، جو کا جو سے ، چیبوارے کا چیبوارے کا چیبوارے سے ، بمک کا نمک سے ، برابر برابراور ہاتھ در ہاتھ (نفتر) ہونا چا ہے ، اور جب بیا مناف بدل جا کیں (لیمن گیبوں کا جو سے اور سونے کا چا ندی سے مبادلہ کیا جائے ) تو جس طرح چا ہو فر ید و فروخت کرد ، لیکن بیٹر یدوفر وخت بھی ہاتھ در ہاتھ (نفتر) ہوئی چا ہے۔

اَهُلِ مَحْرَانَ وَهُمْ مُصَارَى أَنَّ مَنَ مَاعَ مِنكُمْ بِالرِّنَا فَلَا دَمَّةَ لَهُ (1) ترجمہ:امام معنی رحمہالقد فرماتے ہیں کہ رسول کریم ہؤ تیزا نے نصاری اہل نجران کوایک قرمان بھیجا جس میں تحریر تھا کہ:تم میں سے جو شخص رہا کا کاروہ رکر ہے گاوہ ہمارا ذمی ہوکر نہیں روسکتا۔

اس سے معلوم ہوا کراسلام کا قانون بربالوری ممکنت کے سب لوگوں پر جاوی تھا۔ ۳۵ عَی اَنْهُوَ آَهِ نُی عَرِبُ وَرَیْد نُی اَرْفَعَ رَصِیَ اللهٔ عَلَهُ تَدَ فَی اللهٔ عَلَهُ مَا فَی اِللهٔ مُلَالَّةً عَلَهُ مَا اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سُکُنَّا فَاجِرَیْسِ فَفَیَ اِللَّهُ عَلَيْهِ اِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سُکُنَا فَاجِرَیْسِ فَفَیَ اِللَّهُ عَلَيْهِ اِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سُکُنَّا فَاجِرَیْسِ فَفَیَ اِللَّهُ عَلَيْهِ اِللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَ سُکُنَّا فَاجِرَیْسِ فَفَیَ اِللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللل

ترجمہ حضرت براہ بن عازب اور زید بن ارقم بنوشن فرماتے ہیں کہ ہم تاجر تنے ،ہم تاجر تنے ،ہم کا جر تنے ،ہم کے رسول اللہ مؤتیز ہے (اپنے کاروبار کے متعلق) سوال کیا، آپ مؤتیز نے فرمایا کہ: اگر معاملہ وست بدست ہوتو مضا نُقد ہیں، گر اُدھار پر بیہ معاملہ چائز ہیں۔

یہ سوال بظ ہر دومختف جنسوں کو ہا ہم کم وہیش فروخت کرنے کے متعلق تھ ، جیسا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) گزالعمال برمز ابن ابی شیبه ع: ۲۲ ص: ۲۳۶.

<sup>(</sup>٢) كنز برمز عبدالرزاق في الجامع، ح: ٢، ص: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) كنزالعمال برمز عبدالرزاق في الجامع ومن ابي حاتم، ح: ٢، ص: ٢٣٣

کنر (سرکاری عطاطنے کے وقت تک ) اُدھار پر آٹھ سورو پے جی فروخت کی اور پھر ہی کنیز اُن سے چھسورو پے جی فرید کی (جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ گویا چھسورو پے نقع مورو پے نقع مورو پے نقع مورو پے نقع میں فرید کی استی ہوگئی، دوسورو پے نقع میں فرید کی مستی ہوگئی، دوسورو پے نقع معامد کیا ہے، نید بن ارقم بنائن کو میرا بید بیغام پہنچا دو کہتم نے بید (سودی معامد کیا ہے، نید بن ارقم بنائن کو میرا بید بیغام پہنچا دو کہتم نے بید (سودی معامد کر کے ) اپنا جہاد ضائع کر دیا جو تم نے رسول اللہ بنائی کے ساتھ کیا تھا، دوجہ ابوسفیان بنائنا نے عرض کیا. تو یہ بتلا ہے کہ اگر جی ان سے صرف اپنا رائس المی ل یعنی چھسورو ہے لے لول، باقی چھوڑ دوں تو کیا گنا ہے تری ہو جا کہ سے گری ہو ہو گئی گئا ہے کہ کہ میں اس کے جھس سے نو کھی کواس کے زب س طرف سے نصوحت پہنچ جائے اور وہ اپنے گن ہ سے باز سے باز سے کہ جس نے سودی میں میں میں میں میں میں ہوجہ تا ہے ، اور قر س اس کا فیصلہ خود موجود ہے کہ جس نے سودی میں میں مدرکر لیا ہواس کو اصل رائس المال ملے گا ذیا د تی نہ طے گی۔

٣٧ غي الله عُمْرُ رَصَى اللهُ عَلَهُمَ أَلَّ رَحُلًا قَلَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُمَ أَلَّ رَحُلًا قَلَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَدًا اللَّهُ مَدًا فَرَصًا فَأَوْ اِحْسَنَهَ لَهُ مَدًا عَلَيْهِ أَلُو اِحْسَنَهَ لَهُ مَدًا عَلَيْهِ (1)

ترجمہ مضرت عہدالقد بن عمر بزان ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان ہے کہا کہ جیس نے ایک شخص کو قرض دیا تھا، اس نے جھے ایک ہریہ جیش کی، تو یہ عبر سے لئے حلال ہے؟ عبد مقد بن عمر شافت نے قرہ یو کہ یا تو اس کے ہدیہ کے بدیہ کے جاتے ملال ہے؟ عبد مقد بن عمر شافت نے قرہ یو کہ یا تو اس کے ہدیہ کے قرض بالے جس تم بھی کوئی ہدیہ اس کو دے دویا چھراس ہدیہ کی قیمت ان کے قرض میں مجرا کر دویا ہدیہ دویا کر دوی (وجہ بینے کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ اس نے قرض کے بدلے میں بہ جدید دیا ہوں۔ (وجہ بینے کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ اس نے قرض کے بدلے میں بہ جدید دیا ہوں۔ (وی

٣٨ عَن اللَّمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَقْرَضَ آخَدُكُمْ أَخَاهُ قَرْضًا فَآهَداى
 الله صَفًّا فَلا يَقْنَهُ أَوْ خَملَهُ عَلَى ذَاتْتِه فَلا تَرْكَنْهُ إِلَّا لَ يُكُون خَرى

<sup>(</sup>۱) كرانعمال برمز هيدالرزاق في الجامع، ح: ٢، ص: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) اس سدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر سود وینے والہ اس پر راضی بھی ہوتب بھی سود جائز نہیں ہوتا ،اس بیس تراضی کا طرقین کافی نہیں۔ ۱۲ مند

تَنِكُهُ وَتَيْمُهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ. (١)

ترجمہ حضرت انس بزائر فرماتے ہیں کہ جم کس بھائی کوقرض دو پھر وہ جہیں کوئی طبق کھانے وغیرہ کا بطور، ہدیہ پیش کرے تو اس کا ہدیہ تبول نہ کرو، یا وہ اپنی سواری پرجمہیں سوار کرے تو تم سوار نہ ہو، بجر اس صورت کے کہ قرض دینے سے سے بہلے بھی ان دونوں میں اس طرح کے معاملات ہدیہ لینے دینے کے جاری ہوں تو ہدیہ لینا جا کڑنے، ( کیونکہ اس صورت میں بیدواضح ہے کہ بیا ہدیہ میں قرض کی وجہ سے نہیں دیا گیا )۔

٣٩ عَنْ مُحَمَّدِ بُن سِيْرِيْنَ أَنَّ أَنَّى بُنَ كَعَب رَّصِي اللَّهُ عَنْهُ آهَدي الى عُمْرُ مُن الْحَطُّ بِ رَصِيَّ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ ثَمْرُةِ أَرْضِهِ فَرَدُّهَ فَفَنَ أَلَّى لِمْ رَدَدُكُ هَدِيِّتِي وَقَدْ عَيِمْتَ آبِي مِنْ أَطْيَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَمْرَةً، شُدُ عَيْنُ مَا تُرَدُّ عَنَّى هَدِيِّنَى، وَكَانَ عُمَرُ ٱسْلَقَهُ عَشْرَةُ الْاف درُهُم (٢) ترجمه: محمد بن ميرين رحمه الله فرمات بي كه: حضرت أني بن كعب بناته في حفزت فاروق أعظم بنظرُ كي خدمت ميں اپنے باغ كا كھل بطور مديد بهيجا، حضرت فاروق اعظم مُناتُنُ نے واپس کر دیا، اُنی بن کعب براثنُ نے شکایت کی اورعرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے باغ کا پھل سارے مدید میں الطیف وافضل ہے (لیعنی ظاہری عمر کی کے اعتبار سے یا حل ل طبیب ہونے کے اعتبارے)، پر آپ نے اس کو کیوں زد کر دیا؟ اس کو دالی کیجے بعض روایات میں ہے کے حضرت فاروق اعظم بن اللے نے اُلی بن کعب بنائل کو دی بزار در ہم قرض دیئے تھے،خطرہ بہوا کہ کہیں سد مداس قرض کے عوض میں نہ ہو، بعد میں اُنی بن کعب بنائی کی یقین دہانی اور ان کے سابقہ معاملہ ت برنظر لانی فر ما کرفارون، اعظم بزات نے قبول فر مالیا، جیسا کہ اُو پر حضرت الس بنات ا کی حدیث میں الی صورت کومتنی قرار دیا ہے جس میں قرض لینے اور دیے والے کے درمیان ملے سے برید دینے کا رواج تھا، اور یمی وجہ ہے کہ فاروق اعظم بھٹڑ پر قبول ہر ہے کا اصرار کرنے کے باوجود حضرت اُلی بن کعب بنائٹڑ کا

ابن ماجه باب القرض و سنن البيهقي.

<sup>(</sup>٢) كنز برمز البخاري و مسلم و عبدالرزاق في الجامع، ح: ٣٠ ص: ٢٣٨.

خور بھی فتو کی بھی ہے کہ جس شخص کے ذمدا پنا قرض ہو، اس ۔ ہدیہ قبول کرنا دُرست نہیں ، جیسا کہ روایت تمبر ۲۰ سے واضح ہے۔(۱)

٤٠ وَعَنَ أَنِيَ مِنِ كَعَبِ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْ. إِذَا لَقُرْصَتَ رَجُلًا قَرْصًا فَرَصًا فَالْدِي لَكُ مَدَيِّنَهُ (٢)

ترجمہ: اور حضرت أنی بن كعب رفائظ سے روایت ہے كہ جب تم كسى كوقرض دو، چروہ آم كو كور فراد راد بديدونا ديا كرو۔ دو، چروہ آم كو كور داور بديدونا ديا كرو۔

الله عن الله عتاس رَصِى الله عَلَهُمَا قَالَ إِذَا أَسْلَقُتَ رَجُلًا سَلَقًا فَالَ إِذَا أَسْلَقُتَ رَجُلًا سَلَقًا فَلَا تَقْتُلُ مِنْهُ هَدِيَّةً كُرًا عَ أَوْ عَارِنَةً رُكُونَ دَائَةٍ (٣)

ترجمه، حضرت عبدالله بن عباس خافها نے فریایا که جب تم کسی مخص کوقرض دو تو اس کامدید گوشت کا با عاربیدٔ اس کی سواری کوتبول نه کرور

٤٧ عَنُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِيِنَ عَبِي رَصِيَ اللهُ عَنُهُ قَلَ فَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَلَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِينَ عَبِي رَصِيَ اللهُ عَنُهُ وَلَ فَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ حُرُّ مَنْ عَبُورُ مِنْ عَبُورُ مِنْ عَبْرُ مَا اللهُ وجهدروايت كرتے بين كدرسول كريم الله وجهدروايت كرتے بين كدرسول كريم الله وجهدروايت كرتے بين كدرسول كريم الله عبداكر عدوريا ہے۔
قرمایا: جوقرش كوكى نفع بيداكر عدوريا ہے۔

٤٣ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِغَوْمٍ هَلَاكُ فَشَى فِنهِمُ الرِّدَاءُ قَرُّوِيَ عَنْ عَلِيْ رَصِيَّ . اللَّهُ عَنْهُ . (4)

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ و جہدنے رسول کریم طابق کا بیدار شاد تقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قوم کو ہلاک کرنا جا ہے جیں تو ان میں ربا یعنی سودی کا روبار میں باتا ہے۔ مجمل جاتا ہے۔

٤٤. عَنْ غُمْرَ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقُلَ ۚ إِنَّكُمْ تَرَعْمُونَ أَنَّا لَا

( ) فی ہریہ ہے کداس رمانے میں وس ہزار کی رقم کوئی معمول رقم ندھی، جس کوکسی مصیبت کے رفع کرنے کے ب لیا گیا ہو، بلکہ تجارتی مشم کا قرض ہی معلوم ہوتا ہے۔ ۱۲ منہ

(٣) كنز برمز عبدالرزاق في الجامع، ح: ٢٥ ص: ٢٣٨.

(٣) دكره في الكنز برمر صدالرزاق في الجامع، ح: ٢، ص: ٢٣٨.

(٣) - كره في الكبر لرمز حدرات بن التي النامة في مسيد مشه في الحامع الصغير ولكنيو عفي الندادة في فلص القدير ولكن شارحة العزيزي قال في السراح المليز قال الشيع حديث حسل لعبره

(۵) كنز برمز مسد الفردوس الديلمي، ح: ٢١ ص: ٢١٣.

العُلَمُ اَنُوَاتِ الْرِيَّا وَلَانَ اَكُونَ اَعْمَعُهَا اَحَدُ الَّيْ مِنَ اَنْ يُكُونَ لِي مِصَرُ وَكُورُهُمَا وَانَّ مِنْ الشَّنْمُ فِي السِسِ وَانَ لَيَاعَ الشَّمْ أَنْ السِسِ وَانَ لَيَاعَ الشَّمْ أَنْ السَّمْ فِي السِسِ وَانَ لَيَاعَ الشَّمْ اللَّهُ السَّمْ فِي السِسِ وَانَ لَيَاعَ الشَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلِي الْمُعَلِّلِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلِي الْمُعَلِّلِ الللَّهُ الللللِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلْمُ الللِّلْمُعِلِّ اللللْمُعِلِي الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلِمُ الللللْمُ اللللللِللْمُعِلِي الللللِللللِّلْمُ الللللِللللِل

٥٤٠ عَيِ الشَّغْبِي قَالَ. قَالَ عُمَرُ تَرَكُمَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَحَافَةَ الرّبوا (٣)

ترجمہ: حضرت فعمی رحمہ اللہ فرمات ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بناتش نے فرمایا کہ: ہم نے توے فی صدی حلال کور ہا کے خوف سے چھوڑ رکھا ہے۔

اس روایت اوراس سے پہلے روایت سے بدواضح ہوگیا کہ فاروقی اعظم خاری ہے جواس ہو اظہار انسوس کیا کہ آیات حرمت سود نازل ہونے کے بعد ہمیں اتن مہلت ند لی کہ رہا کی پوری تخریک رہا ہے دریافت کر کے معلوم کر لیتے ،اس کا بیمطلب ہرگز نہیں کہ رہا کا مغہوم عرب کے نزدیک مہم یا مجمل تھا، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی ان اقسام کی تشریحات میں کچھ ابہام رہ گیا، جن کورسول کر بم مؤرد الے مغہوم رہا میں واضل فر مایا ہے، قرض پر نفع لینے کا رہا جوقر آن میں فرور ہے اس میں کوئی ابہام واجمال نہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس ہے داختے ہوگیا کہ فاروق اعظم بڑھنڈ کا تر قر دمطلق منہوم رہا جی نبیس بلکداس خاص رہا جی ہے جوعرب جس میلے معروف شرتھا۔ ۱۲ منہ

۲۳۲ ص ۲۶ ص ۲۳۲) دكره في الكبر برمر عبدالرراقي في الحامع وعن ابي عبيد، ح ۲، ص ۲۳۲

<sup>(</sup>٣) ذكره في الكنز برمز صدالرزاق في الجامع، ح:٢٠ ص: ٢٣١.

27 عَنِ اللَّهِ عَنَّاسِ رَصِى اللَّهُ عَلَهُمَا اللَّهُ شَيْلَ عَنِ الرَّحُولِ يَكُولُ لَهُ الْحَقِّ عَنِي الرَّحُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّا الصَّعُ عَلَى الرَّاللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑا نی فرماتے ہیں کہ ان ہے کی شخص نے سوال کیا کہ کی شخص کے ذمہ کی کا کوئی قرض ہوا در وہ میعاد مقررہ سے پہلے ہے کہ کہ میرار دیسے آپ نقد دے دیں توجی اپنے قرض کا کوئی حصہ چھوڑ دوں گا۔ ابن عباس بڑا نی ایک نام مایا کہ: اس میں کوئی مضا کقہ بیس ، ربا تو اس میں ہے کہ کوئی شخص ہے کہ جھے میعاد مقرر سے مزید مہلت قرض میں دے دو، توجی مہمیں اتنی رقم زیادہ دوں گا، اس میں رب نہیں کہ میعاد سے پہلے دے دوتو اتنی مرم کم کردوں گا۔

29 عَن الن عَمَّاسِ رَصِى اللهُ عَلَهُمَا قَلَ: لَا تُنَفَارِكَ يهُوْدِيًّا وَلَا لَصَرَابِنًا وَلَا مَحُوسُ اللهُ عَلَهُمَا قَلَ: لِللَّهُمَ يَرُنُونَ وَالرِّنَا لَا يَجِلُّ (٢) لَصَرَابِنًا وَلَا مَحُوسُ اللهُ وَلِمَا قَبِلَ وَلِمَا قَبِلَ لِللَّهُمَ يَرُنُونَ وَالرِّنَا لَا يَجِلُّ (٢) لَصَرافَى مِحْدِد مَمَ مَعْمِراللهُ مِعْمِدالله بَن عَبِاللهُ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

مفترت این عباس بنانی کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ مودخوروں کے ساتھ کارو بار میں شرکت کرنا بھی حرام ہے۔

ارادہ کیا تھ کے سود کی حرمت ہے متعلق ایک چہل حدیث جمع کر دی جائے ، جمع کرنے کے وقت جالیس سے بھی زیادہ احادیث جمع ہوگئیں۔

رسول کریم طافیرا کے ارشادات قرآن کریم کی تغییر ہوتے ہیں،ان ارش دات کے مجموعے پر جوشخص دیانت داری کے ساتھ نظر ڈالے گااس کے سر سنے ہے وہ سب شبہات و در ہوج کیں گے جو آج کل عام طور پر مسئلۂ سود کے متعلق پیش کیے جاتے ہیں (اورشروع میسالہ ہیں ان کے جوابات بھی کھے گئے ہیں، یہاں پر مسئلۂ سود کے پہلے جھے کوختم کرتا ہوں، دوسرے جھے،اگر القد تعالیٰ نے تو نیق عطافر مائی تو بعد میں کھے جاویں گے )، وَالْمَا الْمُوَافِقُ وَالْمُعِینُ۔

<sup>(</sup>۱) کبر برمر اس ابی شبیه (۲) کبر برمر عبدالرراق فی الحامع، ح ۲، ص ۲۳۳

شجارتی سود

عقل اورشرع کی روشی میں

مندرجہ بالا رسمالہ حضرت مولا نامفتی محرتی عثانی مدظلہ العالی کاتحریر فرمودہ ہے جس میں حضرت بیخ الاسلام دامت برکاتہم نے مسئلہ سود ہے متعلق جناب لیعقوب شاہ صاحب کے سوالات اور جناب نحجہ جعفر شاہ صاحب بھلواری کی تالیف کردہ کتاب کا مفصل اور مدلل جواب تحریر فرمایا ہے جس میں سوال و جواب کے دوران بعض اضافی علمی تحقیقات مندرج ہیں، اگر چہ موضوع سے متعلقہ ابحاث آپ ملاحظ فرما جکے ہیں کیون موضوع کی جامعیت کے پیش نظر مختلف سوالات اوران کے تحقیق جوابات مزید علمی نکات اوران کے تحقیق جوابات مزید علمی نکات اوراضافات سے خالی نہیں ،الہٰذااس رسالہ کو بعید نبقل کیا جارہا ہے۔ ۱۲ محمود احمد

#### حرف آغاز

#### ٱلْحَمُدُ لِنَّهِ وَكُفي وَسَلَامٌ عَنِي عِنَادِهِ الَّدِيْنَ اصْطُعي

کافی عرصہ ہوا جناب بیتقوب شاہ صاحب آؤیٹر جنزل پاکستان نے ''سود سے متعلق چند سوالات'' کے نام سے ایک سوال نامہ مرتب کیا تھا، جس میں انہوں نے مختف سائے کرام کے سامنے اپنے وہ اِشکالات پیش کئے ہتے جو انہیں تجارتی سود کی حرمت پر پیش آئے، انہوں نے بلیغ جبتو اور محتین و تعین تعین کرنے کے بعد اپنے وہ تمام نکات اس سوال نامے میں لکھ دیئے ہتے جن کے تحت وہ یہ سجھتے تھے کہ تجارتی سود حلال ہونا جا ہے۔

اس سوال ناہے کی آیک کا پی جیرے والد ماجد حضرت مواہ نامفتی محرشفیع صاحب مظلیم العالی کے پاس بھی آئی ، بیسوال نامه عرصہ تک والد صاحب مظلیم کے پاس بھی آئی ، بیسوال نامه عرصہ تک والد صاحب مظلیم کے پاس بھی آئی ، بیسوال نامه عرصہ تک والد صاحب بخد جناب ماہرالقادری (مدیر''فاران' مشاغل کے سبب کچھ تحریر نہ فرما سکے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد جناب ماہرالقادری (مدیر''فاران' کراچی ) نے اس مسکلے پر ایک اور کن ب والد صاحب مظلیم کو تبعرے کے لئے وی ، جوادار کہ ثقافت اسلامیہ کے رفیق جناب محرجعفر شاہ صاحب بھلواروی کی تن یف کردہ تھی ، اس کا ایک جزء جناب یعقوب شاہ صاحب نے اس کا ایک جزء جناب یعقوب شاہ صاحب نے اس کے جواب میں شجارتی سود کی فقی میں دیتیت سے بحث کی تھی اور بیٹا بت کرنا جا ہا تھا کہ تجارتی سود حرام نہیں۔

بی کتاب بھی کافی دنوں تک والدص حب تبلہ کے باس کھی رہی اور بے شار معروفیات کے سبب والدصاحب اس پر بھی کچھ تحریر نے فر ماسکے، بالآخر بید دونوں چیزیں احقر کوعنایت فرمائیں اور حکم دیو کہ اس پر میں کچھ کھوں علمی ہے مائیگی کے باوجود تھیل تھم کے لئے احقر نے اپنی بساط کے مطابق خورو فکر اور شخفین کر کے پچھ لکھ دیا ، اب بیموصوف کی نظر ٹانی اور اصل ح و ترمیم کے بعد آپ کے سامنے یہاں بیدواضح رہے کہ آج کل دُنیا ہیں سود کی دومور تیں متعارف ہیں. ۱ مہاجنی سود، جو کسی وقتی اور شخصی ضرورت کے واسطے لیے ہوئے قرض ( U'sury) پر لیا

جائے۔

۲. تجارتی سود، جو کی نفع آور (Productive) کام کے داسطے لیے ہوئے قرض پرلیا

طائے۔

قرآن و حدیث کی نصوص اور اجماع اُمت سود کی ہر شم اور ہر شعبے کو سخت ترین حرام قرار دیتے ہیں، اور پہلی شم کوتو سود کو حلال قرار دینے والے حضرات بھی حرام ہی کہتے ہیں۔ محترم لیفوب شرہ صاحب بھلواروی کوسود کی جس صورت کے حرام ہونے ہیں شبہ ہے وہ سود کی دس مورت کے حرام ہونے ہیں شبہ ہے وہ سود کی دسری صورت کے حرام ہونے ہیں شبہ ہے وہ سود کی دسری صورت کے حرام ہونے ہیں شبہ ہے دہ سود ہی کے دُوسری صورت لیغی شجارتی سود ہی اس لئے ہم بھی اپنے اس مقالے ہیں شجارتی سود ہی ہے بحث کے دُوسری صورت کے مہا جی سود ہمارتی سود ہمارے بحث سے خارج ہے۔

ان صفحات میں اُن ولائل کا جائز الیامقعود نے جو تجارتی سود کے جواز پر پیش کے مسے میں واللہ المستعان۔

۲۷/آگست ۱۹۲۱ء

هجر تقی عثمانی (۱۵۸- گارڈن ایٹ، کراچی)

# فقهى دلائل

پہلے ان دائل کو لیجئے جو تجارتی سود کو جائز قر اردینے والے دھرات فقہی زاویے نگاہ سے پیش کرتے ہیں، ان حضرات کے دوگروہ ہو گئے ہیں، بعض تو وہ ہیں جواپ استدلال کی بنیا داس بات پر رکھتے ہیں کہ تجارتی سود عہدر سالت ہیں رائج تھ یائہیں؟ ان کا کہنا ہے ہے کہ قر آن کر بم ہی حرام سود کے لئے "اَذِبوا" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد سود کی وہ مخصوص شکل ہے جو آنخضرت ملا تیزیل کے لئے "اَذِبوا" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد سود کی وہ مخصوص شکل ہے جو آنخضرت ملا تیزیل کے نے با واسط کے نے سی یا آپ ملا ترزیل سے پہلے عہد جا بلیت ہیں رائج تھی۔ فلا ہر ہے کہ قر آن کر مم کے بلاواسط مخاطب اہلی عرب ہیں، ان کے سامنے جب "اَذِبَا" کا ذکر کیا جائے گاتو مراد دی' ریا' ہوگا جو ان کی مقامی میں جبڑی کرتے ہیں تو نگاہ ہیں جائی ہی اور بی کی ایجاد ہے اور صفحتی انتقاب کے بہیں کہیں تجارتی سود کی ترقیل سود کی قروغ نہیں ہو ہو ہوا ہے، ابندا جن آیات سے سود کی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے بعد جب صفحت و تجارت کو فروغ نہیں۔ بوا ہے اس وقت تجارتی سود کی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے بھارتی سود کی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے شخارتی سود کے حرام ہوئے میراستدلال شخصی ہیں۔

ہم پہلے ای گروہ کے اس استدلال کا جائزہ لیتے ہیں۔

ہماری نظر میں ان حضرات کا بیاستدان لی بہت سطی ہے، اس لئے کہ ان حضرات نے اپنی اس دلیل کی اس میں رت کو دو ہی ستونوں پر کھڑا کیا ہے، ایک تو بیر کہ 'افرز ہوا'' سے مراد' 'ربا'' کی وہی شکل وصورت ہے جو زمانہ رسالت میں رائح تھی ، اور دُوسرے بیر کہ تجارتی سوداس زمانے میں رائح شمیں تھا، اور ان ستونوں کو ذراسی توجہ ہے تھونک بجا کر دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بیدونوں کھو کھلے ہیں۔

الآل تو التراس کے کہ اس کے کہ اور ن ہے کہ اور ن ہے کہ اور ن کے ہوشکل وصورت عہد چاہیت میں رائج ندہووہ حرام نہیں ،اس کے کہ اسلام کی چیز کوحرام یا حلال قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت سامنے ہوتی ہے، اس پر اَحکام کا دارو مدار ہوتا ہے ،شکل وصورت کے بدلنے ہے اُحکام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ قرآن نے "اَکْ حَدُرُ" (شراب) کوحرام قرار دیا ہے ، زمانہ نبوت میں وہ جس شکل وصورت کے ساتھ معروف

ر ہر در حدید میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہہ رہا ہوں ان ان سامید قر آن نے جو سود کی حرمت کا تھم دیا ہے اُسے احتیاجی اور صَر فی سود کے سرتھ مخصوص کرنے کی حیثیت بھی اس سے زیادہ پچھنیں۔

# كيا تجارتي سودعهدِ رسالت ميں رائج نه تھا؟

پھرائ دلیل کاؤوسرامقد مہ بھی ڈرست نہیں کہ' کمرشل انٹرسٹ' عہد جا ہیت میں رائج نہ تھی، یہ بہت میں رائج نہ تھی، یہ بہت دراصل تاریخ اور دوایات سے ناوا آفیت پر بنی ہے۔ جا ہیت عرب اور پھر اس می دور کی تاریخ پر سرسری نظر ذالنے کے بعد یہ بت بالکل کشکارا ہوجاتی ہے کہ اس زیانے میں سود کالین وین صرف احتیاجی اور خی قرض لیے اور دینے جا دی اور ضرفی قرض لیے اور دینے جاتے جھی قرض لیے اور دینے جاتے جھی قرض لیے اور دینے جاتے جھی وران روایتوں کوخوب خور ہے دیکھئے

۱؛ كانت بنو عمرو بن عامر يأحذون الرّنوا من بنى المعيرة وكانت نبو المعترة ثرنور لهم عنهم م رّ
 كثير (۱)

ترجمہ: جالمیت کے زمانے میں بنوعمرد بن عامر ، بنومغیرہ سے سود لیتے تھے ، اور بنومغیرہ انہیں سود دیتے تھے ، چنا نچہ جب اسلام آیا تو ان پر ایک بھاری مال واجب تھا۔

<sup>(</sup>۱) درمنثور کواله اُبن جریر من این جریج می: امل ۳۶۲ س

اس روایت میں عرب کے دوقبیلوں کے درمیان سودی لین دین کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے کہان قبیلوں کی حثیب تنجی رتی کمپنیوں جیسی تنجی ، ایک قبیلے (۲)کے افراد اپنا مال ایک جگہ جمع کر کے اجتماعی انداز میں اس سے تجارت کیا کرتے تھے، پھر یہ قبیلے اچھے خاصے ، ل دار بھی تھے، اب آپ خود ، ی فیصلہ کر لیے کہ کی دو مال دارقبیلوں کے درمیان سود کا مسلسل کار د بار کسی ہنگامی ضرورت کے لئے ہوسکتا ہے؟ یقیناً یہ لین دین تجارتی بنیا دول پر تھا۔

اس دلیل پر جناب یعقوب شاہ صاحب نے دسمبر ۱۹۲۱ء کے ماہنامہ '' ثقافت' میں سے
اعتراض کیا ہے کہ یہ قرض تنجارتی نہیں زراعتی ہوتے تھے،اس پرانہوں نے ایک روائی تا ئید بھی پیش
کی ہے، گر ہماری نظر میں اوّل تو ابوسفیان کے قافدہ تنجارت ہے اس کی صاف تر دید ہو جاتی ہوا اگر اس کو مان بھی لیا جے گو اس سے کو کی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ قرض خواہ تنجارتی ہو یا زراعتی ہو،
اگر اس کو مان بھی لیا جے گو اس سے کو کی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ قرض خواہ تنجارتی ہو یا زراعتی ہو،
ہمرہ ل نفع آور تھا اور اگر نفع بخش اغراض کے لئے زراعتی سود نا جائز ہوسکتا ہے تو تنجارتی سود کی وجہ جواز اس کے سوااور کیا ہوگئی ہے کہ یورپ کی منڈ یوں میں اب زیادہ ضرورت تنجارتی سود تی کی ہے،
مراس کی سوااور کیا ہوسکتی ہے کہ یورپ کی منڈ یوں میں اب زیادہ ضرورت تنجارتی سود تی کی ہے،
اگر اس کے سوااور کیا ہوسکتی ہے کہ یورپ کی منڈ یوں میں اب زیادہ ضرورت تنجارتی سود تی کی ہے،

رہا یہ کہنا کہ ' بیر طرزِ فکر آج کل کے ترقی یافتہ طریقۂ ذراعت کا آئینہ دار ہے جس میں مشینوں اور مصنوی کھاد پر ذور دیا جاتا ہے، درنہ پرانے زمانے میں کاشت کار جوقر ض بیتے تھے وہ احتیا جی اور صرفی ہوتے تھے' تو یہ بہت بعیدی ہات ہے، اس لئے کہ قدیم زمانے میں بھی ذراعت پیشر لوگ بیڑے مال دار ہوتے تھے اور بیڑے اور نی ہے اور بیڑے اور نی بھی زراعت کی جاتی تھی، پھر اس دوایت میں تو قبیلوں کے اجتماعی قرض کا ذکر ہے، انفرادی قرض نہیں، ہماری بچھ میں نہیں آتا کہ پورے کے بیرے قبیلے کے قرض کو احتماعی اور احتیا جی ' کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) خلیفہ وقت نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ '' نی تقیف پر جومیری سود کی رقم ہے اسے بھی بغیر لیے نہ جھوڑ تا'' (تر جمہ سیرت این ہشام ج اص ۳۴۰) اس میں مقروض ایک تبیلہ ہے جوشخصی یا وقتی غرض سے ہرگز قرض نہیں نے سکتا ، یقیبنا اس کی حیثیت کلی قرضوں کی ہے ۔ ۱۲ (محر تقی عثمانی)

<sup>(</sup>۲) اس كا اندازه اس واقع به موسكا ب جو جنگ بدركا محرك بنا ، ابوسفيان بناين (حالت كفر من) ايك تجار آل تا فله شام ب لے كرآ رہے شے اور اس كے بارے من تاريخ كہتى ہے كداس من كمد كے برفر دكا حصر تھے۔ علامہ ذرقانی رحمہ اللہ التی مشہور كتاب "شرح المدوره للديدة" من لكھتے ہيں

لم يبق قرشتى ولا فرشية له مثقال الا بعث به هى العير - (ج:11) (الا الله بعث به هى العير - (ج:11) (الا الله بعث به على العير - ترجم مواور وواس في ترجم الله ورام مواور وواس في الله على شريبيا مو - قافل شريبيا مو -

# ایک بهت داضح دلیل

۲: در منثور ای پی عدامه سیوطی نے حضرت ابو ہریرہ بناتی کی ایک روایت نقل کی ہے من لم يترك المحابرة فليؤ ذن بحرب من الله ور سوله. (۱) من لم يترك المحابرة فليؤ ذن بحرب من الله ور سوله. (۱) ترجمه جو شخص "مخابره" نه جمور ہے وواحد اور اس كے رسول طاقيا مل کے طرف سے اعلان جنگ س لے۔

اس روایت بی آنخضرت موزیم نے "فرایرہ" کوسود بی کی ایک صورت قر اردے کر ناجائز قرار دیا، اور جس طرح سودخور کے خلاف خدا اور رسول ہوزیم نے اعلانِ جنگ کیا ہے، اسی طرح "مخابرہ" کرنے والے کے خلاف بھی کیا۔

" مخاہرہ " بٹائی کی ایک صورت ہے، اور وہ ہے کہ زہن وارکس کاشت کارکوائی زمین اس معاہدے پر دے کہ کاشت کاراس کو خلہ کی ایک ذمین مقدار دیا کرے۔ فرض بیجئے کہ آپ کی ایک زمین سعاہدے پر دائے وہ نیر کر ایک معین مقدار مثلاً پر نئے من سے اور آپ وہ زید کواس معاہدے پر کاشت کے لئے دیں کہ وہ نیے کی ایک معین مقدار مثلاً پر نئے من ہر منظر پر آپ کو وہ تارہے گا، خواہ اس کی بیداوار کم ہویا زیادہ یا باکل نہ ہوں یا مثلاً بید معاہدہ طے ہوکہ جتنی بیداوار بانی کی نالیوں کے قریبی حصول پر ہوگ وہ آپ کو وے دے اور باتی کاشت کارکا ہے، سے معاملہ " مخالم نام ہوئی دہ آپ کو وے دے اور باتی کاشت کارکا ہے، سے معاملہ " مخالم ہوئی دہ آپ کو دے دے اور باتی کاشت کارکا ہے، سے معاملہ " مخالم ہوئی دہ آپ کو دے دے اور باتی کاشت کارکا ہے، سے معاملہ " مخالم ہوئی دہ آپ کو دے دے اور باتی کاشت کارکا ہے، سے معاملہ " مخالم ہوئی دہ آپ کو دے دے اور باتی کا سے ۔

رسول القد طالبی اس معاہدے کوانی ایک شکل قرار دے کر جرام فرمایا ہے، اب آپ ایک شکل قرار دے کر جرام فرمایا ہے، اب آپ ای غور فرما کیں کہ یہ معاملہ رہا کی کون می صورت سے متعلق ہے؟ ضرفی اور احتیا جی سود سے یہ تجارتی سود سے مشابہ ہے، جس طرح تنجارتی سود میں قرض دینے والاقرض کی رقم کسی نفع آور کام میں لگا تا ہے، اس طرح می ہرومیں کاشت کار زمین کونفع آور کام میں لگا دیتا ہے، مرفی اور احتیا جی سود میں ایسانہیں ہوتا۔

پھر جوعلت تر میں ہواور ہے جا رہ کو تا جا کر قرار دیت ہے وہ یہ ہے کہ مکن ہے کہ کاشت کے بعد کل بیداوار یہ نج من ہی ہواور ہے جارے کاشت کار کو پچھ بھی نہ لے ، بہی عدت تجارتی سود میں بھی پائی جاتی ہے کہ مکن ہے جورتم قرض لے کر تجارت میں رگائی گئی ہے اس سے صرف اتنا ہی نفع ہو جتنا کہ اسے سود میں وے دینا ہے یا اتن بھی نہ ہو (جس کی پوری تفصیل ہے گئے تر بی ہے ) ، اور یہ علت ضرفی اور احتیا جی سود میں ہیں یا بی جاتی ہے کہ کوئکہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں رگا تا ، اس کے اور احتیا جی سود میں نہیں یا بی جاتی ہے ، کیونکہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں رگا تا ، اس کے اور احتیا جی سود میں نہیں یا بی جاتی ہے ، کیونکہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں رگا تا ، اس کے

<sup>(</sup>۱) البردادُرد ماكم\_

حرام ہونے کی علت چھواور ہے۔

ظلاصہ یہ ہے کہ آنخ ضرت المرائی نے ''مخابر ہ'' کو'' رہا'' میں داخل فر مایا اور مخابرہ ، عَر فی سود کے مشابہ ہے ، اس سے یہ بھی ہت جل گیا کہ عہدِ رسالت میں نفع بخش کا موں میں لگانے کے لئے سودی لین وین کا رواج تھا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ سود حرام ہے۔ بخش کا موں میں لگانے کے لئے سودی لین وین کا رواج تھا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ سود حرام ہے۔

ایک اور دلیل

#### اب آپ ایک اور روایت برخور فرماید:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس رمان لا ينقى أحد إلّا اكل الرّنوا فمن لم يأكلة أصابه من غياره. (١)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بھٹن سے روایت ہے کہ دسول اللہ طافیز الم نے فرمایا کہ اوگوں پر ایک ایساز ماند فرمایا کہ اوگوں پر ایک ایساز ماند فرور آئے گا جس بھی کوئی ایسافخص باقی ندرہے گا جس نے سود ند کھایا ہو، اور اگر کئی نے ند کھایا ہوگا تو اس کا غبار اس تک ضرور پہنچا ہوگا۔

اس روایت میں آنخضرت ما پینا نے ایک ایسے زمانے کی خبر دی ہے جس میں سودخوری بہت عام ہو جائے گی ، اگر اس ہے مرادموجود و زمانہ ہے ( جیسا کہ ظاہر بھی ہے ) تو آپ خور فرما ہے کداس زمانے میں کون سے سود کواس قد رعموم حاصل ہوا ہے جس سے بچنا مشکل ہے ، ہر محض جانتا ہے کداس زمانے میں تجارتی سود عام ہور ہاہے اور مہا جنی سودگفتا جارہا ہے۔

اورا گرحدیث میں جس زمانے کی چیش گوئی کی گئی ہے اس ہے مراد کوئی آئندہ زبانہ ہے تو اقل ہر تجارتی سود بی بڑے گا اور مہا جن سود گھٹتار ہے گا ،اور دُوسر ہے عقلاً بھی ہے بات بجھ میں نہیں آئی کہ مہا جن سود کے روائی عام سے ہر فض تک اس کا اثر ضرور پنچے ، یہ بات بہت بعید ہے کہ دُنیا میں بسنے والوں کی اکثر بت مہا جن بن جائے اور سود لے لے کر کھائی رہے ،اور پھرا گراہیا ہو بھی تو جو لوگ سود پر قرض لیس کے کم از کم وہ تو سود کا غبار کھانے سے بھی بنچے رہیں ہے ، حالا نکہ آنخضرت مزاور کا ارشاد ہے ہے کہ ہر خض کو اس کا غبار تو ضرور ہی بہنچے گا۔

سود کا ایسارواج عام جس سے کہ ہرکس و تاکس کواس کا پچھے نہ پچھ غبار ضرور پہنچے ، تجارتی سود

<sup>(</sup>١) درمنثور بحواله أبودا وُروا بن ماجه

بی میں ممکن ہے، جیسا کہ بینکنگ کے موجود ، نظام میں بور ہا ہے۔ تقریباً آدھی وُنیا کارو پید بینکوں میں جمع رہتا ہے، جس پر انہیں سود دیا جاتا ہے، بڑے مر الدان بینکوں سے سود کالین دین کرتے ہیں اور چھوٹے تا جر بینک میں رو پید بھٹ رکھتے ہیں ، پھر بینکگ پکھا ہے بیانے پر ہونے لگی ہے کہ ہر ایک بینک میں سینکڑ وں کی تعداد میں لوگ نوکری کرتے ہیں ، اس طرح کسی ندکی درج میں سود کی نہا سیت میں ملوث ہوجہ تے ہیں ، اور جو لوگ براہ راست ملوث نہیں ہوتے تو وہ مال جو بذر اجد سود عاصل کیا جاتا ہے جب اس کی گردش ملک میں ہوتی ہے تو بالواسطہ بی سی مگر سود کے جمعے سے ہمخف سوٹ ہوجہ تا ہے ، جس کو حدیث میں ''سود کا غبار'' کہا گیا ہے ، اور جس سے نیجنے کا دعویٰ کوئی بڑے سے بڑا اتھی بھی جبیس کرسکا۔

اس کے رسول کر میم مؤیرم کا مذکورہ بول ارش و تجارتی سود ای کے بارے میں ہوسکتا ہے۔

### حضرت زبير بن عوام بالثنة

اس کے علاوہ حضرت زبیر بن عوام سٹنز کا جوطر زعمل اس سلسلے میں روایات ہے ثابت ہوتا ہے وہ بڑی صد تک اس طریقے سے مشابہ ہے جوآج جینکگ کے نظام میں رائج ہے۔

معزت زبیر مؤرز ابنی اور نت و یانت کا متبارے مشہور تھے، اس لئے برا سے برا سالوگ ان کے باس ابنی اوری یا تھوڑی ان کے باس ابنی اور نتی اوری کرتے ہے اور ابنی مختلف ضرور یات کی بنا پر وہ اپنی پوری یا تھوڑی رقیس واپس بھی لیتے رہے تھے، معزت زبیر بڑر نوٹ کے بارے میں بخاری کی کتاب الحهاد، ۔۔ سرکہ لعری می مالہ، اور طبقات ابن سعد میں بشمن طفات الدرییں می المها حرس بہ تضریح موجود ہے کہ بیاد گوں کی رقموں کو بطور امانت رکھن منظور نہیں کرتے تھے بلکہ یہ کہدویا کرتے تھے۔

"لَا وَلَكِنُ هُوَ سَلَتْ." "بيامانت نبيل قرض بـــ"

اس كامقصدكيا تما؟ شرح بخاري حافظ ابن مجركي زباني عنه.

وكن عرصة مدن الله كن يحشى على المال أن يصبع فيطل مه المقصر في حمطه فراى أن تحملة مصمودًا فيكون أوثق لصاحب المال أعلى لمروته، وراد من بطال ليصب لله ربح دلك المال. (١) ترجمه: الن سان كا مقصد يه تحا كه أنيس خطره تحا كه أين وال ضائع ند بو

<sup>(</sup>۱) گامپاری دج ۲۹س ۱۷۵\_

#### مندبنت عتبه كاواقعه

٢: على مطريٌ نے سنة ٢٣ هے وا تعات ميں ايك وا تعاقل كيا ہے كه:

ل هدًا ست عندة قامت الى عمروس الحطاب فاستقرصته من بيت المال أربع الافي تتحر فيها وتصمها فأقرصها فحرحت الى بلاد

كلب فاشترت وباعت الخ

ترجمہ: ہند ہنت عتبہ، حضرت عمر رہ بین کے پاس آئی اور بیت المال سے جار ہزار قرض مائے تا کہ ان سے تجارت کرے اور ان کی ضامن ہو، حضرت عمر بنائیڈ نے دے دیئے، چنانچہ وہ باہ دِ کلب میں گئی اور مال خرید کر فروخت کیا۔

اس میں خاص تجارت کے نام ہے روپیقرض لینے اور دینے کا ذکر ہے ، کیااس کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرون اُولی میں تجارت کے لئے قرض لینے دینے کا روائ نہ تھا؟ ہاں ایسیج ہے کہ اس قرض پرسود لینے دینے کا روائ اُولی میں تجارت کے لئے قرض پرسود لینے دینے کا روائ اُ دکامِ قر آئی نازل ہونے کے بعد نہ رہا تھا، جیسا کہاس واقعے میں چار ہزار قرض بلاسود دینا نہ کورہے۔ نہ

### حضرت ابن عمر رضى الله عنهما يناثنها كاوا قعه

مؤطا امام ما لک میں ایک بھی روایت ہے جس کا خلاصہ سے ہے کہ حضرت عمر بھڑا کے صاحبر اوے عبداللہ اور مضرت عمر بھڑا کے ساتھ عراق گئے ،لوشے وقت حضرت ابوہ بی صاحبر اوے عبداللہ اور مضرت عبداللہ انگائی ایک لشکر کے ساتھ عراق گئے ،انوشے وقت حضرت ابوہ بی بھڑا ہے ملئے گئے ،انہوں نے فر مایا کہ اگر میرے لئے آپ کوکوئی نفع پہنچا ناممکن ہوا تو ضرور پہنچا، ں گا، پھر فر مایا کہ میرے پاس بیت المال کی ایک رقم ہے، جس و وامیر المؤمنین کو بھیجنا جا ہتا ہوں ،وہ جس اور اصل آپ کو قرض و بنا ہوں ،آپ اس سے مال تجارت لے کر جا کیں اور اصل آپ اور اصل میں اور المولین کو بہنچا کر من فع خودر کھ لیس ، چنا نجے ایسا ہی کیا گیا۔ (۱)

#### اس واقع من بھی تجارت ہی کے لئے قرض نیا گیا ہے۔

عہدِسلف کے میہ چند واقعات سرسری نظر میں سامنے آئے ،اگر ہا قاعد وجبتو کی جائے تو اور بھی بہت مل سکتے ہیں ،لیکن ان سب کوجمع کر کے مضمون کوطول وینا بے حاصل ہی ہوگا ، ندکور و سات

<sup>(1)</sup> مؤطاما لك يمن:١٨٥، كتاب التراض

جائے اور یہ سمجھ جائے کہ انہوں نے اس کی تفاظت بیس کوتا ہی کہ ہوگی ، اس کے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اے (قرض بناکر) بہر صورت واجب الا دا قرار دے لیس تاکہ مال والے کو بھروسا زیادہ رہے اور ان کی ساکھ بھی قائم رہے۔ ابن بطال نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایسا اس لئے بھی کرتے تھے تاکہ اس مال سے تجارت کرنا اور فائدہ کما تا ان کے لئے جائز ہوجائے۔

اس طریقے سے معفرت زبیر بڑنٹز کے پاس کتنی بزی رقبیں ہو جاتی تھیں؟ اس کا انداز ہ طبقات ابن سعد کی اس روایت سے سیجے؟

قال عبدالله بن الرسر فَخَسَنْتُ أَمَا عِيهِ مِن الديونِ فوحدتهُ اللهي الفي وماثتي الفي الله. (١)

ترجمہ حضرت زبیر بن تن کے بیٹے عبداللہ بالٹن فر اتے بیں کہ میں نے ان کے ذھے داجب الا دا قرضوں کا حساب لگایا تو دہا کیں لا کھ نکلے۔

حفرت زبیر بڑا ہے متمول صحابی پریہ ہوئیں الکورو ہے کا قرض ظاہر ہے کہ کی مقر فی اور وقتی ضرورت کے لئے نبیس تف بلکہ بیا مانتوں کا سرمایہ تف اور بیاتمام سرمایہ کاروبار ہی ہیں مشغول تھا،
کیونکہ حضرت عبداللہ بڑا ہی نہ وفات سے قبل اپنے صاحبز اور معضرت عبداللہ بڑا ہی کو یہ وصیت فرمانی تھی کہ ہماری تمام الماک کوفر وخت کر کے بیرقم اداکی جائے ، اس کی تصریح بھی طبقات ابن سعد ہی میں موجود ہے "با شی اسع مدلما واقص ذہبی" ( بیٹے اہمارا مال فروخت کر کے قرضہ ادا کی باری)۔ (۱)

## يانجو يں شہادت

اہام بغویؒ نے ہروایت عطاءٌ و عکرمہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت عنون بناڈنا کی ایک سودی رقم کسی تاجر کے ذھے واجب تھی ، اس کا مطالبہ کیا گیا تو حرمت ربا کی آیات کے تحت رسول کریم بلاجیم نے اُسے روک دیا اور سود کی رقم جھوڑنے کا فیصلہ کیا۔

اس روایت میں تصریح ہے کہ حضرت عباس اور حضرت عثان بناثنا نے بیر تم ایک تاجر کو قرض دی تھی۔

<sup>(</sup>۱) طبقات، ج: ۳۰ اس ۱۰۹ (۲) حواله بالا

پختہ شہاد تیں ایک منصف مزاج انسان کو بیرائے قائم کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ تنجارتی قریضے اس کئے دور تنہذیب ہی کی ایجاد نہیں بلکہ ان کا رواج انل عرب میں قدیم زیانے سے تعابیم نے جو روایات اُو پر پیش کی ہیں ان سے قدر مشترک کے طور پر بیہ بات بوضاحت سائے آجاتی ہے کہ تجارتی قرض اور ان پرسود کا لین دین اہل عرب کے معاشرے میں کوئی نا ، نوس اور اجینہے کی ہات زیتھی بلکہ اس کا بھی اس طرح عام رواج تھا جس طرح حاجت مندانہ اور صرفی قرضوں کا۔

## دوسرا گروه

تنجارتی سود کو ج ئز کہنے والوں کا ڈوسرا گروہ وہ ہے جوابے استدلال کی بنیاد سود کے عہد ج ہلیت میں رائج ہونے یا نہ ہونے پرنہیں رکھتا، بلکہ وہ اس کے جواز پر پچھاور ایپ کی ولائل پیش کرتا ہے ،اس گروہ نے کئی دلائل پیش کیے ہیں ،ہم ان میں سے ہرا یک کو بلیحد ہ بیبحد و بیتے ہیں۔

# کیا شجارتی سود میں ظلم نہیں؟

ان کی پہلی دلیل ہے ہے کہ اس بات کا نفس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں کہ تجارتی سود کا رواج عہد رسرات میں تھا یا نہیں ،لیکن ہمیں ہے دیکھنا جا ہے کہ سود کی زوح تجارتی سود میں بائی جاتی ہے یا نہیں؟

ان کابیہن کرسود کے ترام ہونے کی عدت سے ہے کہ اس میں قرض لینے والے کا نقصان ہوتا ہے ، اس بے چارے کو تھا ہے ، اس بے چارے کو تھا ۔ بی تک دی کے 'جرم' میں ایک چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے ذاکد ویلی پڑتی ہے ، اور دُومری طرف قرض دینے والا اپنے فاصل سر ایہ سے بغیر کی محنت کے مزید مال وصول کرتا ہے جو سراسرظلم ہے ، لیکن یہ عدت تجارتی سود میں نہیں پائی جاتی بلکہ اس میں قرض دار اور قرض فرا ورض خواہ دونوں کا فائدہ ہے ، قرض دار قرض کی رقم کو تجارت میں لگا کر نفع حاصل کر لیتا ہے اور قرض خواہ قرض کی رقم پر سود لے کر ، اس لئے اس میں کسی کے ساتھ ناانصانی اورظلم نہیں ہوتا۔

ید کیل آئی کل لوگوں کو بہت ایل کرتی ہے اور بظ ہر بڑی خوشما ہے کین آپ تھوڑ اس غور و
گئر سیجے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ بھی اپنے اندر کوئی دز ن بیل رکھتی ،اس دلیل کا سمارا دارو مدار
اس بات پر ہے کہ تب رتی سود میں کسی کا نقصان نہیں ، کیونکہ حرمت سود کی حکمت صرف وہ نہیں جو
حامیا اب تنجارتی سود نے بیش کی ہے ،اس کے بہت سے اسباب ہیں ،من جملدان کے ایک حکمت وہ بھی
ہے کہ کسی قریق کا نقصان اس میں ضرور ہوتا ہے اور نقصان والا معاملہ ناجا تر ہوتا ہے ، مرتحوڑ ہے ہے

تغیر کے ساتھ ان حضرات نے تو بات سبیل تک تمتم کر دی ہے کہ ایک فریق کا نقصان اور ڈوسرے کا ف کدہ ہوتو معامد ناج کز ہوتا ہے اور دونول کا فائدہ ہوتو جائز ، حالا نکہ بات سبیل تک محدود نہیں بلکہ اگر دونوں کا فائدہ ہوسکتا ہوگر ایک کا فائدہ بھینی ہواور ڈوسرے کا بھینی نہ ہو،مشتبہ ہو، تب بھی معاملہ ناج کز ہوتا ہے، جیسا کہ '' می ہو۔'' کی صورت ہیں آپ معلوم کر بھے۔

جناب لیعقوب شاہ صاحب دنمبر ۱۹۱۱ء کے مہنامہ'' نقافت'' میں اس پر اعتراض کرتے ہوئے قرماتے ہیں کہ:

کیا قرآن مجید میں کوئی ایساظم موجود ہے جواس منافع کی رقم کومشتبدر کھ سنے کی جگمعین کر لینے کومنوع قراردیتاہے؟

ہم اس کے جواب میں ان سے بھداد بید پوچھیں گے کہ 'مخابرہ' کے ناج تز ہونے کی کی وجہ ہے'! اُسے آنخضرت مواجہ کا صدااور رسول الاجہ کے خلاف اعدان جنگ کیول قرار دیا ہے'؟ صرف اور صرف اس لئے کہ اس میں ایک فریق کامعین نفع ہے اور ایک کامشتہہ۔

اب و مکيد ليخ كريد معت تجارتي سود مين بحي پائي جاتي بي بيس؟

فلابر ہے کہ قرض پینے دارہ جو مال تجارت جی نگا تا ہے اس میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ آ ہے اس میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ آ ہے تفع بی ہو، یا نفع بیوتو اتنی مقدار جی کہ وہ مودادا کرنے کے بعد بھی نگی رہے ، بوسکتا ہے کہ اسے تجارت میں خس رہ آ ج ئے ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نفع اتنا کم بو کہ مودادا کرنے کے بعد بچھے نہ نبی ہو گراس کے حاصل کرنے میں اتنی مدت ضرف بوجائے کہ اس کی وجہ ہے مود کی قم اصل مال ہے بھی بڑھے گئی ہو۔ فرض کیجئے کہ آ پ نے کسی شخص سے ایک بڑار رو ہے ، تین رو پے فیصد سمالا ند کی نثر ہے مود سے قرض لیا ادر کسی تجارت میں نگا دیا ، اب اس میں مندرجہ ذیل عقلی احتمالات ہیں

ا آپکوایک ہی سال میں پانچ سورو پے کافائم ہ ہوگیا تو آپ فائدے میں رہے کہ تمیں رویے قرض خواہ کودے کر ہاتی سب آپ نے لے لیا۔

": "پ کو با نج سال میں دوسورو ہے کا فائد ہ ہوا، اس میں سے ڈیڑ ھ سوقر خل خواہ کو دے دیں گے اور پچاس آپ کے باس رہیں گے۔

سی آپ کو یا نج سرل میں ڈیز ھاسو ہی کا ف کدہ ہوا تو آپ سارا نفع سود ہی ہیں وے دیں کے ،آپ کے پاس کچھٹ بچ گا۔ ۵ آپ کوا بیک سال میں گل تمیں رو بے کا فائدہ ہوا تب بھی آپ وہ سارا سود میں دے دیں گے ، آپ کے پاس ایک چیر بھی شدرہے گا۔

۲ آپ کوایک سال بی عرفی دی روپیدکاف کده جوانو آپ ده تو ساجو کارکودی کے بی،

آپ کوانی جیب سے میں رو پے مزید دینے پڑیں گے۔ ے. آپ نے ایک سمال تک تجارت کی گر ایک پیسے کا نفع بھی نہ ہوا تو محنت بھی ہے کارگئ

اورتمس رویے ای جیب سے دیے بڑے۔

۸. اوراگراآ پ نے دس سمال تک تجارت کی اور پھر بھی کوئی نفع نہ ہوا تو آپ کو تین سورو پے جھکتنے پڑس گے۔

۱۹ آپ نے ایک سال تک تجارت کی تکر اس میں سورو پے کا نقصان ہو گیا تو آپ کو سے نقصان بھی بھکتنا ہو گااور تمیں رو بے علیحدہ دینے ہول گے۔

۱۰ آپ نے دس سرل تک تجارت کی اور اس میں سورو پے کا نقصان ہو گیا تو نقصان بھی آپ کی گردن پرر ہااور تین سورو پے سود کے اس کے علاوہ ہیں۔

ان دی صورتوں میں نے صرف پہلی اور دُوسری صورت آب کی ہے۔ جس میں دونوں کا ف کدہ ہے ، کسی کا نقصان نہیں ، بہتی ہم اصورتوں میں آپ کا نقصان ہے کہ کہیں آپ کوسما ہمو کا رہے کم نفع ہوا ، کہیں آپ کوسما ہموا کا رہے کہ نفع ہوا ، کہیں آپ کو ہما ہمو کی ، کہیں اس وجہ کہیں ہم کہیں ہم کہیں اس وجہ سے کہ تجارت بارآ ور نہ ہمو کی ، کہیں اس وجہ سے کہنفع تو ہموا مگر سود میں چوا گیا ، کیکن ان تمام صورتوں میں سر ہمو کا رکا ف کدہ کہیں نہیں گیا ، اُسے ہم جگہ نفع ملتار ہا ہے۔

اب آپ بنظر انصاف غور فر مائے کہ یہ بھی کوئی معقول معاملہ ہے جس میں دوایک ہی جیسے افراد میں ہے ایک ہی جیسے افراد میں ہے ایک کا بھی نقصان ہوتا ہے بھی نفع ،اور دُوسرا نفع ہی بیٹورتا رہتا ہے؟ اس معالطے کو کون سی شریعت اور کون می عقل گوارا کر عتی ہے؟

اس برجناب بعقوب شاصاحب فرماتے ہیں کہ:

تجارت کے لئے رو بیہ سود پراس واسطے لیا جاتا ہے کہ قرض لینے والے کوشر ہے مود سے کئی گن زائد نفع کی اُمید ہوتی ہے اور اکثر بیداُمید بر آتی ہے، ورنہ بیداواری سود کواس قدر فروغ صل نہ ہوتا۔ ایسے قرض دینے والے کوایک چھوٹی رقم مقرر ووفت پر ملتی رہتی ہے اور اس کے برخل ف قرض لینے والا اکثر اس رقم سے کئی گنا فائدہ کما لیتا ہے اور اس کو نقصان بھی ہوتا ہے گر اس

خطرے کو قبول کرنا تجارت کا عام مسلک ہے، اور بیالی چیز نبیں اور اس سے
ایسی خرابیاں پیدائبیں ہوتیں کہ قَادَدُوا بِخرَبِ مِن اللّهِ وَرَسُولِه کی سزاکی
مستحق ہوں۔(۱)

اس کے جواب میں ہم صرف اتناعرض کریں سے کہ نفع کی اُمید ہونا اس بات کی دلیل ہرگز مہیں بن سکتا کہ وہ معاملہ جائز ہے ،اس لیئے کہ نفع کی اُمید تو کاشت کارکو' مخابرہ'' کی صورت میں بھی ہوتی ہے اس لئے تو وہ یہ معاملہ کر لیتا ہے ،گر اس کے باوجود بھراحت حدیث'' مخابرہ'' نا جائز ہے اور اس کے بارے میں ''وَأَدُوْ اسْحَرْبِ الْحَرِّبُ الْحَرِّبُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ مَوْلِوْمُ کی حدیث میں پڑھ کیا جس کہ:

> من لم يترك المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. (٢) ترجمه جونخابره ندج مورث وه الله ادر رسول تأثير في كرف ساسان جنگ س فيد

## سر مایداورمحنت کے اشتراک کا اسلامی تصور

اسلامی شریعت نے سر مایہ اور محنت کے اشراکی ایک سیدھی سادی ، آس ن اور مفید شکل ''مضار بت' تجویز کردی ہے کہ ایک کا سر مایہ ہو، دُوسر نے کی محنت ہواور نفع میں دونوں کی شرکت بیتی طور پر ایک ، ی نوعیت کی ہو، نداس ہے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، نہ کسی پرظلم ہے، دونوں ہر حیثیت سے ہرابر ہیں، نفع ہے تو دونوں کا برابر ہے، نقصان ہے تو دونوں کو ہے، گرنہ جانے اسلامی شریعت سے خدا واسطے کا بیر ہے یا سرمایہ دارانہ نظام نے عقلوں پر پرد سے ڈال دیئے ہیں کہ لوگ اس سیدھی سردی صورت اشتراک کو چھوڑ کراس پر بی اور مصرصورت کو اختیار کرنا زیادہ بیند کرتے ہیں۔

جناب جمیر جعفر شاہ صاحب نے '' کمرشل انٹرسٹ کی تھی حیثیت' ہیں مضار بت کی شکل پر
یہ اشکال ہیش کیا ہے کہ اکثر ایس ہوتا ہے کہ ایک شخص نفلے کی تجارت کرتا ہے اوراس کے پاس فاصی رقم
بھی موجود ہے ، ایک وُ وسر اشخص اس سے ہے کہتا ہے کہ ہیں ''لس سروس' کا تجربہ رکھت ہوں گر میر ہے
پاس سر ہ بینہیں ، اگرتم رقم نگا وَ تو اس ہی خاصا منافع ہوسکت ہے جس ہیں ہم دونوں شریک ہوں گے ،
اب ظاہر ہے کہ غلے کی تجارت کرنے والا اپنی شجارت میں رو پیدلگا سکت ہے کیکن وہ ساتھ ہی اس شخص کا
نفع بھی جا جتا ہے ، اور جا جتا ہے کہ ہیں موٹر سروس کا کام بھی شرکت میں کروں لیکن اسے یہ بھی خیال

<sup>(</sup>۱) ماهنامه شنافت، دنمبر ۱۹۶۱ مه (۲) ابوداؤ دوجا کم پر

ہے کہ بی خود موٹر کے کام سے نابلہ ہوں اور بیمیری ناوا تغیت سے فائد واُٹھا سکتا ہے کہ مضار بت میں میر ہے اصل جھے میں ہے بازی سے کام لے اور مجھے پورا حصہ ندل سکے، نیز میں اس کے حساب کتاب کی جانج پڑتال کے لئے وقت نہیں نکال سکتا ،اس صورت میں اس کے پاس سوائے اس کے کوئی جارہ نہیں کہ وہ اسے سود برقرض دے دے اور ایک تنگیل مرمعین نفع پرقناعت کرے۔

مرہمیں افسوں ہے کہ ان حضرات نے بہت تلاش وجہو کے بعد ایک لجی چوڑی شکل نکالی مراس جی مفیار بت کے طریقے کو چھوڑنے کی کوئی وجہیں ، اس لئے کہ کوئی ہے وقوف سے بے وقوف انسان بھی ایس حمالت نہیں کرسکنا کہ صرف فریب جی آ جانے کے موہوم فطرے سے اپنے زیادہ افقے کو چھوڈ و سے اور کم پر راضی ہو جائے ، ظاہر ہے کہ اگر بالفرض اس کا شریک وحوکا دے کر اس حصے جی سے مال کم بھی کر لے تو اس کے لئے سود کی تلیل شرح لینا اور حصہ کم لینا دونوں برابر ہیں ، پھر اسے خواہ مخواہ کو اور اگر اسے اپنے شریک کی دریافت کے اسے خواہ مخواہ ہاتھ محما کرناک پکڑنے کی کی ضرورت ہے؟ اور اگر اسے اپنے شریک کی دریافت کے ہدر حقیقت اس جی نفع ہوگا تو پھر ایسے شخص کے ساتھ محاملہ کر کے اس کی ہمت افز الی کرنے کا حال کہ در حقیقت اس جی نفع ہوگا تو پھر ایسے شخص کے ساتھ محاملہ کر کے اس کی ہمت افز الی کرنے کا حال کی ہمت افز الی کرنے کا حسکس ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے؟

ہاں البتہ سے خیالی اس فخص کے دل جی ضرور پیدا ہوگا جو نفع کی صورت جی تو مسلسل شریک رہنا چاہتا ہولیکن ساتھ ہی نقصان کی زو سے دائمن بچا لینے کا بھی خواہش مند ہو، اس کے ول میں میکھوٹ ہو کہ میرے لئے کوئی خطروااحق نہ ہواور نقصان ہوتو جھ پراس کا کوئی اثر نہ پڑے بلکہ میرا فغع کہیں نہ جائے۔

اسلام کا انعاف ف پسند مزاج اے اس عیاری اور خود غرضی کی ہرگز اجازت نہیں دےگا، اس تشریح سے حامیان سود کا ایک وہ استدلال بھی ختم ہو جاتا ہے جس میں انہوں نے تجارتی سود کو مضار بت کا مضار بت کے مشابہ قرار دے کر جائز کہا ہے۔ گزشتہ صفحات کی بحث سے تجارتی سود اور مضار بت کا عظیم فرق آپ کے ذہمی نشین ہو گیا ہوگا کہ مضار بت میں دونوں شریک نفع اور نقصان دونوں میں شریک رہتے ہیں، اور تجارتی سود ایک کا نفع معین رکھتا ہے اور دُوس سے کا مشتبہ اور موہوم، اس لئے دونوں میں زمین واسان کا قرق ہے۔

## تجارتی سودرضامندی کاسودا ہے!

٢: ال كروه كى دُوسرى دليل يه ب كرقر آن كريم في اكل بالباطل منع كيا ب: "إثنها

اگدنن امنوا آلا تأکنوا افزانگم نینگم بالکاطل الح "ابخات کے جن جن طریقوں میں اکل بالباطل ہے وہ حرام جی اور ظاہر ہے کہ جہاں اکل باطل ہوگا وہاں ایک فریق کی عدم رضا ضرور ہوگی ،اکل باطل ہی کھانیا جاتا ہے وہ بھی راضی نہیں ہوتا ،وہ اسے ہوگی ،اکل باطل میں کھانے والا تو راضی ہوتا ہے لیکن جے کھایا جاتا ہے وہ بھی راضی نہیں ہوتا ،وہ اسے صرف اپنی مجبوری سے ہرداشت کرتا ہے ،اس سے نتیجہ بید کال ہے کہ اگر کوئی ایک تجارت ہوجس میں دونوں فریقوں کی رضامندی اور خوشد کی ہوتو وہ یقینا اکل بالباطل نہ ہوگا۔ اب اس عینک سے کمرش انظر سٹ ( تجارتی سود ) کود کھے کہ اس میں قرض بینے وال مجبور اور مظلوم نہیں ہوتا اور اس طرح وہ وہ ان خوارہ کی اس میں ایک فریق کا خود غرض نہ نفع کے نفع سے تاخوش بھی نہیں ہوتا ، اہذا جو رباحرام ہے وہ وہ ای ہے جس میں ایک فریق کا خود غرض نہ نفع اور ڈوس کی ہوتی ہے جس میں ایک فریق کی بر بھی رضامندی اور ڈوش دیلی ہوتی ہے۔ اس میں دونوں کی بر بھی رضامندی اور ٹوش دیلی ہوتی ہے۔ اس میں دونوں کی بر بھی رضامندی اور ٹوش دیلی ہوتی ہے۔ اس میں دونوں کی بر بھی رضامندی اور ٹوش دیلی ہوتی ہے۔ اس میں دونوں کی بر بھی رضامندی اور ٹوش دیلی ہوتی ہے۔ اس میں دونوں کی بر بھی رضامندی اور ٹوش دیلی ہوتی ہے۔ اس میں دونوں کی بر بھی رضامندی اور ٹوش دیلی ہوتی ہے۔ اس میں دونوں کی بر بھی رضامندی اور ٹوش دیلی ہوتی ہے۔ اس میں دونوں کی بر بھی رضامندی اور ٹوش دیلی ہوتی ہے۔ (۱)

ہم نے ان معترات کا بیاستدال من وعن نقل کر دیا ہے، آپ خود ہی فیصل فر مائے کہ کیا آج تک کسی عقل ند نے فریقین کی رضامند کی کو ایک حرام چیز کے حل لی ہونے کے لئے سبب قرار دیا ہے؛ کیا فریقین رضامند ہوں تو زنا کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ اور دُور جانے کی بھی ضرورت نہیں خوو تجارت ہی جس میں بہت کی انواع آپ کو ایک ملیس گی جن جس دونوں فریق رضامند اور خوش ہوتے ہیں مگر وہ نا جائز ہیں، کتب حدیث "أبواب السوع المناصنة" کھول کر دیکھتے ہی قد ہتھتی لجلب، بیج کی ان تمام صورتوں جس فریقین کی رضامند کی اور خوش و لی ہوتی ہے گر ہرایک کو رسول اللہ مؤلون کے حرام قرار دیا ہے۔

دراصل اسلام کی تقیمانہ نظر تھی چیزوں پرنہیں ہوتی وہ عام تو م کی خوش ھالی اور اس کا فہ ندہ عابمت اس نے فریقین کی رضا مندی اور خوش ولی کو جائزیا حرام ہونے کا معیار نہیں تفہرایہ اس لئے کہ ان کی رضا مندی اپنے حق میں تو مفید ٹابت ہو سکتی ہے کین بہت ممکن ہے کہ وہ عام تو م کے لئے زہر ہو، ند کورہ بیوع کی بعض صور تو ل میں کسی کا نقصان نہیں دونوں کا فائدہ ہے اور دونوں رضا مند بھی ہیں، مگر اس کی وجہ سے پوری قوم افلاس ، اقتصادی بدھائی اور اخل تی بیار بوں کا شکار ہوتی ہے اس لئے اس نے انہیں ممنوع قرار دیا ہے ، وہ ہر معالمے کا ای وسیع نظر سے تج سے کرتا ہے اور جہاں خرائی و کی جہاں خرائی دیگھتا ہے وہاں بندیا تدھ دیتا ہے۔

مثال کے طور پر ایک صدیث میں آنخضرت نائیم کاار ثاد ہے کہ

"أَوْ نَبِعُ خَاصِرٌ لِنَادٍ "

<sup>(</sup>۱) " كمرشل انثرست كافتهي حيثيت" ازجعفرشاه صاحب\_

#### '' کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے۔''

اس صدیث کے ذریعہ اسلام نے آڑھتی (Middle Man) کا تمام کارو بار ممنوع قرار دیا ہے، جونوگ ہر معاسمے کو سطی انداز میں اور تنگ نظری ہے دیکھنے کے عادی ہیں وہ اس تھم کی تھکت سیجنے ہے ضرور محروم رہیں گے ، ان کو یہ تھم ظلم نظر آئے گا، اس لئے کہ ان کے نز دیک معاہلات کے جو نزیا نا جا نز ہونے کا مدار رضامندی اور خوش ولی پر ہے، وہ سوچیں گے کہ ایک دیمیاتی گاؤں سے مال لے کر آتا ہے اور وہ ایک شہری کو اپنا مال بیچنے کے لئے وکیل بنا دیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیمیاتی کا بھی فائدہ ہے کہ اسے ذیا دہ محت نہیں کرتی پڑے گی اور اس کا مال بھی اجھے داموں بک جائے گا، اور آٹھی کا بھی نفع ہے کہ اسے مل بیچنے پر کمیشن ملے گا، ان کا ذہن شخصی مف داور خوش ولی کی اس بھول اس میں اُلے کررہ جائے گا۔

لکن جو تنفی اسلامی شریعت کے مزاج سے واقف ہے وہ اس تھم کی تہدیں پوری قوم کا اجتماعی مفدود کھے کر بے سبختہ پکارا شھے گا "زئد منا حَدَفْت هذا خَطِلا"، وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اسلام نے بیستھم اس لئے دیا ہے کہ اس سے بوری قوم کا فائدہ ہو، اگر ویہاتی نے آڑھتی کو اپناوکیل بنایا تو وہ ال کو بازار کا رنگ و کھے کر نکا لئے گا، جس وقت نرخ سے ہوں گے اس وقت ول کو چھپ کرر کھ و سے گا اور جہ بازار جس مال ختم ہو جائے گا اس وقت اسے نکال کرمن مانے بھی وَ پر فروخت کرے گا جس سے بوری قوم مرکزانی کا شکار ہوگی اور وہ ان کا اس میشار ہے گا، یہاں تک کے قوم مفلس سے مفلس خری ہوتی چی جس سے بوری قوم مرکزانی کا شکار ہوگی اور وہ ان کا اس میشار ہے گا، یہاں تک کے قوم مفلس سے مفلس مال فرود اپنا کے رکھی آگر و یہاتی خود اپنا مواج اس کے رکھی آگر و یہاتی خود اپنا انقصان کر کے بیچے، ظاہر ہے کہ فع ہی مال فروخت کرے گا تو اتنا ہے وقوف تو وہ بھی نہیں ہے کہ اپنا نقصان کر کے بیچے، ظاہر ہے کہ فع ہی اور وہ دوک کر بھی نہیں بیچے گا اور عام توم خوش حالی سے نور اباز ارستا ہو جائے گا اور عام توم خوش حالی سے اور وہ دوک کر بھی نہیں بیچے گا، جس کی وجہ سے پوراباز ارستا ہو جائے گا اور عام توم خوش حالی سے در کر گی نہیں بیچے گا، جس کی وجہ سے پوراباز ارستا ہو جائے گا اور عام توم خوش حالی سے در کر گی بسر کر ہے گی۔

بہرکیف اصرف فریقین کی رضامندی اور خوش ولی معالمے کی صن وحرمت ہرکوئی اثر مرتب نہیں کرتی اس لئے کہ بعض اوقات دونوں کی رضامندی پوری قوم کی تبہی کا سبب بن جاتی ہے۔ بہی حال تجارتی سود کا ہے کہ اگر چہاس میں دونوں فر این راضی اور خوش ہوتے ہیں مگر وہ جائز نہیں ہوسکتا ،اس لئے کہ وہ پوری تو م کوتا ہی کی راہ پراگا دیتا ہے۔

ہم نے جو بات اُو پر کہی ہے وہ خوداس آیت ہے ما خوذ ہے جوجعفر شاہ صاحب نے بیش کی ہے،اللہ تعالی کاارشادہ۔ رَجْهَ الَّدِينَ النَّوْا لَا تَأْكُنُوا النَّوَالَكُمْ لِلنَّكُمْ اِلنَّاصِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِحَرَّةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ. عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ.

ترجمہ: اے ایمان والو! آپس میں ایک وُ وسرے کا مال ناحق طریقے ہے نہ کھاؤ ، إِلَّا بِهِ کہوہ تجارت ہواور آپس کی رضامندی ہے ہو۔

یہاں الند تعالیٰ نے معالمے کے جائز ہونے کے لئے دوشرطیں ذکر قرمائی ہیں، ایک تو بیا کہ وہمعاملہ تجارت ہو، دُوسرے ہید کہ ایک تو بیا کہ وہ معالمہ تجارت ہو، دُوسرف آپس کی رضامندی معاصمے کی صلت کے لئے کافی ہے، اور نہ صرف تجارت ہونا، وونوں با تیس پائی جا کیس گی تو معالمہ جائز ہوگا ور نہ مہیں۔

تنجارتی سود میں فریقین کی رضامندی تو ہے تکر چونکہ و داجتا تی طور پرمضر ہے، اس لئے اسلام اے تنجارت نہیں کہتا،''ربا'' کا نام دیتا ہے اہذا دہ جائز نہیں۔

## كياروايات ساس كى تائيد موتى ب؟

تجارتی سود کو جائز کہنے والے حضرات اپنی اس دلیل کی تائید بیس پچھ روایات بھی پیش کرتے ہیں جن سے وہ یہ ٹابت کرنا جائے ہیں کہ سود بیس اگر خوش دِ لی ہو، جابرانہ د باؤند ہوتو وہ جائز ہوسکتا ہے، مثلاً احادیث ذیل:

المفترت علی برئٹز نے اپنہ ایک''عصیغیر'' نامی اُونٹ ہیں (چھوٹے) اُونٹوں سے عوض فروخت کیا ہےاورو دہمی اُدھار۔<sup>(1)</sup>

۱۶ حضرت عبدالقد بن عمر بنی الله الله کی دراجم قرض لیے پھر ان سے اعظے واپس کے تو دائن اللہ سے اللہ کارکن کہ بیم مرسے دیے ہوئے دراہم سے اعظے ہیں ،حضرت ابن عمر بنی آتا نے جواب دیا کہ جھے معدد مے ،حمر میں خوش دیل سے دے رہا ہوں۔ (۲)

۳ حضور الماثيرة لم في حضرت جابر الماثيّة عن قرض كرزياده والهل كيا-۴ حضور المزيّة لم في "حبار كم أحاسسكم قصاة" بهتر طريق عن قرض اداكر في والعليم عن زياده بهتر بس-(۳)

کیکن حقیقت سے کہان روا نیوں سے نہ کورہ دعوے پر دلیل نہیں لی جا سکتی۔ اجہاں تک حضرت علی بڑھڑ کے عمل کا تعلق ہے تو اس بر کسی معالمے کی صلت وحرمت کی

<sup>(</sup>۱) رواها لك ر (۲) رواها لك (۳) ابرداؤد كن الى بريرة فالله ر

بنیا داس کے نہیں رکھی جاسکتی کہ اس کے برخلاف ہمارے سامنے رسول اللہ مُؤلِّدُمُ کا واضح فتو کی موجوو ہے:

> "عن سمرة رصى الله عنه ال التي صلى الله عليه وسلم لهي عن ليع الحيُوال بِالْحَيُوال لسيئة "(1)

> "دعفرت سرو بن الله عددایت ب که نی طافیط نے حیوال کو حیوان کے بدان کے بدان کو حیوان کے بدان منع فر مایا۔"

یہ ایک صحیح حدیث ہے اور حضرت جابر ، ابن عباس ، ابن عمر بن آیم ہے بھی ای مضمون کی احادیث منقول ہیں۔

حضور مؤرخ کا یہ فیصلہ بالکل واضح اور صاف ہے، اسے چھوڑ کر حضرت علی بڑاڑ کے ایک عملی واقعے کوجس کا پورا ہیں منظر بھی معلوم نہیں ، فتوی کی اس س بنالینا اُصولِ حدیث وفقہ کے خلاف ہے، اس کے علاو واگر اس ممل صحابی کو حدیث مرفوع کے برایر بھی مان لیا جائے تو جب صلت اور حرمت میں تعارض ہوتو متنقہ اُصول ہے کہ ای حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے جو حرام قر ار دے دہی ہو۔

۲. رہا حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھا کا ممل تو اس سے کی درج بھی ہی ہے بات بجھ میں نہیں آتی ہے کہ انہوں نے جو اس کی وجہ ہے مود کو جا کر قر اردیا ہے ، وہاں تو معالمہ یہ تھا کہ انہوں نے جو دراہم قر من لیے تھے وہ کیفیت کے اعتبار ہے ویسے نہ تھے جھے واپس کے گئے ، گویا زیادتی محف کیفیت میں تھی ، ایسانہ تھا کہ دس لیے ہوں اور گیار وواپس کے ہوں ، "حبر" کا افظ اس جت پر شاہد ہے ، اس کے عماوہ چونکہ قر من لیتے وقت دونوں کے درمیان زیادتی کا کوئی معاہد ہیں تھا اور اس وقت دونوں کے حاد وہ شرکتیال میں بھی ہے وقت دونوں کے درمیان زیادہ ادا کرنے کی حیثیت ایسی ہوگئی جھے کوئی کے حاصان کا بدلہ کرنے کے لئے اسے پھی تخذوے دے۔

الما اور بھی صورت معزت جا پر بڑھڑ کے دافتے میں ہے کہ انہوں نے حضور اکرم ملافرا کو قرض دیے وقت کوئی زیادتی کا معاہدہ بیس کیا تھا۔ حدیث کے الفاظ نے یہ بتاای کہ آنخضرت طافرا کے اینے اخلی کر بجانہ کی بناء پر ادائیگی کے وقت ان کے حق سے بچھ زیادہ دے دیا، زیادتی کیسی اور کتنی تھی ؟ حدیث اس کے بیان سے خاموش ہے، ہوسکتا ہے کہ یہ زیادتی بھی صرف کیفیت کی زیادتی ہو، اور اگر تعداد کی زیادتی بھی تشکیم کر لی جائے تو چونکہ وہ کسی شرط اور معاہدے کے ماتحت نہ تھی، اس کے وہ بھی دو جس وہ علی ہو، اور احسان کی مکافات ہی کے درج میں ہو سکتی ہے، جس کی طرف خود

<sup>(</sup>۱) ترندى، ايودا دُرون الى ماين ماجيه دارى \_

ا حادیث میں ترغیب دی گئی ہے، چنا نچیشن الاسلام نووی رحمۃ الله علیہ نے ابورا فع بڑھنا کی حدیث کے ماتحت بیلکھا ہے کہ:

> ليس هو من قرص حرّ منفعة فالله منهيّ عنه لأنّ المنهيّ عنه ما كان مشروطًا في العقد. (1)

ترجمہ بیصورت اس قرض میں داخل نبیں جس کے ذریعہ کھے تفع صال کیا میں ہو کیونکہ دونا جائز ہے اور نا جائز صورت وہی ہے کہ زیادتی کا عقد کرتے وقت

معامد ہ کیا گیا ہو۔

اس کے اگر کسی شخص نے کسی پر احسان کیا کہ وقت پر قرض و سے دیا اور اس نے قرض ادا کر نے کے وقت اس کے احسان کا ہدلہ و یئے کے لئے کوئی رقم یا چیز اپنی خوشی سے بغیر کسی سمالیته معاہرے کے وقت اس کے احسان کا ہدلہ و یئے کے لئے کوئی رقم یا چیز اپنی خوشی سے بغیر کسی سماہ ہے کے و سے دی تو بیا تی مجمول تو بیا تی مجمول تو بیا تی کوئا جا کر قرار دیتے ہیں اور حضرت جابر بڑا تی کے واقعے کو کیفیت کی ڈیا د تی برجمول قرماتے ہیں۔

اس کے عدوواس معالمے کی مقیقت پرخور کیا جائے تو اس جی رہا کا کوئی تقبور بی نہیں ہو
سکتا ، واقعہ یہ ہے کہ آنخضرت مزافرہ نے بیت المال شرع سے ان کا قرض دیا اور قرض سے زیادہ بھی
پچھ معطافر ہایا۔ یہ طاہر ہے کہ بیت المال جی سب مسلمانوں کا حق ہے خصوصاً علمائے اُمت جودین کی
ضدمت میں مشغول ہوں ، تو حضرت جابر برائٹ کا بیت المال میں حق بہیے ہے متعین اور معلوم تھا جس
میں امام وامیر کواختیار ہوتا ہے ووزیادتی اس حق میں سے دی گئی نہ کہ قرض کے معاوضے میں۔

۳ چوتھی روایت کامسے ہے کوئی تعلق ہی نہیں ،اس کے کہاس میں اواہ ' کی ترغیب ہے ، جس کا مطلب بینیں کہ زیادہ اواء کرو، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ ان چھی طرح ادا کرو، ٹال مٹول نہ کرو، گرو، ترض خواو کو بار ہار آنے جانے کی جمکی است دواور چیز بھی اچھی دو، ایسا نہ ہو کہ اچھی چیز لواور خراب واپس کرو۔ '

## تجارتی سوداور إجاره

تنجارتی سود کے وکلاء تیسری دلیل میں بیش کرتے ہیں کہ کمرشل انٹرسٹ کی حیثیت البی ہی ہے جیسے ایک شخص اپنار کشہ تا نگہ یا نیکسی لوگول کوائی شرط پر دیتا ہے کہتم جیسے اتنی رقم روزانہ دے دیا

<sup>(</sup>۱) لووي شرح مسلم، ج ۲۰ يس ۱۳۰۰

کرو، بیمعالمه با تفاق جائز ہے اور میم تجارتی سود کی صورت ہے کہ اس میں سر ماید دار ای شرط پر اپنا سر ماید دیتا ہے کہ جھے ایک معیندر تم سال برس ل لتی رہے۔

کنین آپ خود بی ڈراغور ہے دیکھے کہ دونوں میں کت فرق ہے؟ رکشہ تا گہا اور نیکسی کو کرایہ پر دیا جہ سکتا ہے گرنفتہ کو کرایہ پر نہیں دیا جا سکتا ،اس لئے کہ کرایہ اور اجارہ کا منہوم بی یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کو باتی رکھتے ہوئے اس کے من فع حاصل کے جا کیں ،آپ کسی ہے لیکسی کرایہ پر بہتے ہیں تو لیکسی جوں کی توں باتی رہتی ہے ،صرف اس کے من فع آپ حاصل کر لیتے ہیں ،اور نفتہ میں یہ بات نہیں ، کیونکہ اس کو باتی رکھ کراس ہے فائدہ نہیں اُٹھ یا جا سکتر ،اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اس می اجارہ کی کوئی شکل نہیں بنتی ۔

اوراس ہے بھی تعور کی دیر کے لئے قطع نظر کر لیجے اور نور سیجے کہ اگر اجارہ پر تجارتی سود کو قیاس کرنا سیجے ہے تو اس معالمے میں مہا جن اور تجارتی دونوں سود برابر ہیں، جس طرح تجارتی سود اجارہ کے مشابہ ہے اس طرح میں جن سود بھی ہے ، ظاہر ہے کہ کرایہ پر لینے والا بمیشہ نفع آور کام میں لگائے کے مشابہ ہے اس طرح میں بہتا، بسااوقات اپنی وقتی ضرورت کے لئے کوئی چیز کرایہ پر تہیں لیتا، بسااوقات اپنی وقتی ضرورت کے لئے اگر اجارہ پر سود کو تی س کرنا سیج کرائے پر لینے ہیں تو وہ وقتی ضرورت ہی کے لئے ہوتی ہے، اس لئے اگر اجارہ پر سود کو تی س کرنا سیج کے وقتی اس کرنا سیج جو تجارتی سود کے کہ یہ تی سے تو دا نداز ہ کر لیم میں اس کی حرمت کی تصریح موجود ہے، اس سے خودا نداز ہ کر لیم کے بیت کہ یہ تی سیجے نہیں ہے ، اگر میچے بوتا تو قرآن اسے تا جائز قرار نددیا۔

# بيع سلم اور تنجارتی سود

تجارتی مود کو جائز بتلانے والے حضرات اسے بیچ ملم پر بھی تیس کرتے ہیں، پہلے "بیج سلم" کا مطلب سمجھ لیجئے ،سلم کی صورت ہیجوتی ہے کہ مثلاً ایک کا شت کارا کی شخص کے پاس آ کریہ کہتا ہے کہ میں اس وقت گندم کی فصل بور ہا ہوں بھوڑے دنوں میں وو پک جائے گی ،مگرمیرے پاس اس وقت میں ہیں بتن مجھے چھے اب دے دوادر جب فصل تیار ہو جائے گی تو میں تہمیں اتنا سندم دول گا۔

لیکن ذراسو چئے کہ بھی سلم ایک شم کی بھے ہے، جے شرا کا کے سرتھ رسولِ اکرم مؤاثیم نے صراحة جائز رکھا اور اے بھے کے اغرر داخل قرار دیا ، جے اللہ تعالی نے ''اُن اُلئے الْمُنابِعِ '' فر ، کر حلال کیا ہے اور اس کے بالمقابل یہ باکوحرام فر مایا ہے، جو حضرات یہ باکوبھی نصر قرآن و حدیث کے خلاف

یج ہی میں داخل کہتے ہیں ، کیاو واپنے آپ کو مخالفین قرشن واسلام کی اس صف میں کھڑ انہیں کررہے جنہوں نے "الّنہ الْنَنْعُ مِنُولُ الْمِرْمُوا" کہا تھا اور قرآن نے ان کی تر دید دوعیدے کی ؟

پھرعقد سلم اور رہا میں اس حیثیت سے ذیان آسان کا تفاوت ہے کہ سلم میں پہلے چمے و بیخ کی بناء پر سامان زیادہ حاصل کرنے کی شرط نہیں لگائی جاتی، چن نچے فقتہ کی ساری معتبر کتر ہوں میں سم کی تعریف "مع الاحس، الفاحس" (یعنی ایک ویر میں سنے وال چیز ک بیج فوری قیمت کے معاوضے میں) بغیر کسی شرط و تفصیل کے تکھی ہوئی ہے، عرفی مغہوم بھی غیر مشروط بیج کا ہے اور کسی معتبر عالم یہ فقیہ نے کہیں یہ شرط نہیں مگائی کہ اس مقد میں مال چونکہ ویر میں ماتا ہے اس لئے زیودہ منا جا باس کے برطلاف شجارتی سودگی بنیا وی اس شرط پر قائم ہے۔

## مدبت کی قیمت

ان کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ بعض فقہائے کرام نے اس صورت کو ہر رُز قرار دیا ہے کہ ایک تاجر اپنا مال قیمت کے فقد ہونے کی صورت میں مشلاً دی رو پے میں دیتا ہے اور اُدھ رکی صورت میں بندرہ رو پے میں ، اس صورت میں تاجر نے محض مدت کی زیاد تی کی وہدے یا بچے رو پ زیادہ کیے بیں ، چنا نجے ہدایہ باب المرابحہ میں ہے:

الا يراى أنه يراد في الثمن لأحل الأحل؟ ترجمه كي بيمشاه وتبيل بك كدهت كي وجد س قيمت يس زيادتي كي جاتي

ہدائیے کی اس عبارت پر میتمبر کھڑی کی گئی ہے کہ جب مت کے معاوضے میں زیاد آتی لین جائز ہوا تو تجارتی مود میں بھی بہی شکل ہے کہ مدت کے عض پینے زیادہ لیے جاتے ہیں۔

لیکن انہیں بیمعلوم ہونا ج ہے کہ جس ہدایہ میں فرکورالصدر جملہ لکھا ہے، اس کی کندٹ الصدح میں نہایت واضح الفاظ میں بیمی لکھا ہوا ہے:

و ذلك اعتباض عن الأجل وهو حرام. (۱) ترجمه: ميدت كي تيت ليما به اوروه حرام ب- " اوراس كتحت عدامه المل الدين بايرتي رحمه الله في مرايد كي شرح عمايي مي لكها بحكمه روى ال رحدًلا سأل اس عمر رصى المه عمه عمه اه على دلك، ثم سأله

<sup>()</sup> باب مسح ( الدين ـ

فقال: ان هذا بريد ان اطعمة الرّبا. (<sup>()</sup>

ترجمہ: روایت ہے کہ حضرت این عمر برگٹر سے کی نے (مدت پر قیت سے کے سلطے میں) سوال کیا تو آپ نے اسے منع فر مایا، اس نے پھر پوچھ تو آپ نے بیٹر مایا کہ بیر چاہتا ہے کہ میں اے سو کھانے کی اجازت دے دوں۔

یقل کرنے کے بعد صاحب عنامیہ نے لکھا ہے: '' حضرت ابن عمر نے بھنا نے بیاس لئے قر مایا کے سود کی حرمت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں صرف مدت سے مال کے تباد لے کا شبہ ہے، تو جہال میہ ہات شبہ کی صدود ہے آئے برا ھاکر حقیقت بن گئی ہود ہاں تو حرمت میں کی شبہ ہوسکت ہے؟'' جہال میہ ہات شبہ کی صدود ہے آئے برا ھاکر حقیقت بن گئی ہود ہاں تو حرمت میں کی شبہ ہوسکت ہے؟'' میں کے علاوہ فقر حقل کے ایک بعند با یہ عالم قاضی خان رحمہ القد جو صاحب ہدا ہے بی کے ہم

اس کے علاوہ فقر کل کے ایک بیند پایہ عالم قاسی خان رحمہ اللہ جو صاحب ہدایہ ہی ہے ہم رُتبہ ہیں ، انہوں نے اس کی تصریح فر ان ہے کہ اُدھار کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کر، بھی جائز نہیں۔

> لا يحور بنع الحلطة شمن النسيئة أقل من منعر الندادية واسد وأحد ثمنه حرام.

> ترجمہ. گندم کی بیچ اگر اُدھار ہونے کی بناء پرشہر کے عام زخ ہے کم قیمت پر کی جاتی ہے تو و وفاسد ہے اور اس کی قیمت لینا حرام ہے۔ عالمگیر بیدوغیر و میں بھی اس تشم کی تصریح ت التی میں۔

البتة اللي علم كے لئے يہ بات قابل غوررہ جاتى ہے كہ ہدايد كى دوعبار تيمى متضاد كيوں جيں؟ پہلى عبارت سے مدت كے معاوضے ميں زيادتى لينے كا جواز معلوم ہوتا ہے اور دُوسر كى عبارت سے اس كا حرام ہونا واضح ہے۔

اس کا جواب اہل علم کے لئے جمن مشکل نہیں ،اس سامان کے سود ہے ہیں أدھار کا ذیال کر کے تھت میں افساف کیا جائے تو وہ براہ راست مدت کا معاوضہ نیں بلکہ اس سامان ہی کی قیمت ہے ، بخلاف اس کے براہ راست مدت ہی وہ معاوضہ سالانہ یا ماہوار طے کیا جائے ، یہ وہی ہے جسے براید کی سکتاب الصلح والی عبارت میں حرام کیا آیا ہے۔

جن حضرات کو نقدے کچھ بھی منا سبت ہوگی ان کواس فرق کے سبجھنے بیس کوئی اِشکال نہیں رہ سکتا ، کیونکہ اس کی نظیریں بے شار ہیں کہ بعض اوقات بعض چیزوں کا معاوضہ لیمنا براہ راست ہ ہر نہیں ہوتا اور کسی ڈوسرے سامان کے همن ہیں جائز ہوج تا ہے ،اس کی ایک نظیریہ ہے کہ ہر مکان ، ڈ کان اور

<sup>(</sup>۱) عناميلي بامش نتائج الافكار، ج ١٨ م ٢٠٠

ز بین کی قیمت پراس کے گل وقوع اور پروس کا برااثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت بیل نمایا س اتمیاز ہوتا ہے ، ایک محلّہ بیل ایک مکان وس بڑاررو ہے کا ہے تو وسلاشہر بیل بالکل ای طرح کا اور است نکی رقبے کا مکان ایک الکھ بیل بھی سستا سمجھا جاتا ہے ، یہ قیمت کی زیادتی ظاہر ہے کہ مکان کی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی خاص کیفیت اور گل وقوع کے اعتبار سے ہے ، اور جب کوئی آدمی یہ مکان بیجتایا خربیرتا ہے تو اس کی یہ کیفیت بھی فروخت ہوجاتی ہوار قیمت کی جتنی زیادتی ہے وہ اس کی یہ کیفیت کے مقابعے بیل ہے وہ اس کی یہ کیفیت اور صفت کوئی مال نہیں جس کا معاوضہ لیا ج ئے ، مگر مکان کے لئے ایک گزرگاہ اور رائے کا حق ہوتا ہے ، ہر ذر کی زیان کے لئے آبیر کی کا حق ہوتا ہے ، اس کا حق ہوتا ہے ، ہر ذر کی زیان کے لئے آبیر کی کا حق ہوتا ہے ، ہر ذر کی زیان کے لئے آبیر کی کا حق ہوتا ہے ، گرکوئی شخص ان حقوق تی کوئی مال نہیں ، مگر مرکان یا زیمن فروخت کر نے گاتو بچو نا جائز ہے کیونکہ حقوق تی وہ تو اس کے اور کوئی مال نہیں ، مگر مرکان یا زیمن فروخت کر سے گاتو بیحقوق تی خور تو دفور خودت ہو جا نیم گران من فروخت کر سے گاتو بیحقوق تی من طر ہوجا ہے گا۔

الارے زیر بحث مسئے میں خور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر اُدھار کی وجہ ہے سماہان کی قیمت میں زیادتی کو جائز النہ کی نوعیت وہی ہے کہ منی طور پر مدت کی رہ بہت ہے سماہان کی قیمت بڑھ ی آور براہ راست صرف مدت کا معاوضہ یہ جائے وہ اور با میں داخل ہوگر نہ جائز ہوگا۔ چنا نچہ جہاں صاحب ہوا ہے مدت کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کو جائز کہ ہے وہاں کہی صورت مراد ہے، اور انہوں نے مدکورہ صورت کو اس لئے جائز قر اردیا ہے کہ وہاں مدت پر جو قیمت لی جارہ کی ہے وہ اس کے جائز قر اردیا ہے کہ وہاں مدت پر جو قیمت لی جارہ کی ہے وہ اس کی خائز وہ براہ واست نہیں جگہ من ہے وہا گر چہاقاضی خائ وغیرہ نے اسے بھی ناچ بڑ کہا ہے اور اس منا حب ہوا ہے نہ دہ سے مت ہے میں عوض سے کو حرام کہا ہے وہاں ان کا مطلب ہے کہ براوراست مدت کی قیمت نہیں لی جا کئی۔

تجارتی سود میں چونکہ مدت کی قیمت من طور ہے بیس براہ راست لی جاتی ہے،اس سے یہ صورت با تفاق فقہا وجرام ہے۔

چند منی دلائل چند منی دلائل

یدرلیس تو برئ اوراہم تھیں، اب آپ اُن حضرات کے اُن خمنی دلاکل پر بھی ایک نظر ذالے چئے جو بذات خود تو کسی نظر ہے کی بنیا دہیں بن سکتے لیکن بری دلیبوں کو تقویت پہنچاتے ہیں، اگر چہیہ تمام دلاکل گزشتہ اہم دلاکل کے ختم ہو جانے کے بعد خود بخو دیخو دیے معنی ہو جاتے ہیں، تاہم پورے

اطمینان کے لئے ہم ان مرجمی کھ کہنا جا ہے ہیں۔

#### نقصانات

### اخلاقى نقصانات

سود کے حرام ہونے کی ایک حکمت تو سے کہ وہ تمام اخلاقی قدروں کو پامال کر کے ،
خود خرضی، بے رحی، سنگ دیل، ذَر پرتی اور کینوی کی صفات پیدا کرتا ہے، اس کے بریکس اسلام ایک
ایسے صحت مند معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جورحم وکرم ، عجت وموذ ت، ایٹار، تعاون اور بھی کی چارے
کی بغیر د پر قائم ہو، اس جس تمام انسان مل جل کر زندگی گزاریں، ایک وُوسرے کی مصببت جس کام
آئیں، غریبوں اور نا داروں کی ایداد کریں، وُوسرے کے نفع کو اپنا نفع اور وُوسرے کے نقص ن کو اپنا
نقصان مجھیں، رحم دیل اور سخاوت کو اپنا شعار بنا ئیں اور اجتم کی مفاد کے آگے کھی نہ مجھیں۔ انسانوں
میں بیتمام صفات بیدا کر کے اسلام آئیس انسانیت اور شرافت کے اس او بی کم ل تک پہنچ نا چاہتا ہے
جہاں سے آئیس 'اشرف المخلوقات' کا خطاب عطان دیا ہے۔

ُ اندرون تعرِ دریا تخت بندم کروه بازی گوئی که دامن تر کمن بشیار باش

پھر بہب ہوگ و کیجے ہیں کہ ناضل مر مایداس قدر من فع بخش ہے کہ اس سے ہتھ ہوئ ہد کے بغے بھی ایک بیٹی نفع حاصل ہوسکت ہے تو ان میں ذراندوزی کا جذبہ بنگل کی سیٹ کی طرح پھیلتا ہو کے بغیر بنا کا مورد ہیں۔ باور وہ بیسہ بی نے کے لئے ہم ممکن کوشش کرتے ہیں ،اور بسااوقات وہ ای حرص کے نشے میں ناج نز ذرائع سے دو بید کمانے کی فکر کرتے ہیں اور پھھ نیز ان میں کنجوی تو ضرور ہی بید کر دیتی ہے، اور اس مر صلے پر ذراندوزی کے میدان میں رئیس شروع ہوتی ہے، ہم فخص یہ جاتا ہے کہ میں دُوسر سے اور اس مر صلے پر ذراندوزی کے میدان میں رئیس شروع ہوتی ہے، ہم فخص یہ جاتا ہے کہ میں دُوسر سے نے دوست سے ذریع سے بعد لگ کی سے بعد لگ کی سے دوست سے دوست میں ،اور پھر میں اس نیت سک سسک کرد م تو ژ دیتی ہے۔ پرداہ نہیں رہتی ، یہاں تک کہ نفسی نفسی کے اس محشر میں انس نیت سسک سسک کرد م تو ژ دیتی ہے۔ پرداہ نہیں رہتی ، یہاں تک کہ نفسی نئیس ہیں ، ہے ۔ بریا گردو ہیش پر نظر ڈال کرد کھے کہ کیا ہی ہیں ، ہے ہے سب کہ کھے کہ کیا ہی ہیں سب بھھ

نہیں ہورہا ہے؟ آپ کو جواب اثبات میں ملے گااور اگر آپ نے انصاف سے کام میا تو آپ پر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ سب پچھ 'سود' بی کے شجر ہ خبیشہ کے کھیل کھول ہیں، اور اگر جمیں ان تمام ناہمواریوں کو دُور کرنا ہے تو جمیں ہمت کر کے ای شجر ہ خبیشہ پر کلبا اڑا چا نا پڑے گا اور اگر جم اصلاح و تبلیغ کے صرف نفظی طریقے اختیار کرتے رہ تو ہماری مثال اس احمق سے مختلف نہ ہوگ جو بدن پر جابجا کلی ہوئی پھنسیوں کا علی ج صرف پاو دُر جہڑک کر کرنا چا ہتا ہے، جس طرح اس شخص کو بھی شفا حاصل نہیں ہو سکت تاوقت کے وہ یہ ری کی اصل جڑ کو پکڑ کرا ہے ختم نہ کر ڈالے ای طرح ہم بھی اپنے محاصل نہیں ہو سکت تاوقت کہ صحت مند نہیں بنا سکتے جب تک کہ تبود کی اعنت سے چھٹکا رانہ پالیس۔

### معاشي اورا قتصا دي نقصا نات

اس کے بعد معاثی نقصانات پہمی ایک نظر وال لیج ، معاشیات میں بصیرت رکھنے والوں سے پیشیدہ نہیں کہ بچی رت ، صنعت ، زراعت اور تمام نفع آور (Productive) کا موں کی معاثی بہتر کی ہے ہتی ہے کہ جتنے لوگ کس کاروبار میں کسی بھی توعیت سے شریک بوں وہ سب کے سب اپ مشتر کہ کاروبار کے فروخ سے پوری پوری وہ کی رکھتے ہوں ، ان کی ولی خواہش ہے ہوکہ ہمارا کاروبار برحتااور ج حتار ہے ، کاروبار کے نقصان کو وہ اپنا ہی نقصان تصور کریں تا کہ ہر خطر سے کے موقع پراس کے دفعیہ کے لئے اجتماعی کوشش کریں اور کاروبار کے ف کدے کو وہ اپنا فائدہ خیل کریں تا کہ اُسے بروان چ حان کی وری پوری ط فت ضرف ہو۔

اس نقط نظرے عام معاثی مفاد کا نقاضا ہے ہے کہ جواوگ کاروبار میں صرف سرمایہ ہی کی حیثیت ہوں وہ بھی کاروبار کے نفع و نقصان ہے پوری پوری دلچیں رکھیں، لیکن سودی کاروبار میں ان مفید جذبات کی کوئی رعایت نبیس بلکہ بعض اوقات معاملہ اس کے با کمل برخل ف رہ جاتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، سودخور سرمایہ دار کوصرف اپ نفع ہے سروکار ہوتا ہے، آگے اُسے اس کی کوئی پروانیس کہ کاروبار ترقی پر ہے یہ تنزل پر؟ اس میں نفع ہور ہا ہے یا نقصان؟ وہ مسلسل اپ ویے ہوے رویے پرمن فع وصول کرتا رہتا ہاور بساوقات اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاروبار کو جتنا ہو سکے دیر میں نفع ہوتا کہ وقت کی رفتار کے ساتھ سرتھ اس کا اپنا نفع بردھتار ہے۔ ای بناء پر اگر کاروبار کو فقصان جنینچ کا اندیشہ ہوتو تا جر اپنی پوری محنت اور کوشش اس کے دفعیہ پر مَر ف بناء پر اگر کاروبار کو وقت اس کا ایدیشہ ہوتو تا جر اپنی پوری محنت اور کوشش اس کے دفعیہ پر مَر ف کر ہے کا ایک بی دیوالیہ ہو کر ہے گا ایک بی دیوالیہ ہو کر ایک بی دیوالیہ ہو کر ایک بی دیوالیہ ہو کا ایک بیشہ نہ ہو۔ اس غلو طریق کا رہے سرمایہ اور دیمیان ہمردانہ دفت کی بجائے کا ایک بیشہ نہ ہو۔ اس غلو طریق کا رہے میں نہ ہوگا جب تک کہ کاروبار کے بالک ہی دیوالیہ ہو جانے کا ایک بیشہ نہ ہو۔ اس غلو طریق کا رہے میں نہ ہوگا جب تک کہ کاروبار کے بالک ہی دیوالیہ ہو جانے کا ایک بیشہ نہ ہو۔ اس غلو طریق کا رہے میں نہ ہوگا جب تک کہ کاروبار کے بالک ہی دیوالیہ ہو جانے کا ایک بی دورمیان ہمردانہ دفت کی بجائے

ایک سو فیصد خود غرضی کا تعلق قائم کردیا ہے جس کے نتیج میں بے شار نقصانات جنم لیتے ہیں ،ان میں سے بیشار قمایاں ترین سے ہیں:

ا: مرمایہ کا ایک بڑا حصر محض اس وجہ ہے کام جی نہیں لگنا کہ اس کا ما لک شرح سود کے بڑھنے کا انتظار کرتا ہے باد جود کیہ اس کے بہت ہے مصارف موجود ہوتے ہیں اور بے شار آ دمی کسی کارو بار کی تلاش جس سرگرداں ہوتے ہیں ، اس کی مجہ ہے مکی تجارت وصنعت کو بھی بڑا خصان پہنچتا ہے اور عام قوم کی معاشی حالت بھی گر جاتی ہے۔

۳۰ چونکہ ساہوکارکوزیادہ شرح سود کالا کی ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے سر مایہ کوکاروباری واقعی ضرورت اور طبعی یا تک کے اختبار سے نبیس لگا تا بلکہ وہ محض آئی اغراض کوس منے رکھ کرسر مایہ کورو کئے یا لگانے کا فیصلہ کرتا ہے ، اس صورت میں اگر سر مایہ وار کے س منے دوصور تیں ہوں کہ یا تو وہ اپنا سر مایہ کسی فلم کمپنی میں لگائے یا بے خانماں لوگوں کے لئے مکانات نوا کر انہیں کرایہ پر دے ، اور اسے فلم کمپنی میں سر مایہ لگا دے گا ، بے خانماں افراد کی امید ہوتو وہ یقیناً فلم کمپنی میں سر مایہ لگا دے گا ، بے خانماں افراد کی اسے کوئی پر واند ہوگی ، خاہر ہے کہ بید وہ نیت عام کمکی مغاد کے لئے کس قد رخطر ناک ہے ؟

ای پر جناب بینقوب شاہ صاحب اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نقصان کی وجہ سو نہیں ،انفراد کی ملکیت ہے اس وقت بیک سر و بیددار طبقداس کے بہرو کو این مفاد کے لحاظ ہے رو کر اور کھولڑا رہے گا۔ (۱)

جمیں جناب یعقوب شاہ صاحب نے یہ جمیس کر بری جرت ہوتی ہے، جب وہ بیٹر ماتے ہیں کر بری جرت ہوتی ہے، جب وہ بیٹر ماتے ہیں کہ 'اس خرابی کی وجہ انفرادی ملکت ہے' تو ایک بری اہم قید ونظرا نداز کر جاتے ہیں ، صرف 'انفرادی ملکت' اس کا سبب ضرور صرف 'انفرادی ملکت' اس کا سبب ضرور ہے، جوملکت کسی مسلم کی کوئی قیداور پابندی برداشت نہ کرتی ہووہی سرمایہ کے بہاؤ کاڑخ ذاتی مفاد کی جانب پھیرویی ہے، کیکن ذرااور آ مے بر ہر کرد کھئے کہ اس ' بے لگام اور خود غرض انفرادی ملکت' کا سبب کیا ہے؟

آپ بنظر انساف غور کریں گے تو صاف پیتہ چل جائے گا کہ اس کا سبب ہے سوداور مر ماہیہ داری نظام اسود کا لا کی بی انسان میں وہ خود غرضی پیدا کرتا ہے جس کی بناء مروہ ابنی املاک کو ہرفتم کی بایدگی سے آزاد کر دیتا ہے اور ہروفت نہ اتی منافع کے تصور میں تمن رہتا ہے کسی بھلائی اور بہبود کے کام میں بیسہ لگانے کا خیال بھی اُسے نہیں آتا۔ اب واقعات کی منطق تر تیب اس طرح ہوگئی کہ۔

<sup>(</sup>١) ماينامة تقانت كيرا١٩١١مه

سر ماید کا ذاتی مفاد کے بابند ہو جانا خود غرض انفرادی طکیت سے بیدا ہوتا ہے اوراس متم کی انفرادی ملکیت کا سبب سوداور سر مایدداراندنظام ہے!

جیجہ کیا لکلا؟ یمی نا کہ اس خرائی کا اصل سبب سود اور سر ماید داری نظام ہے، اب آپ ہی بتاہیئے کہ یہ بات کیسی غلط ہو جاتی ہے کہ'' ذاتی مفاد پر سر مایہ کا رُکنا اور کھلنا سود سے نہیں انفرادی ملکیت ہے ہوتا ہے۔''

اگر واقعی فہ کورہ خرائی ( بینی سر ماہیے کا ذاتی مفاد کے بابند ہو جانے ) کا از الہ منظور ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے سود اور سر ماہید داری نظام پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، جب تک بید نہ ہوگا ملکیت ہیں وہی خود غرضی اور بے لگامی باتی رہے گی جو فہ کورہ خرابی کا اصل سبب ہے، اس خرابی کو دور کرنے کا طریقہ رہے کہ سودی اور سر ماہید داری نظامِ معیشت کو خرف کر کے اسلامی نظامِ معیشت کو ہردئے کا رالا با جائے جس میں سود، قمار اور سٹے کی عمانعت ، ذکوۃ ، عشر ،صدقات ، خیرات اور میراث کے آ دکام اس تشم کی خود غرض نہ ذہنیت بیدا ہونے ہی نہیں دیتے ، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں کی خود غرض نہ ذہنیت بیدا ہونے ہی نہیں دیتے ، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف بیدا کیا جائے جو آبیس با نہی تعاون اور اجتماعی بہود کے کاموں میں سرگرم

سوداورسر مایدداری نظام جوخودغرض انفرادی هکیت کے سرچشے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہوئے صرف یہ کہہ کر فارغ ہو جانا کہ''ان خرابیوں کا اصل سبب انفرادی ملکیت ہے'' اس مسئلے کاحل کیسے بن سکتا ہے؟

۳ . سودخور دولت مند چونکہ سید ہے سادے طریقے پر کاروباری آ دی ہے شرکت کا معاملہ طنبیں کرتا کہ اس کے فاقت مند چونکہ سید ہے سادے طریقے پر کاروباری آ دگا تا ہے کہ اس کاروبار طے نبیل کرتا کہ اس کے دوایت مند ہو ایس کے میں تاجر کو کتنا نفع ہوگا؟ اس نسبت ہے دوایلی شرح سود متعین کرتا ہے، اور عام طور ہے وہ اس کے من فع کا نداز ورگانے میں مب خدآ میزی ہے کام لیتا ہے۔

و وسری طرف قرض بینے والا اپ نفع و نقصان دونوں پہلووں کو پیش نظر دکھ کر بات کرتا ہے، چنا نچہ جب کاروباری شخص کو نفع کی اُمید ہوتی ہے وہ سر ماید دار ہے قرض لینے آتا ہے، سر مید دار معالی کو بھانپ کرسود کی شرح اس حد تک برد ھاتا جانا ہے کہ تا جراس شرح پر قرض لینا اپنے لئے بلکل بیکار جھتا ہے، دائن اور مدیون کی اس کشکش ہے سر ماید کا کام میں لگنابند ہو جاتا ہے اور وہ بے کار پرارہ جاتا ہے، دائن اور مدیون کی اس کشکش ہے سر ماید کا کام میں لگنابند ہو جاتا ہے اور وہ بے کار پرارہ جاتا ہے، پھر جب کساد بازاری اپنی آخری صدوں تک پہنچ جاتی ہے اور سر میددار کو خودا بی بلاکت نظر آئے گئی ہے تو وہ شرح سود گھٹا ویتا ہے، یہاں تک کہ کاروباری آدمیوں کواس پر نفع کی اُمید ہو جاتی گئی ہے تو وہ شرح سود گھٹا ویتا ہے، یہاں تک کہ کاروباری آدمیوں کواس پر نفع کی اُمید ہو جاتی

ہے، بھر بازار میں سرمایہ آنا شروع ہوجاتا ہے، بیدوہ کاروباری چکر Trade Cycle) ہے جس سے ساری سرمایہ کاروُنیا پریشان ہے، غور کیا جائے تو اس کا سب ہی تنجارتی سود ہے۔

م پھر بعض اوقات ہوئی ہوئی صنعتی اور تجارتی اسکیموں کے لئے سر ، پیلور تقرض میں جاتا ہے اور اس پر بھی ایک خاص شرح کے مطابق سود یا کدکیا جاتا ہے ، اس طرح کے قرض عام طور پر دس ہیں یا آمیں سرل کے لئے حاصل کے جاتے ہیں اور تمام مدت کے لئے ایک ہی شرح سود مقرر ہوتی ہے ، اس وقت اس بات کا کوئی کیا ظاہرے کو گا اظامین رکھا جاتا کہ آئند و بازار کے نرخ میں کیا اُتار جڑ ھاؤ پیدا ہوگا؟ دور فلا ہر ہے کہ جب تک فریقین کے پاس علم غیب نہ ہواس وقت تک وہ بیجان بھی نہیں سکتے۔

فرض سیجے کہ ۱۹۶۱ء میں ایک مخفی میں سال کے لئے ست فیمد شرح سود پر ایک بھاری
رقم بطور قرض لیتا ہے ، اور اس سے کوئی بڑا کام شروع کرتا ہے ، اب وہ مجبور ہے کہ ۱۹۸۱ء تک ہر سال
با قاعد گی کے ستھ اس طے شدہ شرح کے مطابق سود دیتار ہے ، لیکن اگر ۱۹۷۰ء تک یکنچے جہنچے قیمتیں
گر کرموجود ہ فرخ سے نصف رہ ج کی تو اس کے معنی میہ جیس کہ میخف حب تک موجود ہ حالت کی بہ
نسبت ڈگن مال نہ بیجے وہ نہ اس رقم کا سود ادا کر سکت ہے اور نہ قسط ، اس کا بدان ڈی تیجہ ہوگا کہ اس اور ان کے دور جس یہ تو اس مے محقر ض داروں کے دیوالیے نکل ج کیس مے یا دہ اس مصیبت سے نیجنے کے
لئے معاشی نظام کوخراب کرنے والی ناج مرح کات جس سے کوئی حرکت کریں گے۔

اس معالمے پرغور کرنے ہے ہرانے ف پہندادر معقول آدمی پر بیدداضح ہو جاتا ہے کہ مختف زہ نول کی گرتی اور چڑھتی قیمتوں کے درمیان سماہو کار کا ایک متعین اور یکسال نفع ندتو قرین افصہ ف بی ہا اور نہ معاشی اُصولوں کے لحاظ ہے اسے دُرست کہ جاسکتا ہے۔ آج تک بھی ایس نہیں ہوا کہ کوئی تجارتی کمپنی بید معاہدہ کر لے کہ وہ آئندہ بیس یا تعین سرس تک خریدار کو ایک بی متعین قیمت پر اشیاء فراہم کرتے رہیں گے، جب بید معامدہ مجے نہیں تو آخر سود خور دولت مند میں وہ کیا خصوصیت ہے جس کی بناء براس کے نفع برقیمتوں کے آتار چڑھ وہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا؟

## جدید بینکنگ

نی مغربی تہذیب نے یوں تو بہت کی مہلک چیز دل پر چند سطی فوائد کا معمع چڑھا کر پیش کیا ہے، مگراس کا یہ کارنامہ سب سے زیادہ'' قابل داد'' ہے کہ'' سود'' جیسی گھناؤلی اور قابل نفرت چیز کو جدید جیند کا یہ کارنامہ سب کا دِکتش اورنظر فریب لبادہ پہنا کر پیش کیا اور اس طرح پیش کیا کہ اجھے خاصے جھے دار اور پڑھے لگھے۔ اور پڑھے لگے۔

مغربی تہذیب کے اس برترین مظہری خوبیاں توگوں کے دِل و دِ ماغ پر پجھاس طرح چھا چکی جیل کہ وہ اس کے خلاف پچھ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور اس کو بے ضرر بنکہ نفع بخش، جائز بلکہ قطعاً ناگر ایس کا ذہن سو فیصد اس نتیج پر پنچے گا کہ عام تو سے لئے معاشی تاہمواریاں بیدا کرنے جی الفکر انس ن کا ذہن سو فیصد اس نتیج پر پنچے گا کہ عام تو سے لئے معاشی تاہمواریاں بیدا کرنے جی جس قدر بری ذمہ داری جیکنگ کے موجود و نظام پر ہے اتن کسی اور چیز پرنہیں ،حقیقت یہ ہے کہ قدیم نظام ساہوکاری کے نقصانات پھر اسے زیادہ نہیں سے جنے کہ اس جدید نظام سے بیدا ہوتے ہیں۔ ہم پہلے ختمراً بینکنگ کا طریق کار ذکر کرتے ہیں تا کہ بات کو سجھنے اور کسی نتیج تک بہنچنے ہیں کسی تم کا اشعب ہاتی شدہے۔

ہوتا ہے ہے کہ چند سر ماہیہ دار مل کر ایک ادار ہ ساہوکاری قائم کر لیتے ہیں، جسکا ڈوسرا نام '' بینک'' ہے، بیاوگ مشتر کہ طور پر ساہوکاری کا کار دیار کرتے ہیں۔

شروع میں کام چلائے کے لئے بیاوگ پھاپنا سر اید لگائے ہیں کین بینک کے جموق کے سر ایس کا تناسب بہت کم جوتا ہے، بینک کا زیادہ تر سر اید وہ رقم جوتی ہے جو عام لوگ (Depositors) بینک میں رکھواتے ہیں۔ دراصل بینک کی ترقی کے لئے سب سے اہم میں سر ماید جوتا ہے، جس بینک کی ترقی کے لئے سب سے اہم میں سر ماید ہوتا ہے، جس بینک میں جن زیادہ سر ماید اورول کا اصل رُد بِ روال جوتی ہے گر ان لوگوں کو بینک کی پالیسی کی والی وظی وظی نہیں ہوتا، رو پیدکو کی اصل رُد بِ روال جوتی ہے گر ان لوگوں کو بینک کی پالیسی میں کوئی وظی نہیں ہوتا، رو پیدکو کی طرح استعمال کیا جائے "شرح سود کیا مقرر ہو؟ شتاهم کے رکھا جائے ؟ ان تمام چیز ول کاتعین صرف سر ماید وارول کی صوابد ید پر ہوتا ہے، امانت وارول کا کام صرف ان ہے کہوہ بیسیدرکھوا کر معمولی شرح سے سود لیتے رہیں، اور پھرا گرچہ کہنے واتو بینک کے بہت سے جھے دار دور ان کا تعلق بینک سے صرف اس قد رہوتا ہے کہ جب نفحی کا تعلق بینک سے صرف اس قد رہوتا ہے کہ جب نفعی کی تقسیم کاوقت آ ہے تو ان کا حصدرسور کی پہنچ جائے اور بس ۔۔

اب یہ چند بڑے سرمایہ دارا بنی مرضی کے مطابق بینک کا روپیہ سود پر دیتے ہیں ، سرمایہ کا ایک حصہ یہ لوگ روزمرہ کی ضروریات کے لئے اپنے پاس رکھتے ہیں ، پجھ صرافہ بازار کوقرض دیا جاتا ہے اور پجھ دُوسرے قبیل المیعاد قرضوں میں ضرف کیا جاتا ہے ،ان قرضوں پر بینک کوایک ہے لے کر تین جار فیعمد تک سودل جاتا ہے۔

مجرایک بزاحصه کاروباری لوگوں ، بزی بزی کمپنیوں اور دُوسرے اجتاعی اداروں کو دیا جاتا

ہے جو بالعموم مجموعی رقم کا بر ۳۰ ہے لے کر بر ۲۰ تک ہوتا ہے، بینک کی آمدنی کا سب سے برا ذریعہ

یکی قریضے ہیں، ہر بینک کی خوا بمش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ سر ماییان قرضوں میں
گئے، اس لئے کہ ان قرضوں پر سب سے زیادہ شرح سے سودماتا ہے، اس طرز پر جوآمدنی بینک کو حاصل

برتی ہے وہ بینک کے تمام شرکاء کے درمیان اس انداز سے تقییم کردی جاتی ہے جیسے عام تجارتی کمپنیوں
کا دستور ہے۔

اس دام ہم رنگ زین کو پھیا نے بی جس چالا کی اور ہوشیا رک ہے کام لیا گیا ہے وہ واقعۃ بھیب ہے ، عوام آتو سود کے لا کی بیل اپنی رقیس ایک ایک کر کے بینک کی تجور یوں بیل جمرتے رہتے ہیں اور اس سے پورانفع بینو مر مایہ دارا اُٹی تے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ساہو کارغریب اور کم دولت مند تجار کو تو بیسرد ہے ہے ۔ یہ ساہو کارغریب اور کم دولت مند تجار کو تو بیسرد ہے ہے ۔ یہ دولت مند تجار کو تو بیسرد ہے ہے ۔ یہ دولت میں اچھی شرح سے سود دے کیس، جس کا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کا سرہ یہ چند مٹھی بجرس مایہ داروں کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور یہ دولت کے اس خزائے کے بل پر پوری قوموں کی قسمت سے کھیلتے ہیں۔ و تی کے سیاس معاملات سے لے کرقوم کے معاش حالات سے لے کرقوم کے معاش کے اور یہ پوری و نو کو سے ساتھ کو میں معاشلات سے لے کرقوم کے معاش حالات سے کرتے ہیں۔

اُ باس معمولی نفع کا حال بھی سنتے جو بینک آپ اہانت دارعوام کو ہرس ل ایک سو سے عوض ایک سوتین دیتا ہے ،گر درحقیقت پیرتمن رو ہے بھی مزید پچھ سود لے کر پھران ہی سر ماییداروں کی جیب میں پہنچ جاتے ہیں۔

جوسر مایددار بینکوں سے بڑی بڑی رقیس لے کرتج رت کرتے میں وہ اس دولت کی وجہ سے

پورے بازار پر قابض ہوجائے ہیں، چنانچہ وجب چاہے ہیں فرخ بر ھادیے ہیں، جب چاہے ہیں اشیاء کی گھٹا دیے ہیں، جب اور جہاں جی ہیں آتا ہے قط ہر پاکر دیتے ہیں اور جہاں چاہیے ہیں اشیاء کی فراوانی ہوجاتی ہے، جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ جہاں انہیں اپنے نقع ہیں پھرکی ہوتی نظر آئی ، انہوں نے فراوانی ہوجاتی ہے، جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ جہاں انہیں اور بے چارے وام نے خودا پنے ہاتھوں سے بازار میں اشیاء کے فرخ ہر ھادیے ، اشیاء گراں ہو گئیں اور بے چارے وام نے خودا پنے ہاتھوں سے دوسود کی رقم جو بینک سے حاصل کی تھی پھر ان ہی سر مابید داروں کے دوالے کر دی ، اس طرح ہمار کے دار سے میسر مابیدار پوری تو مکا جند کون چوں چوں چوں کو م کے د Blood Bank ہے ہوئے ہیں جہاں سے بیسر مابیدار پوری تو مکا خون چوں چوں چوں کہ کہو لئے دہتے ہیں اور چاری تو م اقتصادی انتہار سے نیم جن لاش رہ جاتی ہی ۔ اس بینکنگ کی اصلیت معلوم کرنے کے بعد بھی کی کسیم الفکر انسان پر یہ بات مختی رہ کی سلیم الفکر انسان پر یہ بات مختی رہ کی سلیم الفکر انسان پر یہ بات محتی رہ کی سلیم الفکر انسان پر یہ بات محتی رہ کی سلیم الفکر انسان پر یہ بات محتی کی تک سلیم الفکر انسان پر یہ بات محتی کی تھا ہو کے اللان جنگ کی الملان جنگ کے در اور رسول مؤیز ہم کے الملان جنگ کی تھی جو سے دور کے مین دین کرنے والے کے لئے خدااور رسول مؤیز ہم کے الملان جنگ کی تھی ہو ہی کہ کہوں سنائی ؟

# ایک اور شمنی دلیل

جناب جعفرشاه صاحب معلواروي لكهية بين:

فرض کیجے ایک شخص آٹھ سورو ہے کی ایک بھینس خریدتا ہے جوروزاندوں پندرہ سیر وُودھ دیتی ہے، بیدا پی بھینس ایک شخص کواس شرط پر دیتا ہے کہ تم اس کی خدمت کرواوراس کے وُودھ، دبی ، کھن سے فائدہ اُٹھ وُ اور جھے چار پانچ سیروُ ووھ روزاند دے دیا کرو۔ سوال بیہ ہے کہ اگر اس متم کی شرائط پر وہ بھینس کسی کے حوالے کر دے اور وہ ان شرائط کو قبول کر لے تو کیا بیسودا کسی فقہ کی رُوسے نا جائز ہوگا؟

ال سلسلے میں ہم سوائے اللہ، حمر مند کے اور کیا کر بحتے ہیں؟ نہ جائے جعفر شاہ صاحب کو

ال صورت کے نا جائز ہونے میں کی شبہ ہے؟ ہمارے نزد یک سوال بینیں کہ بیصورت کون کی فقہ کی

رُو ہے نا جائز ہے؟ اگر کسی فقہ کی رُو ہے جائز ہے تو ہما اور کم نشا ندہی فرما کیں۔ اس صورت میں بھی

جو نکہ ایک شخص کا نفع متعین اور ایک کا موہ ہوم اور مشتبہ ہے ، اس لئے بیمعا لمہ ہم فقہ میں ، جو کڑ ہے ، ہو

سکتا ہے کہ بھی بھینس صرف ہونئی میر فود وہ وہ اور سمار البھینس کا ما مک لے لے اور خدمت کرنے

والے کی محنت اور بیبہ برکار جائے ا



#### بسم التدازحن الرحيم

# سوال نامدر با كاجواب

حال ہی میں اسل می نظریاتی کونسل نے رہا کے بارے میں ایک سوالنامہ جاری کیا تھ ،اس کا جو جواب مفرح مولا نامفتی محد شفیق صدحب مرضهم کی طرف سے روانہ کیا گیا ہے۔اس مرتبہ ادار میں چیش خدمت ہے۔

سوال ا (الف) قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں رہا کا سیم مقبوم کیا ہے؟ اور قبل از اسلام اس سے کیا مراد کی جاتی تھی '' تصیصاً کیا رہا ہے مراد بیا سود ہے جواصل زرکو دوگن اور سہ گن (اضعاف مضاعفۃ ) کر دیتا ہے یا اس میں قرض خوا ہ کی طرف ہے وصول کیا جانے وا! رائج ابونت سود مفر دادر سود مرکب شامل کے طرف ہے وصول کیا جانے وا! رائج ابونت سود مفر دادر سود مرکب شامل ہے؟

جواب (الف) قر آن کریم نے جس ارب اور اجماع امت اس کے مغہوم میں کوئی جہا کہ یہ است و جہاں کے مغہوم میں کوئی جہا کہ یہ است و جہا ہے اس کے مغہوم میں کوئی جہا کہ یہ است و جہاں ہے جہاں ہے

الإحفرت مفتى اعظم مولانا محرشفيج صاحب رحمة الندعليد

(۱) قرآن کریم نے ''ریا'' کی حرمت کے تفصیلی احکام بیان کرتے ہوئے ارش و قرمایہ ہے ۔ والٹھا الَّدِینَ المُوا النَّقُوا اللَّهَ وَدَاُو اللَّهِ عَلَيْهِ مِن الزَّمُو إِنْ الْكُنْتُمُ مُؤْمِئِنَ 0 مُؤْمِنَ 0 مُؤْمِئِنَ 0 مُؤْمِنَ 0 مُؤْمِنَ 0 مُؤْمِئِنَ 0 مُؤْمِئِنَ 0 مُؤْمِنَ 0 مُؤْمِنِينَ 0 مُؤْمِنَ 0 مُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنَ 1 مُؤْمِنَ 1 مُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنَ 1 مُؤْمِنَ 1 مُؤْمِنَ 1 مُؤْمِنَ 1 مُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنَ 1 مُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنَ 1 مُؤْمِنِينَ 1 مِؤْمِنِينَ 1 مِنْ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ 1 مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْم

> اے ایمان والوا اللہ سے ڈرو، اور ربوا کی جو پھھر قم ہاتی ہوا ہے چھوڑ وو اگر تم مومن ہو۔

ال میں "مرئفی من امرُ ہوا" (رباکی جو پکھرقم ہاتی ہو) کے الفاظ عام اور سود کی ہر مقدار كوشال بين، آيك اس بيازياد وواضح الفاظ من ارشاد بي أنشه مدلك ١١ وسير الموالك ١٠ نَظْمَتُونِ وَ لَا نُظْمِنُونَ۔ اورا گرتم (رہو ہے) تو ہیکروتو تمہارے رأس المال تنہیں ال حاویں گے۔ (اس طرح) نہتم کسی برظلم کرو کے نہتم پر کسی طرف سے ظلم ہوگا۔اس آیت نے واضح طور ہے بڑی کہ "ربا" ے تو بر نے کا مطلب سے ہے کہ قرض خواہ راس المال (اصل زر) کے سواکسی چیز کا مطاب ن کرے اور الا تطلبہ و کا تطلبہ و سے اس بات کی وضاحت بھی کردی تی ہے کہ اصل قم ہر م اض فدخواه كتناهم كيول ندموظهم من داخل ب-رباقرآن كريم كاارش دكد يدياتيوا الربو اصدة مُصد غَمَهُ ( سود کو چند در چند کر کے مت کھاؤ' ( ) سواس میں 'چند در چند' کا لفظ حرمت سود ک قانو تی شرطنبیں ہے، بلکہ اس جرم کی صرف ایک فتیج ترین صورت پر تنبیہ ہے، اوریہ با کل ایسا ہی ہے جیسے ارشاد ہے لا تَشْتَرُوا بِالْیَاتِی نُمدُ فسلا (۳) یعنی میری آنتوں کوتھوڑی ی قیمت کے کر فروخت نہ کرو۔ طاہر ہے کہ پہال'' تھوڑی کی تیت'' می نعت کی تانیا شہر انہیں ہے چنانچے کوئی معتول آدمی اس سے بیٹیجینیں نکال سکتا کہ آیات البی کو بردی قیت کے عوض قروخت کرنا جائز ہے۔ س کے ہجائے میدالفاظ محض جرم کی شناعت کو واضح کرنے کے لئے ایا ہے گئے ہیں۔ بعینہ یہی معامد' اضعافا مضاعفة" كا ب كه جرم كى شناعت بيان كرنے كے لئے ايك خاص صورت ذكر كر دى عنى بيان كرنے اگر بیقانونی شرط ہوتی تو سورہ بقرہ کی آیت میں بینہ کہا جاتا کہ رہ سے تو بدکی صورت میں صرف رأس المال قرض خواہ کو ملے گا ،اورس ری رقم اے جیموڑ نی ہوگی۔

(۲) مرکاردوء کم تؤثیر نے بھی بار ہاریہ تقیقت واضح فر مائی کداصل رقم پر لیا جانے والا ہر اضافیہ ' ربا' 'اور حرام ہے ، خواہ کم ہویا زیادہ۔ امام شانعی اور امام اتن الی عاتم '' آپ کا بیار شاد روایت فرماتے ہیں:

> لا س كل ردًا كال هي الحاهبية موصوع عبكم كنه، لكم ره وس (۱) البترة:۱۲۸هـ (۲) ۱۳۰:۳ (۳) البترة:۱۲۸هـ

اموالكم لا تطلبول ولا تصلبول، واول زيا موضوع زيا العباس س عبدالمطلب كله.(1)

یعنی سنو کہ ہروہ رہوا جو جاہیت ہیں واجب تھاتم سے پورا کا پوراختم کر دیا گیا۔ تمہارے لئے قرض کی صرف اصل رقم ہے۔ نہ تم ظلم کرونہ تم پڑھلم کیا جائے اور سب سے پہلے جو یہ باختم کیا گیا وہ عہاس ابن مطلب کا یہ ہے جو پورے کی بائن کرتے ہوئے ارشاد فر مایا سے کا یہ ہے جو پورے کی بائر سے موروں کی جو کا گیا ہے ہوئے ارشاد فر مایا سے موروں میں جز مسعدہ معدور رہا" ہروہ قرض جوکوئی نفع کھنچی لائے ، رہا ہے۔ '' میصدیث متعدد طرق سے مردی ہوئے کی بنا پر حسن لغیرہ ہے۔ ''

چنانچ سی بو یا زیاد و یا دیا کا مطلب سیحت سے کہ قرض پر طے کر کے لیا جانے وال ہر اضافہ اربا " ہے خواہ کم ہو یا زیاد و یہ حضرت فضالہ بن عبید سائن مشبور صی بی بیں ، وہ رب کی بی تعریف کرتے ہیں۔ کل مقعت کھینج کرتے ہیں۔ کل فرص حر معدن عبو وجه من وجوء الرائد ہر وہ قرض جو کوئی منفعت کھینج ، کے وہ یہ کی اقسام میں داخل ہے (۲) اور امام بخاری نے کتاب اے ستقراض 'بب اذا اقر ضدالی اجل سے دہ میں مضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول تعلیقائقل کیا ہے کہ

قال ابن عمر في القرص الى اجل لا باس به وان اعطى افصل من دراهمه ما لم يشترط. (٥)

معین مدت کے لئے قرض دیے ہیں کوئی حربی نہیں،خواہ قرض داراس کے دراہم ہے بہتر دراہم اوا کرے بشرطیکہ (بیہ بہتر دراہم اوا کرنا) قرض کے معاہدے میں طے نہ کیا گیا ہو۔اس سے صاف فلاہر ہے کہ اگر معاہدہ میں بیا ہے کرایا جائے کہ قرض کے دراہم سے بہتر دراہم اوا کیے جا نہیں گوہ وہ یہا میں داخل ہو کرحرام ہوگا۔

نیز حضرت ابو برد ہ 'کہتے ہیں کہ مضرت عبدالقد بن سلام براٹر: نے بیجھے نصیحت کی کہتم ایک ایک سرز مین میں آباد ہو جہاں رہا بہت عام ہے۔ ابتدا اگر کسی مخص پر تمہارا قرض واجب ہواور وہ تمہیں بھو ہے ، جو یا جارے کا بوجھ ہدیتۂ وین جا ہے تو تم اسے قبول نہ کرو۔ کیونکہ وور یا ہے۔ <sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) تغییراین کثیریس ۱۳۳۱ مج۱ بمطبوعه ۱۳۵۱هه

<sup>(</sup>٢) الحيامع الصغيرلىسيوطي بحوارة مارث بن الي اسامة عن ٩٣، ج ١٠ مديث ٢ ١٩٣٧ .

<sup>(</sup>٣) السراج المعير للعريزى م ١٠٨٠ ق. ٣-

<sup>(</sup>١١) إسنن الكبري مسيقي من ١٣٥٠ ج٥٠ (٥) معجع بخاري من ١٣٢٣ ج ١٠

<sup>(</sup>١) منتجع يخارى، مناقب عبدالله بن سلام ينطن من ٥٣٨، ج: ١ـ

اور حضرت قباده بن دعامة الدوى آيت "ول أنشه فلكه راه وس المؤاليكم" كي تفسير مين فرمات مين:

> ما كان لهم من دين فحعل لهم أن ياخذوا ره ومن أموالهم ولا يردادوا عليه شيئا. (١)

جس شخص کا پھوقرض دُوسرے پر ہو۔اس کے لئے قر آن نے اصل آم لینے کی اجازت وی کینین وی۔ اجازت وی سیکن اس پر ذرا بھی اضافہ کرنے کی اجازت نبیس دی۔

(۳) علی و لفت نے بھی ''ربا'' کی بھی تشریح کی ہے، چنانچد لفت عرب کے مشہور اہام زجات ربا کی تعریف کرتے ہوئے فرہ تے ہیں ''کس فرص ہو حد یہ سینر میہ''(۲) لیمنی ہروہ قرض جس کے ذریعہ اس سے زیادہ رقم وصول کی جائے۔ نیز اسان اسر ب وغیرہ میں بھی رباک میں تعریف نقل کی جی۔

چنانچے اُمت کے تمام ملاء و فقہاء با اختم ف''ر با' کی بھی تعریف کرتے آئے ہیں۔ اوس ابو بھر بصاص احکام القرآن میں اہل جامیت کے ربا ک قانونی اور جامع و یا فع تعریف اس هر ح فرماتے ہیں:

> هو القرص المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقرص. (٣) قرض كاوه معامله جس من ايك مخصوص مدت ادا يكى اورقرض دارېر ، ل ك كونى زيادتي مطر ل كني مور

فذکورہ ہاتھری ت نے 'رہا' کے مغبوم میں کوئی تنجک یا ابہ م و اجمال ہاتی نہیں جھوڑا،
ادران سے بیہ ہوت واضح ہوجاتی ہے کہ قرض کے معاملہ میں قرض وار کے ذمہ اصل پر جواف فہ بھی معاہدے میں طرک کے لیے اور دیا جائے وہ 'رہا' ہے، اس میں کم یا زیادہ، یا مفرا و مرکب کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بہی قرآن و سنت کا تکم ہے، یہی اجماع اُمت کا فیصلہ ہے، اوراسلامی شریعت میں اس کے سواکسی نظم ردکی کوئی مخوائش نہیں ہے۔

(ب) كي ظهوراسلام كے بعد ہونے والى ترقى اور تبديليوں كے پيش نظر "رب" كى نى تشريح

ی جاعتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) تفسیراین جربرطبری می ۲۷، ج ۳۰

<sup>(</sup>۲) تاج العروان من ۱۳۲ مج ا

<sup>(</sup>٣) اظم القرآن من ١٩٥٠ ق.

اس کامخفر جواب ہے کہ ہر گرنہیں۔ جس چیز کی تشریح خود قر آن وحدیث نے کردی ہوں جس پر فقہاء صحابہ و تا بعین شفق رہے ہوں، اور جس پر اُمت کا اجماع شنق ہو چکا ہواس کر ''نئی تشریح'' درحقیقت قر آن وسنت کی تحریف کان م ہا اور ایس نئی تشریح سے کہ قر آن وصدیث کا کوئی تھم میح وسالم یا تی ندر ہے۔ اگر محض زیانے کے عام جین سے متاثر ہوکر سے ہے کہ قر آن وصدیث کا کوئی تھم میح وسالم یا تی ندر ہے۔ اگر محض زیانے کے عام جین سے متاثر ہوکر ''ربا'' کی کوئی ایسی نئی فشریک'' کی جا تھی ہے جو قر آن وسنت اور اجماع کے صریح ارش دات کے خطاف ہوتی ، پھر اسلام کا کون س

ليأبين على الناس وهال لا ينقى منهم أحد الأشكل اوراء فمن لم يأكله اصابه من غياره. (1)

لین لوگول برایک زماندایدا آئے گا کدان میں کوئی شخص ایداند بچے گا جس نے سود ند کھایا ہو، اور جس شخص نے واقعی سود ند کھایا ہوگا، اس کوسود کا غبار تو ضرور ہی ہینے گا۔

نیز بیارشاد ہے کہ "بس بدی المدعة عظهر الرا والر والحمر (۲) قیامت کے قریب سود، زنا اور شراب کی کثرت ہوجائے گی۔

ان احادیث میں آپ مل فیل صراحة بتا رہے ہیں كه آئنده ایك زمانداليا آبائے گاجب

<sup>(</sup>۱) ابروار دوائن اجب (۲) طرانی وروانه رواه انصحیح

سودیا اس کے غبرے پین مشکل ہوگا ،اس کے باوجود آپ اس سود کو' رہا' ہی قرار دیتے ہیں ،اور کوئی اوئی اش رہ بھی ایس نہیں دیتے کہاں دور میں یہ ہوگئ تشریخ' کر کے اسے حلال کر لین چاہئے۔ پھر عدیث کی ہیشین کوئی کے مطابق آت رہا کی کثرت کا مشاہدہ ہور ہا ہے، لیکن جس رہا کی کثرت ہوہ تجارتی سود ہے کیونکہ مہا جنی سود کی تو ایسی ذیو ، تی شہوئی ہے نہ آئندہ بظاہر امکان ہے کہ اس ہے کوئی اس ان خالی نہ در ہے۔ یہ ہینکول ہی کا سود ہے جس کے اثر ات ہر کس و ناکس تک پہنچتے ہیں۔ اس سے مزید یہ معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث نے جس یہ کورام قرر دیا ہے اس میں تجارتی اور میں جن ہ طرح کے سودشائل ہیں۔

سوال تمبرا: کیا اسلامی تعلیمات اوراحکام کے مطابق (۱) دومسنم ریاستوں کے درمیان یا (۲) ایک مسلم اور وُوسری نیرمسلم ریاست کے ماجین مود کی بنیاد مرکاروبار جائز ہے؟

جواب جہاں تک اوسلم ریاستوں کا تعلق ہے ان نے درمیاں سور کے ہیں این کی کوئی سے نیون میں این کی کوئی سے نیون نیون ہیں۔ ابت اس مسئلہ بیل فقہاء کا اختار ف رہا ہے کہ کسی فیر مسلم ریاست سے سور بیا جا سکت ہے ، نہیں المجلس فقہاء ہے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی وجہ سود کا جواز نہیں ، جلکہ یہ ہے کہ دار الحرب بیل رہنے والے کا فروں کا وال ان کی رضامندی ہے وصول کر کے اس پر قبضہ کر لین ان فقہاء کے مطابق نزد کی جائز ہے ، دارالحرب کے گفار و و وال خواہ کوئی نام رکھ کر دیں ، ان فقہاء کے مطابق مسلک کے مطابق مسلمان اسے بحثیث سور نہیں جنگ اس حقیقت سے وصول کر سکتے ہیں کہ وہ ایک حربی کا مال مہرج ہے، ہذا اضطراری ھا، ت ہیں اس قطر کھر افتی رکر لینے کی تنوائش ہے۔

سوال نمبر عکومت قومی ضروریات کے لئے جو قرضے جاری کرتی ہے کیاان مرلا گوہوئے والاسووریا کے ذیل بی آتا ہے؟

جوب نبرا باشبر ہائے ذیل میں آتا ہے، کیونکہ 'ربا ' جس طرح انفر ادی طور پرمسلمان کے لئے حرام ہے ای طرح حکومت کے لئے حرام ہے

سوال نمبر م کیا آپ کے خیال میں غیر سودی بینکاری ممکن ہے؟ اگر جواب اثبات میں مے تو کن مفروضات کے مطابق؟

جواب نمبر ہم فیرسودی نظام بینکاری بلاشیمکن ہے۔ اس کی تفصیلات تو اس مختصر سوالن ہے کہ اس کے جواب میں ساستیں بیکن اس کا مختصر فا کردرت ذیل ہے اس پر عمل کا سیح طریقہ یہ ہے کہ اس نظام کے کمل تفصیلات مدة ن کرنے کے لئے صاحب بصیرت فقہاءاور ماہرین معاشیات و بینکاری کی

ایک مجلس فاص ای غرض کے لئے بنائی جائے جو رہا کی حلت وحرمت کی بحث میں وقت ضائع کرنے
کے بجائے شبت طور پر غیرسودی نظام بدیکاری کی تفصیلات مرتب کر ہے۔ فاکد درج ذیل ہے
اسلامی احکام کے مطابق بینکاری ''رہا'' کے بجائے ''شرکت'' اور ''مضار بت' کے
اصواوں پر استوار کی جائے گی جس پر عمل مندرجہ ذیل طریقے سے ہوگا۔

عوام جو رقمیں بینک میں رکھوائیں گئے وہ دوقتم پرمشتمل ہوں گی،عندالطلب قرض (Current Account) اور دُوسرے مدمغماریت (Fixed Deposit)،سیونگ اکاؤنٹ پہلی تتم میں شامل ہوجائے گا۔

عندالظلب قرضوں میں تمام رقوم بینک کے پاک فقی نقطۂ نظر سے قرض ہوں گ۔ کھانہ دار ہروقت بذرایعہ چیک ان کی وہ بی کا مطالبہ کر سکے گا، اور ان پر من فع کھانہ دار کوئیس دیا جائے گا۔ جب کہ موجودہ نظام میں بھی اس مد پر کوئی سو ڈبیس دیا جاتا۔ ابدتہ مضار بت کے کھانہ دار معین مدت کے جب کہ موجودہ نظام میں بھی اس مد پر کوئی سو ذبیس دیا جاتا۔ ابدتہ مضار بت کے کھانہ دار معین مدت کے لئے جو تین ، و سے ایک بوتین ، و سے ایک بوتین ہے آم رکھوا کی ہو کے ، اور اس رقم سے بینک (اس طریقے کے مطابق جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے) جو من فع صال کرے گا اس میں متناسب طور سے مطابق جس کی تفصیل آگے آ رہی ہوں گے۔ یعنی ان کی رقم کل سکے ہوئے سرمایہ (Invested) شریک ہوں گے۔ یعنی ان کی رقم کل سکے ہوئے سرمایہ کا مسابق میں سے اثن ہی فی صد حصر انہیں ہے گا۔

عندالطلب قرضوں اور مضار بت کھانتہ کے ذریعہ حاصل ہونے والی رقم میں سے بینک ایک حصہ مرمحفوظ Reservel کے طور پر رکھ کر ہاتی سر بایے کا روہاری افراد کوشر کت یا مضار بت کے اصول پر دے گا۔ کاروہا رکی افراد اس سر مایہ کوصنعت یا تنجارت میں لگا کر جونفع حاصل کریں ہے اس کا ایک ہے شدہ فی صد حصہ بینک کو اصل رقم کے ساتھ اوا کریں گے۔ اور بینک یا نفع اپنے حصہ داروں اور کھا تند داروں اور کھا تند داروں کے درمیان طے شدہ متنا سب حصول کی صورت میں تقلیم کرے گا۔

مذکورہ طریق کار کے علاوہ غیر سودی نظام میں بینک اینے وہ تمام و ظائف بھی جاری رکھے گا جووہ اُجرت پر انجام دیتا ہے، مثال کرز، ٹریولز چیک، بینک ڈرافٹ، اور لیٹر آف کریڈٹ جاری کرن نجے وشراکی ولالی، کاروباری مشورے دینا وغیرہ ان تمام خد ہات کو بدستور جاری رکھ کر ان پر اُجرت وصول کی جائےگی۔

میر غیر سودی بدیکاری کے لئے انتہائی مجمل اشرات میں۔اس موضوع پر مفصل کی میں بھی ش نُع ہو چکی ہیں جن میں اس نظام کی جزوگ تفصیلات ہے بھی بحث کی گئی ہے۔ ذاتی طور پر متعدو ماہرین بدیکاری سے مشوروں کے دوران انہوں نے اس طریق کارکو بالکایہ تا بل عمل قر اردیا ہے اوراس بر عمل کرنے کے لئے میچ طریقہ وہی ہے جواو پر بیان کیا گیا ہے کہ خاص اس غرض کے لئے ماہرین کی کیے مجلس بنادی جائے جوغور وخوض کے بعداس نظ مرکع ملی تفصیلات مرتب کرے۔

سول نمبر ۵ کیا اس می احکام کی روشنی میں جینکوں کی فراہم کر دوسہولتوں یا خد مات کے عوض سود کی وصولی کے سسلہ میں نجی اور سرکار کی جینکاری میں کوئی افتر از کر حاسکت ہے عوض سود کی وصولی کے سسلہ میں نجی اور سرکار کی جینکاری میں کوئی افتر زکر حاسکت ہے ؟

جواب تمبر ۵ اسل می ادکام کے انتہار سے نجی جینوں اور سرکاری جینوں میں کوئی فرق نہیں۔
جن سات کی اُجرت لین نجی جینکوں کے لئے جائز ہے ان کی اجرت سرکاری جینکوں کے لئے بھی جائز ہے۔ اور سود کے معاملات نہ نجی جینکوں کے لئے جائز ہے نہ سرکاری جینکوں کے لئے ہے موالے جائز ہے نہ سرکاری جینکوں کے لئے۔
سوال نمبر ۲ کی محکومت کے مملوکہ یاس کے زیر تکمرانی چنے والے جینکاری کے سوال نمبر ۲ کی محکومت کے مملوکہ یاس کے زیر تکمرانی چنے والے جینکاری کے سوال نمبر ۲ کی مالی ملک کی ملیت (بال مجبول المی مک) قرار دیا جاسکت

جواب نمبر ۲ جو بیئک حکومت نے قائم کے ہوں وہ حکومت کی ملکیت میں۔ ہذا اقبیس مجبوں الماریک اموال میں داخل کرنے کا سوال ہی بیدانبیں ہوتا۔

ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اسلام کی زوے ایسے ادارے کی کیا حقیقت

موال نمبر 2 (الف) آیا اسلامی تعییرات کے بموجب سرمایے وعالی پیداوار قرار دیاج سکتا ہے، اور اس کا استعمال کے عوض کوئی معاوضہ دیاج سکتا ہے؟ (ب) اگر جواب اثبات میں ہے تو آیا اسلام منافع کی تقسیم میں سرمایے کا کوئی حصر مقرد کرتا ہے؟ حصر مقرد کرتا ہے؟

جواب نمبر کے بیا کیے نظریاتی بحث ہے جے صراحة قرآں وسنت میں نہیں چھیم اگیا،البتہ
اس سلسلہ میں قرآن وسنت کے احکام سے جو سی ہوزیشن س سے آتی ہے وہ بیہ ہے کہ اسر ہا ہا ہوتا
ہیداوار شار کیا گیا ہے،البتہ جس چیز کوآئ کل علم معاشیات میں سرمایہ یا اصل (Capital) کہا جاتا
اور جس کی تعریف ہیداشدہ ذرایعہ ہیدائش سے کی جاتی ہے،وہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے دوقعمول مشتسم ہے:

(۱) وہ سر مایہ جس کاعمل پیداوار بیل استعمال اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اے خرج نہ کیا جائے جیسے رو پیداوراشیاء خورو تی۔

(٢) و ووس كل پيداوارجن كاعمل پيدائش ميس اس طرح استعمال كيا جاتا ہے كدان كي اصل

شكل وصورت برقر ارربتى ہے مثلاً مشينرى -

تقتیم دولت میں ان دوفتموں میں ہے جہل تشم کا حصر کمنا ف 10:11 · کسر،

دوسری قسم کا حصدز مین ک طرح أجرت یا كرامه ب (Rent)

یبال مختمراً اتنا اش رو کافی ہے۔ اس مسئلہ کی کھمل تشریق اور اس کر نبی مسہ سے مقر کے مقالے کے 'اسلام کا نظام تغلیم دولت' میں موجود ہیں۔ جوس تھ نسکت ہے۔

(ب) الكرمندرجه بالاسوال كاجواب نفي من بياتوكي آب اسلام، ٥٠ .... بهم آبنك كوئي متباه ل تبحويز كر كے بير؟

جواب فمبر ۸ بی بال مینن ہے۔ یہ پہنے مرش کیا جا پاکے کہ بینک بن اندہ سے کہ ایک بینک بن اندہ سے کے ایک کرتا ہے۔ اُجرت وصول کرتا ہے مشال لا کرز ، لیٹرز آف کریڈٹ ، بینک ڈرافٹ ، ناچ وشراک ، ان والیہ ، ان ل اُجرت لینا جائز ہے۔ البنة سود کا کارو بارنا جائز ہے ، اور اس کی متبا ال صورت سے رائیہ سم کے ، اب ب

> سوال نمبر 9: کی بیمہ کا کارو بارسود کے بغیر جالیا جا سکتا ہے! جواب نمبر 9: جی ہاں۔اوراس کی سیح اسلامی صورت رہے کہ

(۱) بیمہ پالیسی کی حاصل شدہ رقوم کومف ربت کے شرقی اصول کے مطابق تجارت ٹی لگایا جائے اور معین سود کے بجائے ای طریقے پر تجارتی نفع تقسیم کیا جائے جس کا ذکر غیر سود کی بدیجار کی کے ذیل میں آیا ہے۔

(۳) بیمہ کے کاروبار کواہداد ہا جمی کا کاروبار بنانے کے لئے بیمہ پالیسی بینے والے بر صامندی سے اس معام ہے کے پابند ہوں کہ اس کاروبار کے منافع کا ایک معتذبہ حصہ نسف یا تب نی بو حقائی ایک ریزروفنڈ کی صورت میں محفوظ رکھ کر اسے وتف قرار دیں گے ، اور اسے حواوش میں جو تھائی ایک ریزروفنڈ کی صورت میں مصول و تو اعد کے ماتحت فرچ کیا جائے گا۔

(۳) بصورت حوادث بیامدادصرف ان حضرات کے سرتھ مخصوص ہوگہ جواس معاہدے کے پانداوراس ممپنی کے حصد دار میں ۔ اوقاف میں ایس تخصیصات شرعاً جائز ہیں ، وقف ملی الاولا داس

کی نظیر موجود ہے۔

(س) اصل رقم مع تجارتی نفع کے ہرفر دکو پوری پوری ہے گی الا بیک کاروبار میں خسارہ ہو اور وہ ہی س کی علک بھی جائے گی۔ امداد با بھی کار ہزرو فنڈ وقف ہوگا۔ جس کا فائدہ اٹھی نہ اصول وقف صورت میں اس وقف کرنے والے کو بھی پہنچے گا، اور اپنے وقف سے خود کوئی فائدہ اُٹھی نہ اصول وقف سے من فی نہیں جیسے کوئی رفاع عام کے لئے ہمپتال وقف کر دے پھر بوقت ضرورت اس سے خود بھی فی عدہ اُٹھ نے یہ قبرستان وقف کر دے پھر خود اس کی اور اس کے اقر باکی قبریں بھی اس میں بنائی جائے ہے۔

(۵) حوادث پرامداد کے لئے مناسب قوائین بنائے جائیں جوصورتی عامطور پر موادث ہی اور جوصورتی کی اور جوصورتی کی اور جوصورتی کی اور جوصورتی ہیں ہوتی جائے ،اور جوصورتی ہوتی جائے معتد برقم مقرر کی جائے ،اور جوصورتی بات ہو ہو جائے ،اور جوصورتی ہوتے ہوا ہوت ہیں جائے ہو ہو ہے۔اس کے لئے یہ جو ہو تی رائد وے کر اس کے لئے یہ جو سکت کے کہ متوسط تندرتی قرار دے کر اس سے پہلے موت واقع دو بائے کی صورت میں جھے تنظر الدادوی جائے ۔متوسط تندرتی کو جائے کے لئے جوطریقہ فران معا ندکا میں کی جو استعمال کی جا سکت ہوا دی گئے اس کے لئے اس جو استعمال کیا جا سکتا ہے اور بیناریا کمزور آدمی کے لئے اس جائے ہو شعبی کا یک انداز جمقر رکیا جا سکتا ہے۔

(1) کوئی مخص چند قسطیں جمع کرنے کے بعد سسلہ بند کر و ہے تواس کی رقم صبط کر لین جیسا کہ سن کل معموں ہے ظلم صرح کا در ترام ہے۔ البعثہ کمپنی کوالیے غیر می طالوگوں کے ضررے بی نے کہ النے معا بدے کی ایک شرط بیر کی جا سکتی ہے کہ وکی مخص حصد دار بننے کے بعد اپنا حصد داجی لین ہے ہیں شرکت کو فتم کا ریا جا جاتو ہو گئے ہو سات یا دی سمال سے پہلے رقم و ایس ندک جو کے اور الیے شخص سے لین شرکت کو فتم کی نماز طبحی می مرحمی جا سکتی ہے۔ بیسب امور منتظمہ کمینی کی صوابد بدے سے ہو سکتے ہیں۔ ان کا اثر معاملہ کے جوازیا عدم جواز برجیس مین تا۔

یار ہوتو اس پرمزیدفور میں ایک سرمری واجی کی نی کہ ہے۔ اگر کوئی جماعت اس کام کے لئے تیار ہوتو اس پرمزیدفور ہفتی میں مرکز کے اسے زیادہ سے زیادہ ، نور کر کے اسے زیادہ سے زیادہ ، نور کر کے اسے زیادہ سے زیادہ ، نور کر کے اسے زیادہ سے کھوظ رکھنے کی تدبیر ہیں سوچی جاتنی ہیں۔ اور سال اور س کی جر بیکر سے ۔ ۔ بہی شرکی تو اعد کے تحت تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے۔ فل ہر ہے کہ بینکنگ اور انٹور نش کا مر وجہ نظ مجھی تو را تول رات وجود جس نہیں آگی ، بلکہ س نی بور وقتر اور تج ہات جس ایک عرصہ لگا ہے۔ اگر میچ جذبہ کے ساتھ مذکورہ ہال طریقے کا تج بہی ہا۔ بار سے ، اور تج ہات میں ایک عرصہ لگا ہے۔ اگر میچ جذبہ کے ساتھ مذکورہ ہال طریقے کا تج بہی ہا۔ بادر تج بات کے ساتھ میں تھے تا تج بہیں

فیرسودی بینکاری اور بیمه وغیره کا نظام شرقی اصول پر پورے اعظام کے ساتھ بروئے کارآ سکتا ہے۔ سوال نمبر ۱۲ (۱) براو ثیرنٹ فنڈ اور سیونگز بینک اکاؤنٹ پر جونفع دیا جاتا ہے کی وور باکی تعریف میں آتا ہے؟

جواب بمبراً جہال تک سیونگزاکاؤٹ کاتعلق ہائی ریاج نے والا نفع با شہرہ ہے۔

کیونکہ وہ رہ کی اس تعریف میں داخل ہے جس کی تشریح سوال نمبر اے جواب میں کی ٹی ہے۔ رہ پر واویڈٹ فنڈ کا مسلم سواس کا بھی صاف اور بے غبار طریقہ قریب ہے کہ اس فنڈ کو بھی شرکت یا مضار بہت کے اصول پر تجارت میں لگایا جائے ایکن آن کاب بوطریقہ مرقبی ہے کہ محکمہ اس فنڈ کو حصہ داران میں ان کے حصول کے بندر تقییم کیا جائے بیکن آن کاب بوطریقہ مرقبی ہے کہ محکمہ اس فنڈ کو شہرات میں لگا کر حصہ دارول کو سود کے نہ مے پہھم مین رقوم نہ بتا ہے ملاز مین کے لئے ان سے محکمہ باز مین کے لئے ان سے محمد ملازم کو وصول نہیں ہواوہ ابھی اس ملک میں میں بیس آئے بلکہ بدستور محکمہ بی کی ملک میں ہے۔ اب محکمہ یا گور نمنٹ نے جو زیادتی پر اویڈٹ فنڈ بی رقم ہے تجارت وغیرہ کے ذریعہ عصل کی وہ ذیادتی مار تھی ملک ہے فن کدہ اُ گھا تھی ملک ہے فن کدہ اُ گھا تھی ملک ہے اس مسلک ہے اس کہ اللہ تعری اُنعام ہے اس کے ملہ اُن میں محکمہ یا کی ملک ہے مار کہ کو اور کی تعری کی ملک ہے اس کہ انتہا ہے اس مسلک کے فن کدہ اُنوائ کی دس لا 'م کو کوئی حصہ و بتا ہے تو وہ شریا سود بیس بلکہ تیم کا ایک دس لا 'م کو کوئی حصہ و بتا ہے تو وہ شریا سود بیس بلکہ تیم کا ایک دس لا 'م کو کوئی حصہ و بتا ہے تو وہ شریا سود بیس بلکہ تیم کا ایک دس لا 'م کو کوئی حصہ و بتا ہے تو وہ شریا سود بیس بلکہ تیم کا ایک دس لا 'م کو کوئی حصہ و بتا ہے تو کوئی تصد و بتا ہے تو کوئی خصہ و بتا ہے تھی تصد لین فر مائی ہے۔ یہ در الہ جواب کے ستھ میں موجود ہے جس کی ڈوسر سے حضرات علماء نے بھی تصد لین فر مائی ہے۔ یہ درمالہ جواب کے ستھ فیسل ہے۔

سال نمسر ۱۱ (الف): ایک مل زم کوایئے پراویڈنٹ فنڈ ہے قرض بینے پر جورقم بطور سود ادا کرنی پڑتی ہے اور جو بعد میں اس کے ای فندیں جمع کر دی جاتی ہے؟ ہے گیا آب اے دیا کہیں گے؟

جواب تمبراً ان پراویڈن فنڈ کے معاملہ کی جوتشریح سوال نمبر ۱۳ کے جواب میں کی گئی ہے اس کی روشنی میں شرعی نقطۂ نگاہ سے بہ نہ سودی معاملہ قرض تو اس لئے نہیں کہ ملازم کا جو قرض میں میں شرعی نقطۂ نگاہ سے مطابح کا اسے حق تعااس نے اس کا ایک مصدوصول کیا ہے۔ اور بعد کی شخوا ہوں سے جورقم ادائے قرض وسود کے نام سے بالاقساط کا ٹی ج آتی ہے وہ بھی اسے قرض نہیں بلکہ فنڈ میں جورقم معمول کے مطابق ہر ماہ گئی تھی ، اس کی طرح یہ بھی ایک کو تی ہے۔ و تی صرف یہ بلکہ فنڈ میں جورقم معمول کے مطابق ہر ماہ گئی تھی ، اس کی طرح یہ بھی ایک کو تی ہے۔ و تی صرف یہ

<sup>(</sup>۱) (فوٹ) جواب کی سموت کے پیش نظر سوال تبرا اکو مقدم اور ااکومو خرکر دیا گیا ہے۔

ے کہ ان مبینوں میں کوتی کی مقدار زیادہ ہوگی جس کی دلیل میہ ہے کہ سیسب رقم یا لآخراک کوواپس معر گ ۔

(ب) اگر آجر بھی پراویڈنٹ فنڈ میں اپنی طرف سے پچھر قم کا اضافہ کرے تو صورت حال کیا ہوں 'س سے بھی مذکورہ صورت حال پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ تہجر جس رقم کا اپنی طرف سے اصافہ مرر رہا ہے وہ اس کی طرف سے تیم ع (ایک طرح کا انعام ) ہے۔

سال بمبرس کی انعامی باندوں پر یاسیونگ بینک اکاؤنٹ پر بطور انعام دی جائے والی رقم رہا کی تعریف میں داخل ہے؟

ر ہو سیونک میند اکاؤنٹ ، سواس ئے ہورے میں پیچھے یار ہورعرض کیا جا چکا ہے کہ وہ اللہ من یا ہو کا معامدہ ہوند س پرانعام کے نام سے جورقم وی جائے گی وہ ''عقد رہ'' پر دیاجانے و الا انعام ہے جس کالیما جائز نہیں۔

ا ال أبر الله الله الله في أون كے تحت تجارتی اور غير تجارتی قرضول ميں تبير ركن درست بوگا جب كه تجارتی قرضوں پر سودلی جائے اور غير تجارتی قرضوں پر سودلی جائے اور غير تجارتی قرضے بلاسود ہوں؟

 روبیدد وسرے کی امداد کی غرض ہے دے رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ دواس امداد کوامداد ہی رہے دے اور نفع کے ہرمطابہ ہے دستیر دار ہو جائے۔ دوا تنے ہی روپے کی داپسی کا ستحق ہوگا جائے اس نے قرض دیئے سے ،اوراگر اس کا مقصد رہے کہ دورو پر دے کر کاروبار کے نفع ہے مستنفید ہوتو اے ''شرکت' یا'' مضار بت' کے طریقوں پڑمل کرنا پڑے گا، یعنی اے کاروبار کے نفع و نقصان دونوں کی ذمہ داری یا نمانی پڑے گی ،ان دوصورتوں کے معاوہ اسلام میں تیسری راونہیں ہے جس کے ذریعہ کوئی فریق اپنا اپنا فقع ہروال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ ہو۔

سوال نمبر ۱۰ کی اس م کے اقتصادی نظام میں قومی سرمایہ کی تفکیل کے لئے بچت کی سوصلہ افزائی کرنے والی وئی جائز تر نیبات موجود جیں؟
سوالی نمبر ۱۵ اگر سود کو قطعی طور پرختم کر دیا جائے تو اسمامی نظام معیشت میں لوگول کو بچت پر اُبھ رئے اور سر ایر کے استعمال میں کفایت شعاری کی ترغیب دینے کے لئے کو نسی محرکات استعمال کے جا کیں گے!

جواب نمبر ۱۵۰۱ ہے دونوں سول در حقیقت ایک ہی ہیں۔ اور ان کا جواب ہے کہ اگر بینوں اور ہیمہ کمپنیوں کو سود کے بجائے شرکت اور مضار بت کے اصواوں پر چل یا جائے تو کھ نے داروں کو آئے جائے ترکت اور مضار بت کے اصواوں پر چل یا جائے تو کھ نے داروں کو آئے جو سات کی سعمولی شرح سود ہے کہیں زیادہ منافع حاصل ہوگا ، کیونکہ وہ پورے کا روبار کے شریک ہوں ہے۔ ہذا جو بچت قومی مقاصد کے لئے ضروری ہے اس کے لئے اس سے بڑھ کر تر نیمی نظام اور کی ہوگا ؟

صرف میونگ اکاؤنٹ کا مسئلہ رہ جاتا ہے ، کیونکہ غیر سودی نظام میں ندائل پر سود مے گااور نہ من فقی ، سیکن اول تو جدید ماہرین معاشیات کی ما سرانے یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کی معمولی شرح سود بچت کے لئے کوئی تو ک اور فیصلہ من مخرک نہیں ہوتی بچت کی بصل وجہ بذات خوا کا بیت شعاری اور پی اندازی ہی کا جذبہ ہوتا ہے اس لئے سیونگ اکاؤنٹ پر سود فدد ہے ہے اس مدمی کوئی معتد ہا کی اندازی ہی کا جذبہ ہوتا ہے اس لئے سیونگ اکاؤنٹ پر سود فدد ہے ہے اس مدمی کوئی معتد ہا کی اندازی ہی کا جذبہ ہوتا ہے اس کے علاوہ مدمض رہت (Fred Deposite) کی مرتب میں مدال مدکی طرف ایک سال تک بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ اس طرح بچت کے ساتھ نفع کے خواہش مند اس مدکی طرف بی سائی رجوع کر سکتے ہیں۔

کمیانی کی قیمت فاہر ہوتی ہے۔ کیا اس متم کا نظریہ اقتصادی حکمت عملی کے طور پر استعال کیا جاسکتا ہے خواہ واقعی سودادا کیا جائے یا ندادا کیا جائے۔ جواب نمبر ۱۹: سوال پوری طرح واضح نہیں ہے ، تاہم اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقیا تی قیام منصوبہ بندی وغیرہ میں فرضی شرح سود کو بنیاد بنا کر فیصلے کئے جا بجتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ضرورت و ہیں جیش آ سکتی ہے جہاں سود عملاً جاری و ساری بھی ہو، لیکن اگر معیشت کو غیر سودی نظام کے مطابق استوار کر لیا جائے تو فرضی شرح سودی کوئی ضرورت یا فائدہ باتی نہ رہے گا۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



# غيرسودي كاؤنٹرز

(۱) کیم جنوری ۱۹۸۱ء ہے حکومت نے با اسود بینکاری کے آغز کا اعدن کیا ہے، اور ہر بینک بین اسود مینکاری کا کوئٹو کا کوئٹو کا کوئٹو کا کہنا ہے کہ یہ السود بینکاری کی طرف پہلا فقد م ہے اور آئندہ بینکلگ کے پورے نظام کورفۃ رفۃ غیر سودی نظام ہیں تبدیل کر دیا جائے۔

سود جیسی لعنت ہے جعد از جلد چینکارا حاصل کرنا ایک اسلامی حکومت کا اہم ترین فریقنہ ہے، اور جس دن ہماری معیشت اس شیطانی چکر ہے نجا ت پاگئی، وہ نہ صرف پاستان بلکہ پوری ان نیب کے دوہ معیشت اس شیطانی چکر ہے نجا ت پاگئی، وہ نہ صرف پاستان بلکہ پوری ان نیب کے دوہ مالکی معیشت کوغیر سودی بنی دوں پر استوار کرنا چاہتی ہے، اور ایک ایسے ماحول میں جہاں بینکوں کے سود کو صود کو صد کو طرف ہے اس عزم کی کوئٹوں کے سود کو مسلم نول نے نیب میں محیشت کوغیر سودی کوئٹر وں نے کوئٹر وں نے بر ہمایا جائے گا، اور اس نیک کام کی طرف جوقد م بھی آگے بڑھایا جائے اے ماضی میں مستحسن بی قرار دیا جائے گا، اور اس نیک کام کی طرف جوقد م بھی آگے بڑھایا جائے اے ماضی کی خصی بڑی تعداد نے اے خوش آ کے بد کہا اور اپ اکاؤنٹ ان کاؤنٹر وں نے کھلوانے شروع کر خصی بڑی تعداد نے اے خوش آ کے بیم کہا اور اپ اکاؤنٹ ان کاؤنٹر وں میں کھلوانے شروع کر کہنا ور اسٹی کی خصی بڑی تعداد نے اے خوش آ کے بیم کہا اور اپ اکاؤنٹ ان کاؤنٹر وں میں کھلوانے شروع کر کہا در اپ ایک کام کی خوصی بڑی تعداد نے اے خوش آ کے بیم کہا اور اپ اکاؤنٹ ان کاؤنٹر وں میں کھلوانے شروع کر کہا کہ سیا

ڈ اتی طور پر اگر چہمیں اس طریق کار سے شدید اختلاف تھ کے سودی اور غیر سودی کا وُنٹر متوازی طور پر ساتھ ساتھ جائے جا کیں ،گر جب ان کا وُنٹروں کا افتتاح ہوا تو اس اقد ام کو ماضی کے

الله ۱۹۸ ویش دب حکومت نے بلاسود جیکاری کا آن زکرتے ہوئے کی دامیں الی پرونٹ اینڈ لوک شیم نگ ( نفخ اور نقصان کی شرکت کا تعالا ) جاری کی اور اس کے نئے قیرسود کی کا و نفر رکھو ہے جبد ہیں را سلسد سود کی بنیادوں پرجی تھ تو حضرت موا، نامفتی محمد تقی علی فی دامت پر کا تہم اسی یہ نے لوگوں کو اس کھاتے کی مقیقت سے آگاہ فر یانے کے نئے مندرجہ فرجی مضمون تح میر فر ہایا جس میں بیدواضح کیا کے متند کر ہا ہا کھا تہ بھی مودی ہے جس میں قم رکھوا کر تفح لیما جا مرتبیں ساامجمود احمد

<sup>(</sup>۱) ۱۸ رئ الرول ۱۳۰۱ه

مقابید بین جر میں ہم حال نفیمت بھے ہوئے ہمارا فوری اور بہا تا ٹربیا تا ٹربیا کا کا انڈوں کو کا میا ہے جس کی کوشش کرنی جائے ، کیونکہ عرصہ دراز کی تمن وَل اور جدو جبد کے بعداس کا م کا آن زبور ہا ہے جس کے انظام میں ایک بہائی صدی بیت گئے ہے، خیاں یہ تھ کہ حکمت عملی خواہ کہی ہو، کیکن فیر سودی بین کاری کا قیام بہر صورت ایک ایسا نیک کام ہے جس میں تعاون نیز ہی خیر ہے، چن نچیاس کار خیر بیل تعاون اور حصہ داری کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس کی اسکیم کا مطاحہ کی سین انسوس اور شد بید افسوس اور شد بید افسوس اور شد بید افسوس کا میں ہوری کی کے دان کاؤنٹ وال سینفسیلی طریق کارکود کی مینے کے بعد بعد بید جدرت اور شد بید حسرت اور شد بید حسرت اور شد بید حسرت اور شد بید حسرت کی ہے کہ ان کاؤنٹ وال سینفسیلی طریق کارکود کی کھنے کے بعد بید جذبہ بیزی حدرت کی سردین کارکود کی جا

کیم جنوری ۱۹۸۱ء کے بعد اطراف واکن ف سے تحریری ۱۱رز ہائی طور پرہم سے بیسوں کی جارہا ہے کہ کیان کاؤنٹروں سے واقعۂ سودنتم ہو گیا ہے ۔ 'اور کیا ایک مسلمان سود کے کسی خطرے کے بغیران کاؤنٹروں میں رقم رکھواسکتا ہے؟

ان سواا ات کاعلی وجہ البھیرت جواب دینے کے لئے جب ہم نے اس اسکیم کا مطالعہ کیے جو کیم جنوری سے نافذ کی ٹی ہے ، اور اس کے طریق کار کا ب بڑہ میں تو انداز و ہوا کہ سوو کی آخوش میں پر ورش پائی ہوئی و اہنے تافذ کی ٹی ہے ، اور اس کے طریق ست کا فی تمد کرنے کے لئے تیار نہیں ، بعکہ و واس پر تھوڑ اس معلام کو میں معلام کی تاریخی کے بیار نہیں ، بعکہ و واس پر تھوڑ اس معلام کو میں معلام کی اور ہو کہ ان کے ایک نہوں و ایک نہ صرف اور انتظار کرنا ہوگا، بغیر سوو کی ترتی ہوئی و بوار کو سے جوانی والد با آخر اس کر رہے گ

چونکہ عام طور پرمسل نوں بلکہ بیشتر ماہا ، کو بھی اس نئی اسّیم کی تفسیدا سے بیٹی نہیں سَمیں ، اس نے ہم اپنا فرض بچھتے ہیں کہ اپنے علم و بنسیات کی حد تک اس اسّیم پر تبعہ و بیش کریں ، تا کہ حکومت ، عوام اورعلما واس کی ردشنی میں راوعمل مطے کرشیں۔

بینکوں کو نیم سود کی نظام پر سرط س جو بوج سا اور معیشت کے ہور کی متب وال اس س کیا ہو کا س مسلے پر ہدت دراز ست عام اسدام کے مختلف جھوں میں سوچ جارہ ہے اور اس پر بہت ما علمی اور تخفیقی کا م ہو چکا ہے ، فکر و تحفیل کی ان تمام کا و شول کو س منے رکھنے کے بعد ایک بات تقریباً تمام تجاویز میں مشتر کے نظم تی ہے ، اور ہ و یہ کہ سود کے اصل متباہ ل طریقے صرف دو ہیں ایک نفی و نہمان کی تقسیم لیمنی شرکت و مضار بت اور و و مرے قرض جسن سیاد اسود کو نتم کرنے کے بعد بیر کاری کا سارا اظلام بنیا دی طور ہے انہی دوطر بینو س پر جنی ہوتا ہو ہے ، بہت بینک کو بعض ایسے کا م بھی کرنے کے اور ندقرض حسن کا رہے اور ندقرض حسن کا مرابی کی اور ندقرض حسن کے اور ندقرض حسن کا رہے ہوں کی اور ندقرض حسن کا رہے ہوگا کی موجوں کے اندو و ش سے اور ندقرض حسن کا میں بینے کی اور ندقرض حسن کا رہے ہوں کی انہی مور کے لئے ندو و ش سے ومضار بات کا طریقہ اپنی سکت ہے ، اور ندقرض حسن کا رہے ایسے مقامات پر جزوی طور سے پکھ فورسرے طریقے بھی مختلف مضرات نے بچو یز کیے بین ، پیطریقے
پورے نظام بینکاری کی بنیو ذہیں بن سکتے ، بکدانہیں اسٹن کی یعبوری طور پر اختیار کیا جا سکت ہے۔
با اسود بدیکاری پر اب تک جو عمی اور تحقیقی کام سائے آیا ہے، ن جی احترک معلومات کی صد تک سب سے زیادہ وج مع مفصل اور تحقیقی رپورٹ وہ ہے جو اسلامی نظریاتی کو سائے میں احترک ما اماور ماہرین معاشیات و بدیکاری کی مدوسے مرتب کی ہا ور اب منظر عام پر آپھی ہے ۔ اس رپورٹ کا بیشتر صال بھی یہی ہے کہ با اسود بدیکاری کی مدوسے مرتب کی ہا ور اب منظر عام پر آپھی ہوگی ، اور بینک کا بیشتر کارو برشرکت یا مضار بت برجنی ہوگا، البتہ جن کاموں جی شرکت یا مضار بت کارآ مرتبیں ہوگئی، کارو برشرکت یا مضار بت کارآ مرتبیں ہوگئی، دہاں دہاں رپورٹ جی بچوری دور بی اختیار کیا جو سکتی ہوگئی، البتہ بی تجویز کیے گئے ہیں جنہیں پوقت ضرورت میں اختیار کیا جو سکتی ہوگا، البتہ بی متباول راستوں میں آبکہ متبادل راستہ وہ ہے جے اس دیوری دور بی اختیار کیا جو سکتی ہوگیا ہے۔

یہ مود ہے بچ و کا کوئی مٹالی هر یقہ تو بیل ہے، سین چوند ہذکور وصورت میں بینگ تر بیٹ کو اپنی ملکیت، اپنے قبضا ورصان الدالد ایس الدالہ ایس کے بعد فر وحت کرتا ہے، اس کے فقہی استبار ہے یہ فع سود نہیں ہوتا، اور فقہائے کرائم نے خاص شرا کا کے ساتھ اس کی اجازت وی ہے، چنا نچہ جن مقامت پر بینک کے سامنے فی الی ل کوئی متباول راستہ نہیں ہے، وہاں کوئس کی رپورٹ میں بیطریق کارافتیا رکرنے کی مخوائش رکھی تی ہے، جس کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ ضرورت کے مواقع برصری سود ہے نہیں اس کر بین ہے کہ اس طریق سود ہے نہیں ہے کہ اس طریق سود ہے کہ اس طریق کو سے کہ اس طریق سود ہے کہ اس طریق سود ہے کہ اس طریق سود ہے کہ اس طریق کا مطلب سے جراز نہیں ہے کہ اس طریق سود ہے کہ اس طریق

کارکوسود کی روح ہاتی رکھنے کا ایک قانونی حیلہ بنا کر بینکاری نظام کی پوری میں رت' مارک اپ' کی بنید دیر کھڑی کر دی جائے۔ چن نچہ کوسل کی فدکورہ رپورٹ میں جہاں سود کے متباد طریقوں میں ایک طریقہ' نتیج مؤجل' مقرر کیا گیا ہے ، وہاں پوری صراحت کے ساتھ سے ہوت بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اس طریق کارکوکن حدود میں استعمال کرنا جا ہے۔ رپورٹ کے تمہیدی نکات میں لکھ ہے کہ

ج نے کہ پیر طریعے میر ماہید کار ک سے عام جسمول کی حیثایت افتانیا ر بر میس ۔ ۱۹۳۰ نیز (انتی مؤجل)' کے طریقے کی وضاحت کرتے ہوئے آگے کچر کہھا ہے کہ

''اگر چاسد تی شر بیت کے مطابق سر مایہ کاری کے اس طریقے کا جواز موجود ہے تاہم بلا التمیاز اسے ہر جگہ کام میں الا نا دانش مندی ہے جمید ہوگا، کیونکہ اس کے بے جا استثمال سے خطرہ ہے کہ سود کی بین دین کے از سرنو روان کے لئے چور درواز ہ کھل جائے گا ہذا ایس احتیاطی تد ابیر اختیار کی جانی چاہیں کہ بیا طریقتہ مرف ان صورتوں میں استعمال ہو جہاں اس کے سواج رونہ ہو۔''(\*)
اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم کیم جنور کی ہے نافیذ ہونے والی اسکیم کا جائز و

(۱) خاتر سود برامن می تظریق و سل کی أرده ریورث اص ۱۳ سال ۱۳ سال ۱۲۹ اینان ص ۲۹ فقر واری د

لیتے ہیں تو نقشہ بانکل برنکس نظر ''تا ہے۔ اس اسکیم ہیں نہ صرف یہ کہ ''ہارک اپ' ہی کو غیر سودی کاؤنٹرز کے کاروبار کی اصل بنیا دقر اردے دیا گیا ، جلہ ''ہارک اپ' کے طریق کاریش ان شرا کا کا بھی لی ظ نظر نہیں آتا جواس'' ہارک اپ' کومحدود فقہی جواز عطا کر سکتی تھیں ، چن نبچہ اس میں مندرجہ ذیل علمین خرابیاں نظر آتی ہیں:

''نیچ مؤجل' کے جواز کے لئے لازی شرط یہ ہے کہ باتع جو چیز فروضت کر رہا ہے وواس کے قبضے میں آپھی ہو ،اسلامی شریعت کا بید معروف اصول ہے کہ جو چیز کی انسان کے قبضے میں ند گئی ہو اور جس کا کوئی خطرہ الملامی شریعت کا بید معروف اصول ہے کہ جو چیز کی انسان کے قبضے میں ند گئی ہو اور جس کا کوئی خطرہ المحاملہ انسان نے قبول نہ کیا ہوا ہے آگے فروخت کر کے اس پر نفع حاصل کرنا جو ترنبیس ،اور زیرِ نظر اسکیم میں '' فروخت شدہ' چیز کے بینک کے قبضے میں آنے کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ یہ میں است کی گئی ہے کہ بینک انہ رک اپ اسکیم' کے تحت کوئی چیز مشاہ جاول اپنے گا بک کوفر اہم نہیں برصراحت کی گئی ہے کہ بینک ' ہارک اپ اسکیم' کے تحت کوئی چیز مشاہ جاول اپنے گا بک کوفر اہم نہیں کر ہے گا، بلک اس کو جاول کی ہزاری قیمت و سے گا، جس کے ذریعے وہ ہازار سے پ ول فرید لے گا،

"جن اشیاء کے حصول کے لئے بینک کی طرف ہے آئم فراہم کی گئی ہے،ان
کے بارے جس سے مجھ جائے گا کہ وہ بینک نے اپنی فراہم کردہ رقم کے
معاوضے میں بازار سے خرید لی جی، اور پھر انہیں تو ے دن کے بعد واجب
ارد داءزائد تیمت پر ان اداروں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، (جواک ہے رقم
لینے آئے ہیں)(ا)

<sup>(</sup>۱) امثیت بینک نوز، کم جنوری ۱۹۸۱ مامنی ۹۰

یہ ان نظرف پہ کدا کہ تم کے سی طریق کار کا کوئی ذکر نہیں، بعد پہ کہا گیا ہے کہ ۲۸ ماری کو چول و فیر و کی خریداری کے لئے جینوں نے جو تھیں رائس کار پوریشن کو پہلے ہے دی جوئی تھیں، ۲۸ ماری کو پہلے ہے دی جوئی تھیں، ۲۸ ماری کو یہ جی جائے گئے کہ کار پوریشن نے وہ رقیس سود کے ساتھ جینک کووا پس کر دی جی، اور پھر بینک نے ای روز وہ رقیس دو ہرہ کار پوریشن کو مارک آپ کی بنیاد پر دے دی جیں، اور جس جنس کی خریداری کے لئے وہ تر شے ہے گئے تھے، یہ جھ جو بے گا کہ وجینک نے خرید لی ہے، اور پھر کار پوریشن کو مارک آپ کی بنیاد پر بھی جا اور پھر کار پوریشن کو مارک آپ کی بنیاد پر بھی جا اور بھی جا در کے این شیرخر پدکر آگے فروحت بھی کر بھی ہاں ہے کہ جن رقبول سے کار پوریشن کی ہے جو ل و فیم و فرید چھی ہا اور شیر پر پی کے اور مینک نے فروحت بھی کر بھی ہاں کے بارے بھی کون می منطق کی روسے یہ تھی اب سکتا ہے۔ کہ وہ بینک نے فرودی پر کر دو بارہ کار پوریشن کو بچی ہے؟

اس سے بیا ہوا تھے عور پر اپنی عور پر میں گئے ہوتی ہے کہ انتی موجل کا طریقہ مقیقی عور پر اپنا، چیش نظر نہیں بلکہ ذخصی عور پر اس کاصرف نام لین چیش نظر ہے ،اورا نہتا ہے کہ اس جگہ بینا مربھی برقہ نہیں روساکا، بلکہ جینگ کی وی مولی رقم کو قرض Valvance اور اس عمل کو قرض و ہے المصالی میں ہے۔ ہے تبعیر کیا جمیا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) استیت بینک نیوز، کیم جنوری ۱۹۸۱ و مسخد ک

انداز ہ فرمائے کہ بیطریق کارواضح طور پر سود کے سوا اور کیا ہے'' اگر ا''انٹرسٹ' کے بجائے نام'' مر'' مارک اپ انٹرسٹ' کے بجائے نام'' مر'' مارک اپ انٹرسودی نظام'' کیسے قائم ہوجائے گا؟

یفیمت ہے کہ مرتوں کے اضافے سے مارک اپ کی شرحوں میں اضافہ زیر نظر اسکیم میں صرف امپورٹ بلول کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے ، ؤوسر سے معاملات میں اس کی صراحت نہیں کی سرف امپورٹ بلول کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے ، ؤوسر سے معاملات میں بھی سکتی ۔ لیکن اگر میں ور ت مجور بین اسکیم کی نظر میں انفیر سودی'' ہے تو شاید و ہ دُوسر سے معاملات میں بھی اس کے اطلاق میں کو کی تباحث نہ مجھیں۔

اس ملکی بنڈیوں اور بلز آف انجین کو بھن نے کے لئے جو طریقہ اسکیم میں تجویز کیا گیا ہے وہ بھیندوای ہے جو آئ کل بینکوں میں رائے ہے،اس میں سرموکوئی فرق نبیس کی گی ،هرف اس کو آئی کو جو پہنا نے کے لئے جو ان کی بھر کو آئی کی اسلام کی ان ام دے ویہ گی ہے وہ طالکہ بنڈیاں بھنانے کے لئے بھی ایک شری طریق کا راسل می کونسل کی رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے۔

اس بھرا اگر بالفرض ایک شری طریق کا راسل می کونسل کی رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے۔

اسکیم میں شرکت اور مضر رہت کو فیرسودی بایکاری کی اصلی اس سی قرار دیے کے بج ہے ، وارک اپ کو اسکیم کی اصلی بنیاد قرار دیے کے بج ہے ، وارک اپ کو اسکیم کی اصل بنیاد قرار دیے گیا ہے وہ کو گوئر کا بیشتر کاروبارات قانونی حیلے کے رقصاد یہ گیا ہے۔

اسکیم می اصل بنیاد قرار دیو گیا ہے ،اور فیرسودی کا کوئٹرز کا بیشتر کاروبارات قانونی حیلے کے رقصاد یہ گیا ہے۔

اسکیم کی اصل بنیاد قرار دیو گیا ہے ،اور فیرسودی کا گوئٹرز کا بیشتر کاروبارات قانونی حیلے کے رقصاد یہ گیا ہے ، اس تفصیل کے مطابق فیرسودی کا و نشرز میں آئی ہونے والہ بندوں مادے میں ان مادے والہ میں میں میں شرکت یا مضر رہت کے طریقے کو استھیل کے مطابق فیرسودی کا و نشرز میں جن میں ایک ہی میں میں میں میں میں میں میں کہ کوئٹر کی ایک ہوئے والے میں کوئٹر ہوئی تی میں مدات میں '' اور کی گئی ہے کہ یہ تو میں اور نیسٹمن کر میں گیا ہے ،اور اور افیسٹمن کارپوریشن آف پو ستان اور کوئٹ کی کے یہ فی فیشف کمینیوں کے مصاف کارپوریشن آف پوسٹان اور آئی آئی کی فیشف کمینیوں کے مصاف کارپوریشن آف پوسٹان اور آئی آئی کی فیشف کمینیوں کے مصاف

جینگرز ایجویٹی کے ان معاملات بیس استعمال کی جائے گی جونفع و نقصان کی شرکت پرجنی ہیں۔
اس طریق کار کا حاصل میہ ہے کہ ملک بیس شرکت و مضاریت کے دائر ہے کوتو سنتے و بینے کا
کونی پروگرام بیش نظر نہیں ہے، بلکہ جوا دارے اس وقت شرکت یا مضاریت کے طریقے پر کام کررہے
ہیں، غیر سودی کا دُنٹروں کی جنتی رقم ان اداروں میں نگ سکے گی ووان میں دگا دی جائے گی ، اور باقی

سارا کاروہ ر'' مارک اپ'' کی بنیا و پر ہوگا۔ اور معامد یہ بیس ہوگا کہ بینک کا اصل کاروہار شرکت یا مضار بت کی بنیا و پر ہو، اور جزوکی طور پر ضرورت کے وقت'' مارک اپ'' کاطریقہ اختیار کیا جائے بلکہ '' مارک اپ'' کاروہ رکی اصل بنیا و ہوگا اور جزو کی طور پر شرکت یا مضار بت کے طریقے کو بھی اختیار کر سیا جائے گا، جس کا حاصل بنیا و ہوگا اور جزو کی طور پر شرکت یا مضار بت کے طریقے کو بھی اختیار کر سیا ہے گا، جس کا حاصل ہیں ہے کہ بینکار کی کے نظام کو بدل کر اسے مثالی اسلامی اصواد ی کے مطابق بن نے بہتر حیاوں کے مطابق بن نے بہتر حیاوں کے میا بات

یباں بیسواں ہوسکت ہے کہ اگر " نیچ موجل" کا مذکور و بالا طریقے شرباً جو تز ہے اور اسے بعض مقامات پر اختیار کیا جا سکت ہے تو پھر پورے نظام بینکاری کواس کی بنیا د پر چلانے میں کیا تباحث ہے 'اور اس کے جائز ہوئے کے باوجود شرکت یا مضاربت ہی پر کیوں زور دیا جارہا ہے''

اس کا جواب ہے ہے کہ انہ تیج مؤجل کا مذکورہ طریقہ جس بی کس چیز کو اُدھار بینے کی صورت میں اس کی قیمت بڑھا ہی جا آئر چر تھینے اصطاحی معنی کے افاظ ہے سود میں واخل نہیں ہوتا ، لیکن اس کے رواج عام ہے سودخور فرانیت کی موصد افز کی ہوسکتی ہے ، اس لینے یہ کولی بیند یہ ا طریق کارنہیں ہے ، اور اس کو چورے نظام بینکاری کی بنیاد بنالیں مندرجہ فریل وجوہ ہے درست نہیں

ا۔ اُوھاریجنے کی صورت میں قیمت ہڑھ، یا خود فتہ ، کر سک درمیان مختف فیدرہ ہے،
اگر چا کشر فقہاءات جائز کہتے ہیں، لیکن پونکہ اس میں مدت ہڑھنے کی دجہ سے قیمت میں زیادتی کی جاتی ہے، اور اس طرح ، خواہ یہ فیمیٹے معنی میں سود نہ ہو، لیمن اس میں سود کی مش بہت یا سود کی خورخ ف نہ ذہونیت ضرور موجود ہے ، اس لئے بعض فقہا ، نے اسے نا جائز بھی قرار دیا ہے، چنا نچے قاضی خان جیسے محقق منفی کا سے سود کے تھم میں شامل کرے اسے حرام کہتے ہیں۔

اور ایسا معاملہ جس کے جوازیں فقہا پر کراٹر کا انتقابات ہو، اور جس میں سود ک کم از کم مش بہت تو پائی بی جاتی ہو، اے شدید منر ورت کے مواقع پر بدرجہ مجبوری اختیار کر لینے ک تو سخجائش نکل عتی ہے لیکن اس پر اربوں رو بے ک مراما ہے کارگ کی بنیا و کھڑی کر دینا اور اسے سرمایہ کاری کا ایک عام معموں بنالینا کسی طرح درست نہیں ۔

ا۔ بینک بنیادی طور پر کوئی تجارتی ادارہ نہیں ہوتا، بنکداس کا مقصد تجارت، صنعت ادر زراعت میں سر اے کی فرات ہی ہوتا ہے، اگر ایک تجارتی ادارہ جو تجارت ہی کی غرض ہے وجود میں آیا ہوا در جس میں سر این تجارت موجود رہتا ہووہ ''نج مؤجل'' کا ندکور مطریقہ افتیار کرے تو اس کی نوعیت مختلف ہے، کیکن بینک جو نہ تجارتی ادارہ ہے اور نہ س مان تجارت اس کے پاس موجود رہتا ہے،

وہ'' بیچ موَجل'' کا بیطریقہ اختیار کرے تو ایک کانٹری کاروائی کے سوااس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جس کا مقصد سودے نیچنے کے ایک حیلے کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس قتم کے حیلوں کی شدید خرم ورت کے مواقع پر تو مخویش ہوسکتی ہے، لیکن سارا کاروبار ای حیلہ سازی پر جنی کر دینا کسی طری ورست نہیں ہوسکتا۔

علی جب ہم ' فیرسودی بینکاری'' کا نام لیتے ہیں اور بینکنگ کو اسل ہی صوبوں کے مطابق چلانے کی ہوت کرتے ہیں تو اس کا مذہ بینہیں ہوتا کہ چند حیول کے ذر لیع ہم موجود وطر این کارکو ذرا مہتد یل کر کے ہر دایدگاری سورے مہتدیل کر کے ہر دایدگاری کا قول برقر ارز کھیں ، بلک اس کا مقصد ہیں ہے کہ ہر دایدگاری کے پورے نظر موجود کو تر بار کا اس می اصولوں کے مطابق ذھالیں ، جس کے اثر استقیم دوات کے نظام بھی مرتب ہوں اور ہر مایدگاری کا اسلامی تصوریہ ہے کہ جو فقط کی کاروبار کو ہر مایڈ اس مرتب ہوں اور ہر مایدگاری کا اسلامی تصوریہ ہے کہ جو فقط کی کاروبار کو ہر مایڈ ان فیر مودی ہی تا گر میں بھی شریک ہو ، بذا' فیر مودی ہی کارک ' جس بنی دی طور پر اس تصور کا تحفظ ضروری ہے ، اب آثر بینک کا سرانظ مرد' مرک اپ ' مودی ہی بنیو دی بر استواد کر ایا جا ہو ایک تو ہر مایدگاری کا سے بنیا دی اسلامی تصور آخر کہاں اطاب میں جو شور کی بہا تی وہ دنیا کہ بی ہم صرف اس لئے تھ کر ' انظر سٹ' کے بجائے وارک اپ کا حید کیوں استعمال میں ہو شور کی گار آئر نہیں اور حیل کا کر اس می نظام تر مایدگاری کا کہا تھیں اور حیل کا کر اس میں کو طور کا کہا گار کہا کا حید کیوں استعمال کر کے ہم اسلامی نظام سر مایدگاری کا کہا تھور دیا تھی وہ اس میں خواجوں کا کوئی بنوارواں حصر بھی کم ہو کے گار گار شیس اور دیا تھی وہ دیا گی کہا تا مرک اپ ' کا حید استعمال کر کے ہم اسلامی نظام سر مایدگاری کا کہا تھور دیا گی سام می نظام سر مایدگاری کا کہا تھور دیا گی ماسے چیش کر دیے چیں؟

ای لئے ہمارے فقہاء کرائم نے بیصراحت فر ، کی ہے کہ اکادکاموا تع پرکسی قانو کی تنظی کودور کرنے کے لئے کوئی شرعی حیلہ اختیار کر بینے کی تو سنجائش ہے، لیکن ایسی حید سرزی جس ہے مقاصد شرایعت فوت ہوتے ہوں ، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلام کوجس تھم کا نظام سرمایہ کاری مطلوب ہے وہ المارک اب ایک ایک ایک اب ایک ایک اب اسک ایک ایک اب اسک کے لئے کھن قانونی بیپ بوت کی نہیں ، انقلالی قرک ضرورت ہے ، اس غرض کے لئے کاروباری اداروں کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ شرکت یہ مضاربت کی بنید پرکام کریں ، حسابات رکھنے کے طریقے بدلنے ہوں گے ، ٹیکسول اور بالخصوص ائم نیس کے موجودہ قوانین کی ایک اسلاح کرنی ہوگی جس سے بیقوانین بددیا تی اور رشوت ستانی کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں میں امانت و دیا نت اور ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ بیدا کریں ، اور سب سے بڑھ کراس ذہنیت کا فہ تمہ کرنا ہوگا

جونقصان کالا ٹی خطر ہموں لیے بغیرا پنے ایک ایک رو پے پریقینی نفع کی هدب گار ہوتی ہے۔ ہندا ہم ار ہاب حکومت سے نہایت دردمندی کے ساتھ میا ایل کرتے ہیں کہ جب آپ

-1-6

۔ اور کی جا جی مقامات پراٹمارک اپ کاظریقہ باقی رکھنا نا گزیر ہوو ہاں اس کی شرعی شراکھ پوری کی جا جی مقامات پراٹمارک اپ کاظریقہ باقی رکھنا نا گزیر ہوو ہاں اس کی شرط کوری کی جا جی جی اف نے کی شرط کوئی افور نتم یا جائے کہ کوئی افور نتم یا جائے کہ کوئی افور نتم یا جائے کہ وضامت کی جائے گئے اور کے اس بات کی وضامت کی جائے گئے اور کی بات کی بنیاہ پر فر وخت کیا جائے والا مرمان بینک کے قبلے میں مرفر وخت کیا جائے گئے۔

( ٣ ) بل ف المَهِينَ بهن نے ئے نہ ارک اون کاطریقہ تم کرے ووطریق کار اضیار کیا جائے جواسلامی نظریاتی وسل نے ججویز کیا ہے۔

 اب سوال ہے ہے کہ جن حصرات نے اس نے نظام کے تحت ' نیم سودی کاؤنٹرول' میں ا اپنے ا کاؤنٹ کھلوائے ہیں ،ان کو ہنے والے نفع کی شرع حیثیت کیا ہوگی؟ نیز جن حصرات کوالقد تعیالی نے سود سے نکنے کی تو فیق بخش ہے ،وہ آئند دان کاؤنٹروں میں رقم رکھوا کیں پنہیں؟

اس موال کے جواب میں عرض ہے کہ'' غیر مودی کاؤنٹروں'' کے کاروہ رک جوتفصیل ہم نے دیکھی ہےاس کی رو ہےاس کاروہ رے تین مصے تیں

(۱) پہوا حصہ داضح طور پر جائز ہے بیٹی جورقمیں یا مکہنیوں کے غیر ترجیح حصص یا این آگی ٹی یونٹ خربیر نے میں نگائی جامل گی یا کی اوراسے کا روبار میں نگائی جامیں گی جوشر کت یا مضار بت کی بنیا دیر رقمیں وصول کرتا ہو ،ان ہر صصل ہوئے دا ، من فع شر ما حلال ہوگا۔

(۲) ؤوسرا حصد واضح طور پر ناجائز ہے۔ یعنی ورآمدی بلوں پر المارک اب کا جوطریقہ اسکیم میں بتایا گیا ہے کہ وقت مقررہ پر ادائیگی نہونے کی صورت میں المارک اب کی شرق برحتی چل جائے ہے۔ اور س کارہ بارے کی میں اور کا امن نع شرعاً حد النہیں جائے گی میں ہونے والا من نع شرعاً حد النہیں ہوگا، ای طرح ملکی بلوں پر المارک ڈاؤن کے نام سے کوئی کر سے جوئی حاصل ہوگا، ووجھی شرعاً ورست تبیس ہوگا۔

اس تجزیدے سے بیاب و عنی ہونی کہ فی ای ل سانیں سودی کا و نفروں' کا کاروبار جائز اورنا جائز معاہد سے سے مختلوط ہے ، اوراس کا تجھے حصر مشتبہ ہے۔ ہذا جب تک اس خامیوں کی اصابی شاہر ، اس سے حاصل ہونے والے من فع کونلی طور پر حد ل نہیں کہا جائن ، اور مسلمانوں کوایے کاروبار میں حصہ لین درست نہیں۔

یہ تو تھا نے نظام کاسلمی جائز واوراس سیسے میں عملی تنجاویز کا خاکہ! سیکن یہاں سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ'' غیر سودی بینکاری'' کے نام بریہ غیر شرعی کارو ہار کر کے ماسمہ مان کو دھو کے جس رکھنے کے احد دارکون لوگ ہیں؟ جب حکومت کی طرف سے داختی طور پر
ہربر رہا احد ن کیا جو دیکا ہے کہ وہ تین مہال کے اندر ملکی معیشت کو سود سے پاک کرنے کی پابند ہے اور
ن نوش کے لئے اسلامی نظریاتی کو سے اور اور اس کے مرتب کر وہ پلینل نے سال بھرکی عرق ریزی کے
بعد ایک مفصل رپورٹ حکومت کو دے دک ہے اور وہ ش کتے بھی ہو چکی ہے تو کسی فر دیا حکتے کو بیوس کی
ن دیا ہے کہ وہ اس رپورٹ کے مندرج سے کو پی پشت ڈال کر اپنی ڈائی رائے سے ایک ایسا نظام
وضع سرے جو شرع ادبی می خوف ہے اور جے 'نیر سودگی بینکاری'' کا نام دینا مام مسلمانوں کو
فریب وسیعے کے مشرادف ہے؟

مہ صدر پر شان بین ل محد فید ، الحق صاحب سے ایس کرتے ہیں کہ وہ اس معاسف کی طرف فید ہی تا ہدہ ہے کرنے سے اس کی تعظیماں کی سلال کریں ، بنداس بات کی تعقیق کرا کم کراس سلطی کے دمہ دار کون وگ ہیں اور وہ کون سے مناصر ہیں جو نیاہ شریعت کے ہراقد اسمیل رکاوٹ فالسے اور کئی کرنے ہے جھے جگے جوئے ہیں۔ ایسے مناصر کی دیشہ دوانیوں پر صبر وقتل کا مناظ ہرہ بہت باتھ ، وہ بہت کہ ن بہ قوں کا نوٹس میں جائے ، اور عوام کا پیائنہ مبرلبر یز بوٹ ہے کہ ن بہ قوں کا نوٹس میں جائے ، اور عوام کا پیائنہ مبرلبر یز بوٹ ہے بہت میں کواں سے بات والی جوئے ، ورشہ ساسے جیٹی پیدا کرنے والے ایسے اقد است کا نتیجہ ملک بہت مد کو وہ سے ان ایل جائے ، ورشہ ساسے بھیٹی پیدا کرنے والے ایسے اقد است کا نتیجہ ملک بہت و کئی کور پر پاک کرنے کی قرکر ہیں ، تا کہ مسلمان بور کی بیکسوئی دبوئی اور اطمین بن خاطر کے ساتھ غیر سودی بیکاری کو کامیاب بنانے ہیں حصہ سینیں ہے سینیں سینین

سخرین ہم ملک کے ان ما و ہے جو خاص طور پر فقہ جی بصیرت رکھتے ہیں ، بیگز ارش کر ہے ہیں کہ اسل کی نظریا تی کوسل نے جور پورٹ فیرسادی بدیکاری کے سیمے جی ش کی کے واس کا ہنتے کا مقامہ نے کہ اس کا ہنتے کہ اس معاطے جی کا ہنتے کہ اس معاطے جی کا ہنتے کہ اس معاطے جی حرف ہن خرجیں ہے کہ بیاں معاطے جی حرف ہن خرجیں ہے ، اس میں اب بھی ملمی وفقہی خامیاں ہو بھی ہیں ، وراس کی اش عت کا مقصد ہی ہے کہ اہل علم کی مدا ہے اس میں اب بھی ملمی وفقهی خامیاں ہو بھی ہیں ، وراس کی اش عت کا مقصد ہی ہے کہ اہل علم کی مدا ہے اس میں ام بہتر سے بہتر ہنایا ہو سکے ، اس لئے بیسلاء کا فرینہ ہے کہ اس کا جو بڑ ہو لئے کہ خراص کے نفاذ کی عملی جدو جہدا سمان ہو جائے ، اور پھر اس کے نفاذ کی عملی جدو جہدا سمان ہو جائے۔



## عيرسودي بديكاري — چن*د*تا ژات

سعودی عرب کے مرحوم شاہ فیصل کے صاحب زاد ہے شیز او ہمجمہ انفیصل کوابقہ تھی کی ہے اس دور میں بااسود بینکاری کے قیام کا خاص جذبہ مرحمت فر ایا ہے ، و وس لہاس ل سے دنیا کے مختف حصول میں غیر سودی بینک قائم کرنے کے لئے کوشاں ہیں ، اور اپنی ذاتی دلچیسی اور جدو جہد ہے بہت ہے بینک قائم کر چکے ہیں۔ اس وقت دبی ، کویت ، بحرین ، اردن ،مصر ، سوڈ ان ،جنیوا اور دنیا کے مختلف حصول میں بہت سے اسلامی بینک قائم ہو بیلے میں جن کا دعوی اور کوشش ہے ہے کہ و وسود سے پاک بہ نکاری کاعمی تمونہ بیش کریں گے۔

شنراده محمه الفيصل كي قيادت مين ان تمام بينكول كا ايك اتحاد'' الجمعية العالمية للعوك الاسلامية" (انٹرنیشنل ایسوی ایشن آف اسلامک جیس) کے نام ہے قائم ہے، جوان تمام اداروں کے درمیان را بطےاور تعاون کا ابتہام کرتا ہے،اور مب کی مشکلات کو اجتماعی طور پرحل کرنے کی کوشش كرتا ہے۔ اى ايسوى ايشن كے تحت ملاء كا ايك بورؤ بھى قائم بے جوا الرقبة الشرعية للدوك الاسلمية ' كے نام معروف ہے، اس بورڈ كاكام يہ ہے كدو وايسوى ايشن كے تحت طانے و م مینکول کی شرعی میثیت کا جائز ولیتا ہے،اورمختف مینکول کوان کے طریق کارے متعبق فقهی مشورے دیتا ہے۔ یہ بینک عام نظام بینکاری ہے ہٹ کر کام کر رہے ہیں ،اس لئے ان کواینے کام میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، جن کے لئے وہ نئ نئی اسکیسیں شروع کرتے ہیں ،ان اسکیموں کے شرعی جوزیا عدم جواز کا فیصلہ یمی ورڈ کرتا ہے۔ یہ بورڈ شخ خاطر ، شنخ بدر التولی اور شنخ یوسف ا قرض وی جسے عالمی شہرت کے پندر ہ علماء پر مشتمل ہے، اور وقت فو قنا اجلاس منعقد کرے بینکوں کے ان مسائل پر غور کرتا ، اورشر بیت کی روثی میں اپنا فتوئی ویتا ہے ، اور جینک اس فتو ہے کی رہنمائی میں اپنا کام کرتے

<sup>🖈</sup> ۲۱ يماري المادي المادي الم

۱۲۳ مارچ کواسلام آباد میں اس بیوی نیشن نے ''غیرسودی بینکاری''کے موضوع پر ایک مختل ندا کر ہ کا اہتمام کیا تھا اور اس موقع پر''الرقابة الشرعیة'' کا ایک اجلاس بھی اسلام آباد میں ہے ۔ میا آب قالہ راقم الحروف کوان دوٹوں ابتی مات میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی ، اس لے دوٹوں میں بٹر ت کے ذریع اسلام آباد اس بٹر ت کے جندہ آثر است بٹی میں بٹر ت کے جندہ آثر است بٹی میں بٹر شرکت کے خدمت ہیں :

جہاں تک ایہوی یشن کے عام مذاکرے کا تعنق ہے، اس میں شنج اوہ مجمد الفیصل کے عارہ وہ مختف ملکوں میں فیرسود کی مینکول کے سربراہ شریک تنجے، جنہول نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں فیرسود کی معیشت کے موضوع پر افہار ضیال کیا۔ مذاکرے میں پاکستان کے متعدد بر ہے برے مامیا تی فیرسود کی معیشت کے موضوع پر افہار ضیال کیا۔ مذاکرے میں پاکستان کے متعدد برزے برے مامیا تی اور بعضی مہم کی حیثی ہے۔ مفید اور خوش ہے خدا کرے کا عام رجی ن دوھیشیتوں سے مفید اور خوش ہوا۔

ایک بینی بات قریہ ہے کہ اب سے چندس پہنے تک علی ندا کروں میں جابی مسئل بیزیر بحث آیا کرتا تھا کہ بینکوں کا انفرسٹ' ربوا' کی تعریف میں وافس بھی ہے یا تبیں' اور مغر باز دوسقوں کا انید برا اعتصر بمیشائ بات برمھر ربتا تھا کہ جینکوں کا سوا' ربوا' میں وافل نہیں ،اس لئے وہ حد ل ہے المدتق اس کے قفل و کرم سے اب و وہ وہ فرق ہے ، اب بید بات صرف علماء کی حد تک نہیں ، بعکہ مسلم مما لک کے وہر این معاشیات و والیات میں بھی ایک مسلم عالمی حقیقت کے طور پر وان کی ہے مسلم مما لک کے وہر ان کی تعریف میں دافل ہے ،او قطعی طور پر حرام ہے ۔ چن نچر اب مسلم مما لک کے وہر ان کی تعریف میں دافل ہے ،او قطعی طور پر حرام ہے ۔ چن نچر اب مسلم مما لک کے وہر بین ابقوامی کا فرانسیں یا ندا کرے منعقد ہوتے ہیں ،ان کا موضوع بہنے کی طرح بینیں ہوتا کہ المین انفر سٹ اور اور اسے یا نبیاں ' بندہ اب موضوع ہیں جوتا ہے کہ بینکوں کو مود سے یا ک کرک جیاا نے لئے کیا کیا طریف افترار کے جا کھے ہیں؟

چن نچراس مذاکرے کا موضوع بھی یہی تھا، فدا کرے سے خطاب کرنے و لے رواتی علاء نہیں ہے، بعکدتمام تر وہ ہوگ ہے جو اپنے اپنے ملکوں میں چوٹی کے ماہرین معاشیات، ماہیات و بیکار ک کے ماہرین معاشیات، ماہیات و بیکار ک کے ماہرین معاشیات اور نیبر سود کی بیکار ک کے ماہرین کچھے جو تے ہیں۔ ان سب نے سود پر جنی بینکار ک ک معاشی معاشی فوائد پر پوری خودا تا دی کے سرتھ روشنی و الی اور اس بات پر پنے تھام عزم مکا اظہار کیا رک کے معاشی نوائد پر پوری خودا تا دی کے سرتھ روشنی و الی اور اس بات پر پنے تھام عزم کا اظہار کیا ہے ایک معاشی تعلیم سے بھی زیاد و مفید اور تھے نیز ہو۔

دُوسِری ہوت ہے کہ مختف ملکوں ہیں متعدد غیر سودی ہینکوں کے تیا م نے ہیا ہوت آشکارا کردی ہے کہ سود کے بغیر ہینک کا تقور محض ایک نظر ہیاور فسفہ نہیں رہا، بکدا ہے میں انہیں انہی رکر چکا ہے۔ فائ ہوت ہے کہ یہ بینک و نیا ہے صدیوں سے چلے ہوئے نظام کے متنا ہے بین ایک نیا تجر ہرکر رہے تیل ہوئے ان کو متعدد عمی مسائل سے دو پارہ ہو مینکوں کی عام براوری سے تعاون نہیں ماں سک ایک ان کو متعدد عمی مسائل سے دو پارہو تا ہے اور ہو سک ہے کہ ان جی شرعی اور فقتی نقطہ نظر ہے بھی ان کے طریق کار میں پچھا خامیاں ہوں، لیکن نوش آئند ہوت ہے کہ ان جینکوں کے تمام سربراو دو و قول پر پوری طرح متفق ہیں۔ ایک مید کہ و قبل ہو پوری طرح متفق ہیں۔ اور دو جب کہ و ان کے مواج ہوں کو اپنی مین میں ہور طرح متفق ہیں۔ اور دو جب کہ و ان کی کوشش سے ہے کہ و آئی ہو اسم میں جس طرح اس کی کوشش سے ہے کہ تی ادام کان وہ شرعی اس بورائی طرح ان کی کوشش سے ہے کہتی ادام کان وہ شرعی ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان خامیوں کو دور کرنے کے تیار ہیں۔ ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔

یدایک خوش آئند ابتداء ہے، اور اگر یہ کام ای تلمن اور جذبے کے سرتھ جاری رہا تو انشاء
النداس کے حوصل افزاء نتائ کر آمد بھوں ہے۔ اس وقت سودی بینکاری ہے۔ ہمندر میں ان چند بینکس کی میشیت بھا بہ چنو قط وال ہے زیاد ونیس، بینن اس اقد ام کا اثر فضا پر بیا پڑا ہے کہ ان مسلم ملکوں میں بھی غیر سودی بدیکاری کا آواز و بلند ہور با ہے جن کا نظام حکومت سراسرا اور پی ہے۔ چن نجی ترک جیے ملک غیر سودی بدیکاری گا آواز و بلند ہور با ہے جن کا نظام حکومت سراسرا اور پی ہے۔ چن نجی ترک جیے ملک میں بھی سرکاری سطح پر غیر سودی بینکوں کے قیام کی اجازت وے وی آئی ہے، ورسونا میں تو بات میں تو بات بہاں تک بہنچ تی ہے کہ سود بذر بعد عدالت قابل انا ذائیس رہا۔ القد تق ال مسلم میں بک کومز بد بمت اور قابل عن خود میں آسکتی ہے جو ندھ ف بیک سودی بینکوں کی ایک مشتم براوری وجود میں آسکتی ہے جو ندھ ف بیک سودی بینکوں ہے۔ کے ایک تابی تقلیم مثال بان جائے۔

اس محفل ندا کرہ کے افتتا حی اجاباس کی صدارت صدر پاکتان جن سجر ضیا ، حق صاحب نے فر مائی ، اورا پے صدارتی خطاب میں جوابیان افروز با تیں کہیں ، وہ بو، شبہ پاکستان کے برمسمان کے در کی آواز جی ، انہوں نے فر مایا کہ ماسوم میں نا فرش بیت کے لئے بنیا دی طور برجس چیز کی ضرورت ہے وہ دیول میں ایمان ویقین کی قوت ہے۔ اگر امتد تھائی کی ذات پر اور ، س کی قدرت و رہمت کامد پر فحیک نھیک ایمان ہوتو نا فرش بیت کے دائے کی ہر مشکل پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

نمبوں نے مثال پیش کی کہ جب ہم نے پاکستان میں شراب پڑی بندی یا ند کی تو ایک عرصے تک پی آئی اے کی غیر ملکی پر وازوں میں شراب کی فروحت کاسسل جاری رہا، جب ہم نے ان پروازوں میں بھی شراب کی فروخت بند کرنے کا ارادہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس سے پی آئی اے کو لاکھوں رو پے کا نقصان ہوگا ، اورغیر منکی پروازیں خسارے میں چلیں گی ، لیکن ہم نے ایک دین فریند سمجھ کر انقد تعد کی گئی ہے۔ ابقد تعدی نے سمجھ کر انقد تعد کی کے بھرو ہے ہر پی آئی اے میں شراب کی فروخت پر پی بندگ ی کدکر دی۔ ابقد تعدی نے ایس فضل فروی کہ اب بحر القدان بروازوں میں نقصان کی بجائے نفع ہور ہا ہے۔

جنب صدر نے فرمایا کے سود کے فاتے کے لئے ہماری سب سے پہلی ضرورت اس بات پر معظم ایمان ہات پر معظم ایمان ہے کہ جس چیز کو القد تق کی نے ہمارے لئے حرام قرار دیا ہے ، و و ہمارے لئے ناگز برنہیں ہوسکتی ، جب ہم اس ایمان کے ساتھ کام کریں گے تو انشاء القداس رائے کی رکاوٹیس دور ہوں گی ، اور ہم منزل مراد تک پہنچ کر دہیں گے۔

ن ب صدر کے بیر خیاات بڑے پاکیٹوں بڑے ایم ن افروز اور انتہائی سلامت نگر برمبنی بیں ، اور انتہائی سلامت نگر برمبنی بیں ، اور انتہائی سلامت نگر برمبنی بیں ، اور انتہائی خیالات کے بوری نوشش کر ہے کہ حکومت اس بات کی بوری نوشش کر رہی ہے کہ ملک ہے جلد از جلد سود کا تکمٹل ٹھاتھ کر دیا جائے۔

جنب صدر کے ان خیاات وراملانات کی لوری قدردانی کے بوجود ہمیں ن سے بے وراملانات کی لوری قدردانی کے بوجود ہمیں ن سے بے وراملانات کی کر جو پچھاس افت عملا ہور ہا ہے اس میں ان ڈیو سے اور اس نات کی کوئی جھکے کے سمیعے میں سرکاری کلی پر جو پچھاس افت عملا ہور ہا ہے اس میں ان ڈیو سے اور اس نات کی کوئی جھکے کم از کم ہم جھسے ہا میں دی کوئی رامراس بن ہا معالدین کی بات تو الگ ہے الیمن موجود ہ حکومت کے ہمدرد اور بھی خواہ افراد بھی ہیے باور کرنے میں مطالدین کی بات تو الگ ہے الیمن موجود ہ حکومت کے ہمدرد اور بھی خواہ افراد بھی ہیے باور کرنے میں مطالدین کی بات تو الگ ہے الیمن میں اس رفقار کے سرتھا جمدراز جدا ان ہم تھے تھے۔ اس کوئا ہو افتادہ شرمندہ تھیں ہو سکے گا۔

ال وقت صورت حال ہے ہے کہ آئ سے تین سال پہلے تک جن مائی آواروں کوسود ہے پاکہ جن مائی آواروں کوسود ہے پاکہ دویا گئی تھا۔ اُر شتہ تین سال ہے دوران ان کی تعداد میں کوئی اضافے نبیس ہوا، اس نے برتاس ہوں سائی نئی سودی کا کوئٹر زائ تھو لے گئے ہیں ، بینکوں میں جون م نبر واز فیر سودی کا کوئٹر زائ تھو لے گئے ہیں ، سن کے طریق کا رہے ہار ہیں ہی ہار ہاان صفی سے میں عرض کر چکے ہیں کہ وہ در مقبیقت سود ہی کی ایک بری ہوئی صورت ہے ، اور شریق استبار ہے ان میں اور ما مسودی کا کوئٹر زمین کوئی فاص فرق نہیں ہوئی صورت ہے ، اور شریق استبار ہے ان میں اور ما مسودی کا کوئٹر زمین کوئی فاص فرق نہیں ہوئی کوئٹر وال کو میں مود سے یا کہ کرے شریق قواعد ہے تھے ہیں کہ کھی کوئٹر وال کا کوئٹر وال کو انتراد ان کوئٹر وال کوئٹر وال کا عزول کا سنر وال کا کھی مشتر کے اجاءی منعقد کر کے متعدقہ تھی مسائل کا جائزہ لے میں جانے وزارت خزانہ اور اسد می نظریاتی کوئٹر میں انہ ہوائی اندا ہے، طریق کا رہ طریق کا مشتر کے اجاءی منعقد کر کے متعدقہ تھی مسائل کا جائزہ لے میں جانے ، با ہمی گفت وشنید کے نتیج میں انہ ہوائدا ہے، طریق کا رہ کوئل کا ایک مشتر کے اجاءی منعقد کر کے متعدقہ تھی مسائل کا جائزہ لے میں جانے ، با ہمی گفت وشنید کے نتیج میں انہ ہوائی اندا ہے، طریق کا رہ کوئٹر کا رہ کوئٹر کے انہی گفت وشنید کے نتیج میں انہا ہوائی اندا ہے، طریق کا رہ کوئٹر کے انہی گفت وشنید کے نتیج میں انہا ہوائی کا رہ کوئٹر کا کوئٹر کا کوئٹر کوئٹر کا رہ کوئٹر کے انہی گفت وشنید کے نتیج میں انہا ہو کوئٹر کوئٹر کوئٹر کا کہ کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کا کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کو

ہو سکے گا جو شرِ لیعت کے نقاضوں کے مطابق ہو، لیکن ابھی تک اس تھم کی کوئی مشتر ک نشست بھی نہیں رکھی جاسکی۔ خلاصہ یہ کہ بحالات موجود ہ معیشت کوسود سے پاک کرنے کے سلسلے میں سرکاری سطح پر ایک جمود واضح طور پرنظر آتا ہے، اور کم از کم جمیں کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آتی جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ ملک تدریجا ہی سہی ،غیر سودی نظام معیشت کی طرف گامزن ہے۔

جناب صدر نے بالکل سیح فر مایہ ہے کہ سود کے خاتے کے لئے اہماری بنید دی ضرورت ایمان
ویقین کے استخام کی ہے ، مغرب کے مادی نظام زندگی کے تحت پرورش پائے ہوئے و ماغ ہمیشہ
ذراؤ نے اعداد وشار چیش کر کے خوف دلاتے رہیں گے ، لیکن اگر اس بات پر امارا ایمان مشخام ہے کہ
اللہ کا ہر تھم ہر قیمت پر واجب التعمیل ہے اور و ہ اپنے ادکام پر عمل کرنے والوں کو بااوجہ پریشان نہیں
کرے گا، تو عملی تجربہ یقینا ان ڈراؤ نے خوابوں کی تر دید کر دے گا۔ جناب صدر نے لی آئی اے ک
مثال بالکل سیح دی ہے ، آگر حکومت اس وقت ان اعداد وشار ہے مرعوب ہو کرایے قیملے میں انگیا ہٹ کا
مظاہر وکرتی تو ہن ہم اپنی پروازوں کے دوران شراب نوشی کی لعنت سے چھٹکا را حاصل نہ کر پاتے ،
مظاہر وکرتی تو ہن ہم اپنی پروازوں کے دوران شراب نوشی کی لعنت سے چھٹکا را حاصل نہ کر پاتے ،
میکن جب اللہ پر بھروسہ کر کے اس لعنت کوختم کرنے کا عزم کر لیا گیا تو و نیا نے دیکھ دیں کہ اللہ تعالی کی
مدد کس طرح آتی ہے۔

سود کے معالمے جل جب بھی جب بھی ہے۔ ایک ایمان ویقین اور اس جذب اطاعت خداوندگی سے کا مہیں لیا جائے گا، سر مایہ دارانہ نظام کا بیعفریت جاری معیشت کو اپنے خونخو ار پنجوں سے آزاد نہیں کر ہے گا یہ بچھلے دلوں سوڈ ان کی کا بینہ کے ایک ابہم رکن ڈاکٹر حسن التزابی پاکستان آئے تھے، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ سوڈ ان جی ساملان کر دیا گیا ہے کہ بینک اگر سودی کارو بار کرتے جی تو وہ اپنی ذمہ داری پر ایسا کریں، آئندہ عدالت کے ذریعہ سود کی کوئی ڈگری نہیں دی جائے گے۔ اس اعلان کو ایک معیشت پر کوئی آسان نہیں ٹوٹ پڑا۔ اگر سوڈ ان یہ ہمت کرسکتا ہے تو پاکستان ۔ جس کی جمیادی اسلام کے نام پر انتحی ہے، یہ حوصلہ کیوں نہیں کرسکتا ؟

ان تمام گزارشات کا مقعداعتراض برائے اعتراض نبیں، بلکہ پوری دردمندی اور دلسوزی کے ساتھ حکومت کواس بست کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اقتدار وافقیار القد تعالیٰ کی بہت بوی امانت ہے، یہ امانت ہمیشہ کی ایک کے ہاتھ میں نبیں راتی۔ القد تعالیٰ نے آپ کو نفاذ شریعت کا ایک زریس موقع عطافر مایا ہے، اور اس کے لئے ایک طویل مہلت دی ہے، اگر آپ اس مہلت کو مجمح استعمال کر کے کم از کم سود جھے بوٹے بوٹے مکر ات ہے تو م کو نجات دلانے میں کامیاب موجا کی تو بید زیاد آخرت میں کامیاب موجا کی تو بید زیاد آخرت میں

آپ کے لئے سرخروئی کا باعث ہوگا، اور یہ قوم جس کی بھاری اکثریت دل سے اسلامی احکام کے تحت
زندگی گزارنا چاہتی ہے، آپ کو دعا کیں دے گی، لیکن اگر خدانخو استرآپ اس مہلت کو بھے استعال نہ کر
سکے تو دنیا و آخرت میں اس کی جواب وہی بھی ہوئی تھیں ہے۔ لہذا خدا کے لئے مزید وقت ضائع کے
بغیر سودکی لعنت سے قوم کو نجات دلانے کے لئے پوری سجیدگی کے ساتھ عملی قدم اُٹھا ہے، انشاء اللہ
تعالی اللہ کی مدآپ کے ساتھ ہوگی۔ قرآن کریم نے سودکو'' اللہ اور اس کے رسول فالڈنا کے ساتھ
تعالی اللہ کی مرآ ادف قرار دیا ہے، اور جب تک ہم اس'' جنگ' سے صدق دل کے ساتھ تو بنیس کریں
گری سے مرادف قرار دیا ہے، اور جب تک ہم اس' جنگ' سے صدق دل کے ساتھ تو بنیس کریں
گری اس وقت تک القد تھ کی رحمتوں کے سراوار کسے ہو سکتے جیں؟ اور اگر ہم ایک مرتبہ سے دل سے
سے ماس وقت تک القد تو اس کے رسول طاخوا کے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہر قیمت ہو تم کر کے دم لیں
سے تہر کرلیں کہ القد اور اس کے رسول طاخوا کے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہر قیمت ہو تم کر کے دم لیں
سے تہر کرلیں کہ القد اور اس کے رسول طاخوا کے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہر قیمت ہو تم کر کے دم لیں
سے تہر کرلیں کہ القد اور اس کے رسول طاخوا کی سے سے کہ وہر قیمت ہو تھت ہو گر باری تعالی کی طرف سے بشارت ہیں ہو۔

"ولو الهم المنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء." ترجمه: اور اگر وه ايمان لا كي اورتقو ئي اختيار كري تو جم ان پرآسان سے پركتوں كے درواز ہے كھول ويں گے۔

الندتن لی جمیں ایمان ویقین کی اس دولت سے مالا مال فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احفام کے دراستے میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ کواس کے ذریعے کچل سکیں ، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام بڑمل کر کے اس کے اسباب غضب کودور اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو متوجہ کرسکیں۔ آبین۔



## سود كالممل خاتميه

#### ---وزيرخزانه كانيااعلان

سال رواں کا بجٹ چیش کرتے ہوئے ملک کے وزیرِ فزانہ جن ب غام انحق خان صاحب نے غیر سودی نظام بدیکاری کے قیام کے سلسلے جس جو پچھ کہا ہے، ہم اس مرتبدان صفحات جس اس کے بارے جس پچھ گزارشات پیش کرنا جا ہے ہیں۔

محترم وزیرِ خزانہ نے فر آیا ہے کہ معدر مملکت جناب جزل محمد فیا والحق صاحب نے ملک ہے ہوت کے خاتے کے انٹ واللہ سے سود کے خاتے کے لئے اکتوبر ۱۹۸۵ وی جوآخری حدمقرر کی تھی ،ہم نے تہید کرلیا ہے کہ انٹ واللہ اس سے چند ماہ قبل الیحن جولائی ۱۹۸۵ وی جس ملک سے سودی نظام کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے گا ،اور اس تاری کے بعد ملک کا کوئی بینک سود کی بنیاد پر لین وین نہیں کرے گا۔

مرت کے تعین کے بارے میں اختلاف رائے ممکن ہے، لیکن محتر م وزیرِ خزاند کی سنائی ہوئی اس خوشخبر کی کا ہر و وقتی خیر مقدم کرے گا جسے پاکستان ہے مجبت ہے، اور جو یہاں اسلام کے احکام و تعلیمات کوعملاً جاری و ساری و یکمنا جاہتا ہے۔ یہ وہ خبر ہے جسے سننے کے لئے عرصے سے کان ترس رہے تھے، اور مقام شکر ہے کہ بعد از خرابی بسیار سی ، یہ خوشخبری سننے میں آئی گئی۔

لیکن ماشنی میں غیر سودی نظام معیشت کے قیام کے سنسلے میں جو تکنی تجربات سرا منے آتے رہے ہیں ان کے بیش نظر بیسرت شکوک وشبہات کی آمیزش سے فال نہیں ہے۔ اور جولوگ ملک میں فالص اسلامی نظام معیشت کا جلن و یکھنا جا ہے ہیں، ان کے دل میں اس تاریخ کے انتظار واشتیا آ کے ساتھ متعدد سوالات بھی بیدا ہور ہے ہیں جوایک بار پھر ہم پوری در دمندی کے ساتھ حکومت کے ساتھ متعدد سوالات بھی بیدا ہور ہے ہیں جوایک بار پھر ہم پوری در دمندی کے ساتھ حکومت کے گوش گڑ ارکر نا جا ہے ہیں۔

موجود و حکومت نے برسرا تندار آتے ہی اپنے متعدد اعلانات کے ذریعے سودی نظام کے خاتے کواپنی ترجیحات میں نمایاں طور پرشار کیا تھا، چنانچہ جب ۱۹۷۷ء میں اسلامی نظریاتی کوسل کی نئی

<sup>🖈 🐧</sup> الماشوال ١٣٠١هـ

تفکیل ہوئی، اور صدر مملکت نے اس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا تو کونسل کے سراہنے سب سے زیادہ زوراس بات پر دیا کہ وہ حک سے سود کی لعنت ختم کرنے کے لئے مفصل طریق کاروضع کرے۔ اس وقت راقم الحروف ہم کونسل کارکن تھا، اور خاتمہ سُود سے جناب صدر کی یہ گہری و کچپی نہ صرف ہم سب کے لئے باعث صد مسرت ہوئی، بلکہ پورے ملک میں اس پر اظمینان کا اظہار کیا گیا، کیونکہ وہ بہاموقع تھا کہ ملک کے کس سر براہ نے اس مسئلے کو اتن اہمیت کے سرتھ چھیڑا ہو، ورنداس سے قبل ملک کے اصحاب اقتد ارنے بھی اس مسئلے پرسوچنے کے لئے چند منٹ خرچ کرنے کی بھی زحمت گوارانہیں کی کے اصحاب اقتد ارنے بھی اس مسئلے پرسوچنے کے لئے چند منٹ خرچ کرنے کی بھی زحمت گوارانہیں کی سمر براہ میں من طرف عذل طیب، بلکہ معیشت کے لئے ناگز برقر ار دینے پر معر سے معرف عذل طیب، بلکہ معیشت کے لئے ناگز برقر ار دینے پر معر سے سے میں مد

جناب صدر کی اس دلچین کود کیمتے ہوئے کونسل نے بڑے ذوق وشوق اور اُسنّف کے ساتھ غیر سودی معیشت کاعملی خاکہ تیار کرنے کے لئے کام شروع کیا ،اس غرض کے لئے ماہر مین معاشیات اور بینکر دل کا ایک چینل بنایا ،اور بالآخر غیر سودی بینکاری پر ایک جائے اور منصل رپورٹ تیار کر کے حکومت کو چیش کردی۔

اس کے بعد حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ملک کے تمام بینکوں میں غیر سودی کا دُنٹر ز نفع نقصان کی بنیاد پر کھو لے جا کیں گے۔ اگر چہ ہمیں اس طریق کار سے اختلاف تھا کہ سودی اور فیر سودی دونوں قسم کے کھاتے متوازی طریقے پر جاری رہیں اور لوگوں کو بیا فتیار دیا جائے کہ وہ پ ہیں تو حلال طریقہ اختیار کریں اور چا ہیں تو حرام طریقہ اپنا کیں۔ اور اپنا اس نقطۂ نظر کا اظہر رکونسل کے ذریعے حکومت پر کربھی دیا گیا تھا، لیکن پھرند ہونے کے مقابعے ہیں '' پھر ہونے'' کو پھر بھی ہم نے فیرست سمجھا، اور بید خیال ہوا کہ حکومت اس کو غیر سودی نظام کی طرف پہلے قدم کے طور پر اختی رکرے تو فی الحال اسے گوارا کرنے ہیں ہوگی کوئی حرج نہیں۔

کین جب ان غیر سودگی کا و نئروں کا طریق کار تفصیلا سے سے تی تو بیدد کھے کر انتہائی افسوس ہوا کہ اس اکا و نث کے طریق کار میں عملا سودگی روح ای طرح جاری و ساری ہے، جس طرح یا مسودگی اکا و نئس میں ،ہم ''ابلاغ '' کے ان صفحات میں اس کے مفصل دلائل پیش کر بچے ہیں۔ اب جبکہ ملک سے سودگی اکا و نئس میں ،ہم کا اعلان کیا گیا ہے، دل میں بیشہات پیدا ہورہ ہیں کہ بیر فاتمہ ای طرح کا تو نہیں ہوگا جیسا ہی ایل ایس اکا و نث میں ہوا، پینی سودگی مرف نام کا خاتمہ۔ اگر خدانخو است ایس ہواتو ملکی معیشت کا اس سے بڑا المیدکوئی اور نہیں ہوسکنا۔

غیرسودی نظام بینکاری کی کامیانی اس بات پرموتوف ہے کے مسلمان اس میں اس اطمینان

کے ساتھ حصہ لیں کہ یہ نظام کسب حرام کی آمیزش سے پاک اور شرعی اعتبار سے بنقص اور حلال و طیب ہے۔ اور یہ اطمینان محض ظاہری حیاوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوسکتا۔ لہٰذااب جبکہ حکومت نے نے بینکاری کوسود سے بالکلیہ پاک کرنے کا مبارک عزم ظاہر کیا ہے، یہ عزم بھی کر لینا چا ہے کہ اس نے نظام میں وہ تھین غلطیاں نہیں وہرائی جا کیں گی جنہوں نے پی ایل ایس اکاؤنٹ کوشری اعتبار سے برباد کرکے رکھ دیا ہے۔

محترم وزیرِخزاندکا بیاعلان کہ جوانائی ۱۹۸۵ و تک ملک سے سودی بینکاری کا کھمل خاتمہ ہو جائے گا ، لائتی مبار کباو ہے ، لیکن ان سے ہماری گزارش بیہ ہے کہ آر سود کا صرف نام ختم کرنائیں ، بلکہ مکی معیشت سے اس ججر و خبیثہ کی جز نکالنی مقصود ہے تو خدا کے لئے پی ایل ایس اکاؤنٹ کے موجود و طریق کار کومزید تو سیح دے کرتمام اکاؤنٹ میں جاری طریق کار کومزید تو سیح دے کرتمام اکاؤنٹس میں جاری کرنا چین نظر ہے ، اور اس کوسود کے کھمل خاتے کا نام دیا جارہا ہے تو یہ ملک و ملت کے ساتھ ایک شرمناک قریب کے سوالے جو بیس ہوگا۔

ہم ان صفحات میں بھی ،اور ذوسرے ذرائع ہے بھی ، نہ جائے کتنی مر تبہ بیت بھو یز چیش کر چکے جیں کہ دزارت خزانہ اور اسلامی نظریاتی کوسل کے ایک مشترک اجلاس جیں پی ایل ایس اکاؤنٹ کے موجود وطریق کار کا جائز ولیا جائے ،اس کی شرعی ضرمیاں دور کی جائیں ،اور اگر کوئی عملیٰ دشواری سامنے آئے تو اسے سرجوڈ کرشری اصولوں کے مطابق طے کیا جائے ۔لیکن افسوس ہے کہ آج محک اس تجویز پر ممل نہیں ہوا۔

سیخریں آئے دن اخبارات میں آئی رہتی ہیں کہ غیر سودی بینکاری کوفر وغ دینے کے لئے وزارت فرزانداور ، ہرین کا فلال اجلاس ہوا، اور اس میں بہت ہے امور طے کیے گئے۔لیکن ہمیں بہ معلوم نہیں کداس کام کے لئے وزارت فرزان کے مشیر کون لوگ ہیں؟ جو کسی اسکیم کے سودی یا غیر سودی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، قاعدے کی بات تو یہ تھی کہ اس غرض ہے ملک میں ایک دستوری ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل' کے نام ہے موجود ہے، اس معل طے جس مہلی مفصل رپورٹ بھی اس نے بیش کی ہے، البندا اس جہت کی ہر ملی کاروائی میں اسے اعتباد میں لیا جائے، اور اس کی شرکت اور تعاون سے بیکام آگے ہوئے سے الگ تعملک رہی ہے، اور سے بادر سے بادر سے مقورے کی ضرورت نہیں تجی گئی۔

اس وتت اگر چہ کونسل اپی مدت ختم ہونے کی بنا پرموجود ہیں ہے، لیکن اول تو اس کی تشکیل جدید جلد ہونی چاہئے ، دُ وسرے کونسل کے ار کان بہر حال موجود ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جن اہلِ علم اور ہمرین کی رائے اس ہورے میں مفید ہو سکتی ہے، وہ جانے پیچائے میں۔ان کے تق ون سے ایک اسکیمیس تیور کی جاسکتی ہیں جوشر کی خامیوں سے پاک ہوں۔

بہذاہم ایک بار پھر پوری دلسوزی کے ساتھ حکومت کومتوجہ کرتے ہیں کہ وہ شئے نیر سودی نظام کو نا فذکر نے وقت اس بات کی ضافت وے کہ ووسو فی صداسان می اصولوں کے مطابق ہوگا، اور اس میں سود کا کوئی ش ئے باقی نہیں رکھا جائے گا۔ ابھی وقت ہے کہ اس استبار سے نئے نقط م کے قابل اعتماد ہونے کا اظہمینان خود بھی کررہ جائے ، اور عوام کے دل میں بھی اس کا اعتماد ہیدا کیا جائے ، ور نہ ہیں صورت کوئی اچھی نہیں ہوگی کہ حکومت سود کے عمل فاتے کا اعدان کرے ، اور عمل کے علماء اور اہل مصورت کوئی اچھی نہیں ہوگی کہ حکومت سود کے عمل فاتے کا اعدان کرے ، اور عمل کے علماء اور اہل مصورت معتمرات معتمرات اس کا خیر مقدم کرنے ہیں ہے اس کی شرعی فامیوں کی بنا ہم اس کے خل ف احتی ج

حکومت کوا کے ہور گھر بروقت متوجہ کر کے ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہور ہے ہیں اب یہ حکومت کے سوپنے کی ہوت ہے کہ وہموجود و نظام میں تبدیل کے لئے کیا طریق کار اختیار کرتی ہے '' وہ طریق کار جس کے ذریعے نہ صرف سود کا عفریت جول کا تول مت پر معطار ہے ، بلک اس کے فال ف مسلمانوں کی فرت اور خم و فلسہ میں حکومت بھی حصہ دار بین کررہ ، یہ وہ طریق کار جس سے فلاف مسلمانوں کی فرت اور خم و فلسہ میں حکومت بھی حصہ دار بین کررہ ، یہ وہ طریق کار جس سے واقعۃ ملک کواس لعنت سے چھٹکا را نصیب ہو، اور اس ملک کے مسلمان اس حکومت کو عمر بھر دے میں دس جس کی بدویت انہیں اس لعنت سے چھٹکا را نصیب ہو، اور اس ملک کے مسلمان اس حکومت کو عمر بھر دے میں دس جس کی بدویت انہیں اس لعنت سے چھٹکا را نصیب ہو۔

اقتدار بھی سی کا بھیشہ سرتھ نہیں ویتا ، تیس مہرک ہیں وہ وگ جوا ہے اقتدار واختیار کواللہ تعالی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے استعمال کرتے ہیں ، سود پرقر آن کریم نے القداور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے احدال بھنگ کی شدید ترین وعید سائی ہے ، اور جو حکمر ان اس خطرناک جنگ سے واقعہ مک کو نب سے والا میں گے ، ان پر انٹاء اللہ خدا کی طرف سے واتا ہے مک کو نب سے والا میں گے ، ان پر انٹاء اللہ خدا کی طرف سے واتا ہے مک کو نب سے والا میں گے ، ان پر انٹاء اللہ خدا کی طرف سے واتا ہے مک کو نب سے والا میں گے ، ان پر انٹاء اللہ خدا کی طرف سے واتا ہے مک کو نب سے والا میں گے ، ان پر انٹاء اللہ خدا کی طرف سے واتا ہے مک کو نب سے والا میں گے ، ان پر انٹاء اللہ خدا کی طرف سے والا میں کا دل کی ہوں گی ۔

ا ماری دعا ہے کہ اللہ میں امارے اربابِ اقتقار کو تیج فیصلہ مرنے ی تو نیل نکٹے ،اور ن و محض نام بینے کے لئے نہیں، بکہ عظیمۃ سود کی لعنت فتم کرنے کا سچا جذبہ اور اس کے لئے اخلاص عطا فرمائے۔ آمین ۔



## **بلاسود بدیکاری** — حکومت کے تازہ خوش آئندا قدامات

ذیقعدہ ۱۹۸۳ء کے شارے میں ہم نے وزیرِ فزانہ جناب غلام اسحاق فان صاحب کے اس اعلان پرتبھرہ کی تھا جوانہوں نے سال رواں کا بجٹ پٹی کرتے ہوئے کیا تھا، کہ جولائی ۱۹۸۵ء کک تمام بینکوں سے سودی لین دین بالکلیڈ تم کردیا جائے گا۔ اپنے تبھرے میں ہم نے اس اعدان کے فیر مقدم کے ساتھ ساتھ ان شکوک وشبہات کا بھی ذکر کیا تھی جو عام طور پر ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، لین یہ کہ سود کا بیر فاتر تم اس طرح موجودہ پی ایل ایس اکا دُنٹ میں کیا گیا ہے تو جمن نام کی تبدیلی ہوگی ، ورنہ حقیقة سود کی عملداری پہلے کی طرح جاری رہے گی۔

ا المارا یہ تبعرہ وزیرِ خزانہ کی بجٹ تقریر کے اس جمعے پر بنی تھا جو ۱۵ جون ۱۹۸۳ء کے اخبار

" جنگ "میں شاکع ہوا تھا۔

لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ' جنگ' کے اس شارے میں ان کی تقریر بوری شرکع تبیل ہوگی ، اور انہوں نے اپنی تقریر میں سود کے خاتے ہے متعلق اپنی حکمت عملی اور منعلو ہوں کا کائی تفصیل کے ساتھ ذکر کی تفا۔ چنا نچہ پچر عرصے قبل ہم نے وزیر موصوف کی فدکورہ تقریر کا کمل متن حصل کیا تو اس بات کی تقد لی ہوگئی ، اور اس کھل تقریر کو پڑھنے کے بعد جوئی معلومات حاصل ہوئیں ان کے بعد اس اپنا سابقہ تبھر و نے صرف ناکافی ، جکہ قابل اصلاح و ترجیم معلوم ہوتا ہے ، ابندا آئ کی شست میں اس موضوع یہ دو بارہ اپنی معروضات پیش کرنامقصود ہے۔

مخترم وزیر خزاندی بجت تقریر جی سب سے بہلی بات جو ہمارے لئے باعث مدمسرت اور حکومت کے لئے قابل مبار کبوب وہ یہ کہ موجودہ الی سال سے پی ایل ایس اکاونٹ کی چندواضی ترین خرابیاں جنہوں نے اسے مودی کی دوسری شکل بنادیا تھا، بغضلہ تعالی دور کردی گئی ہیں ،اور محترم وزیر فزاند نے اپنی اس تقریر جی صرح الفاظ کے ساتھ ان خرابیوں کے بارے میں بیاعتر اف کیا ہے وزیر فزاند نے اپنی اس تقریر جی صرح الفاظ کے ساتھ ان خرابیوں کے بارے میں بیاعتر اف کیا ہے

المعرم الحرام والمراء

کہ چونکہ اہل علم وفکر نے ان خرابیوں کی نشان وہی کر کے اس طریق کارکوشری اعتبار سے نا قابل قبول قرار دیا تھ ،اس لئے اب بیطریق کارتبدیل کیا جارہا ہے۔

اس اجمال کی وضاحت کے لئے تعوری ک تنصیل درکار ہوگی

جنوری ۱۹۸۱ء میں جب حکومت نے پہلی بار ' فیر سودی کا دُنٹرز' کے نام سے ہر بینک میں ایک نیا کھاتہ جاری کیا (جسے عام طور سے لی ایل ایس اکا دُنٹ یا نفع ونقصان کے شراکن کھاتے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ) تو ہم نے اس محاتے کے مفصل طریق کارکا مطالعہ کر کے بیدائے فاہر کی تھی کہ بیا درست نہیں ۔ ہماری بیدائے فاہر کی تھی کہ بیدائے مفصل دلائل کے ساتھ '' ابراغ '' کے رہنج الثانی اسماھ کے شارے بیس شائع ہوئی ، ملک کے متعدد مفصل دلائل کے ساتھ '' ابراغ '' کے رہنج الثانی اسماھ کے شارے بیس شائع ہوئی ، ملک کے متعدد مفصل دلائل کے ساتھ کا بیا ، اور حکومت کے اداروں بھی بھی اس کی نقول بھجوائی گئیں۔

اپ اس مضمون میں ہم نے تفصیل کے ساتھ واضح کیا تھا کہ سودی نظام بدیکاری کے خات کے بعد اصل متبادل راستہ شرکت و مغمار بت یا قرض حسن ہے، لین بینک کے بعض اسور کی اختیار وہ کام دہی میں جہاں شرکت یا مفعار بت ممکن نہ ہو، وہاں محدود پیانے پر بعض اور طریقے بھی اختیار کے جائے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ 'کیج مؤجل'' ہے، جس کا حصل بیہ ہے کہ سودی نظام میں جو لوگ کوئی مال خرید نے کے بیائے سود پر قرض لیتے ہیں، بینک ان کو نقد قر ضرویے کے بیائے مطلوب مال خرید کر فیع کے سرتھ فروخت کردے، اور قیمت کی ادائیگ کے لئے کوئی مدت مقرر کرلے۔ موگا، اس طریق کارکو' نیچ مؤجل' اور بینک کو اس نیگ کے ذریعے جس تناسب نے نفع حاصل ہوگا، اس کو '' مارک اپ' کہا جاتا ہے۔ اگر بینک واقعہ مطلوب مال خرید کر قبضے کے بعد اس طرح فروخت کرے اور اس پر نفع کمائے تو شرعا اس کی گئی اول تو جیکوں نے مطلوب مال خرید کر اے فروخت کرے اور اس کو خرج یہ بی جس کا مرت کر کے استعمال کیا گیا تھنی اول تو جیکوں نے مطلوب مال خود خرید ہیں، جس کی مطلوب مال نہ بھی بینک کی مطلب اور اس میں مواد ورنہ بینک کی مطلب اور اس نے گا کہ کو مال اور اس مواد ورنہ بینک کی مطلب اور اس کی جس کی مطلب اور اس کی جس کی مطلب اور اس کے قبضے میں آیا، اور نہ بینک کی مطلب اور اس کے قبضے میں آیا، اور نہ اس نے کو کی کی الین و بین کیا، مطلوب مال نہ بھی بینک کی مطلبت اور اس

دُوسرے اس معالمے میں میہ می شرط دگا دی گئی کداگر گا کہ نے معیدونت پر تیمت ادا ندکی تو قیمت میں ایک خاص تناسب سے مزید اضافہ کیا جاتا رہے گا، جے ''مارک اپ کے اُو پر دُوسرا

مارک اپ کہا گیا۔

طاہر ہے کہ اس طریق کارکو صرف نام کی تبدیلی کے ساتھ سود کے سوا اور کیا کہا جہ سکتا تھا، چنا نچے ہم نے اس پر تبعر و کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:

> "بیطر نیل کارواضح طور پر سود کے سوا اور کی ہے؟ اگر" انٹرسٹ" کے بجائے نام" مارک اپ" رکھ دیا جائے ، اور باقی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے "فیرسودی نظام" کیسے قائم ہو جائے گا؟"(۱)

اور پھر بيەمطالبە كيا تھا كە:

''جن مقامات پر'' مارک اپ' کاظریقد باقی رکھن تاگزیر ہو، وہاں اس کی شرق شرائط پوری کی جا کیں ۔ یعنی اول تو قیمت کی ادائیگی جس تاخیر بر'' مارک اپ' کی شروں میں اضافے کی شرط کوئی الفورختم کیا جائے ، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی سخوائش نہیں ۔ وُ وسرے اس بات کی وض حت کی جائے گا، مارک اپ' کی جنماو پر فروخت کیا جانے والا سامان جینک کے قبضے میں الا کر فروخت کیا جانے والا سامان جینک کے قبضے میں الا کر فروخت کیا جائے گا۔ (۱)

ا مہم ادھ سے لے کر آج تک نہ جانے کتے مختف ذرائع اور مختف اس ایب اور عنوان ت سے ہم حکومت کو مارک اپ کے طریق کار کی ان علین خاصوں کی نئے ندبی کرتے رہے ہیں ،اب اللہ تعلی کا مشکر ہے کہ محترم وزیر فزانہ نے مارک اپ کے طریق کار کی خاصوں کودور کرنے کا اللها ان کرو، ، ہے جانچہ وہ بجٹ تقریم میں فرماتے ہیں '

"مارک اپ پر مارک اپ کا جوطریقہ پہلے پی ایل ایس نظام میں شال تھ،
اس پرشریعت کے نقطہ نظر ہے اعتراضات ہوئے، چنانچان اعتراضات کے
انتیج میں آئندہ بیطریقہ بالکلیڈتم کردیا جائے گا،اس کے بجائے ، دہندگ کی
صورت میں مالیاتی ادارہ ایسے سرسری ساعت کے ٹریونل سے رجوع کر سکے گا
جواس مقصد کے لئے قائم کیے جا کیں گے۔" (۳)

چنانچے وزیرِ خزانہ کے اس اعلان کی تھیل کے طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکوں کو بیہ ہدایت جاری کر دی ہے، پندرہ روز ہ اسٹیٹ بینک نیوز کی کیم جوال کی ۱۹۸۴ء کی اشاعت میں غیر سودی تمویل کے طریقوں کی وضاحت کرتے ہوئے ''مارک اپ' کے طریقے کی تفصیل اس

<sup>(</sup>۱) البلاغ، رميح الثاني المهمان العيم المعالم العيم المعالم العيم المعالم الم

طرح بيان كالئ ع:

'' بینک مختف اشیاء خریدی گے، پھر وہ اشیاء اپنے گا ہوں کو بینج مؤجل کے طریقے پر من سب ،رک اپ کے ساتھ فروخت کریں گے۔لیکن نا دہندگی کی صورت میں اس ،رک اپ برگسی مزید مارک اپ کا اضافہ بیس ہوگا۔''(ا) ''،رک اپ'' کے طریق کار میں بیاصلاح ہر لحاظ سے باعث مسرت اور مستقبل کے لئے نہایت خوش

آئدها امت ہے۔

نی ایل ایس اکاؤنٹ میں ایک ذوسری اسکیم بعد میں "مشارکہ" کے ہم سے شروع کی گئی،

اس اسکیم کا بھی ہم نے ذوق وشوق سے مطالعہ کیا، لیکن سدد کچے کر انتہائی دکھ ہوا کہ اس اسکیم میں بھی صرف نام ہی "مشارکہ" ہے، ورنہ سود کی حقیقت وہاں بھی موجود ہے، چنا نچہ" البلاغ" "کے رجب سامی اس کے شارے میں ہم نے اس نی اسکیم پر بھی مفصل تنہر وکرتے ہوئے لکھا تھا کہ اس میں اسلام کے نام پر رائج کر نا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے اسلام کے نام پر رائج کر نا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے میں ادف ہوگا۔" (۲)

اس اسکیم کے تحت بینک کی اروباری ادارے کے کسی میعادی تنجارتی پروگرام میں سرمایہ لگا مراس کا شرکی بنتر ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں میشرط لگائی گئی ہے کہ اگر اس کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان ان زوکاروباری ادارے کے مرحفوظ پر پڑے گی ، اس کے بعد بھی اگر نقصان ہاتی رہے تو بینک کے مصے کے نقصان کی تنافی اس طرح کی جائے گی کہ جتنی رقم کا نقصان ہوا ہے، بینک اس کاروباری ادارے کے استے رقم کے تعصی کا خود بخو دیا لگ بن جائے گا۔

ظہر ہے کہ اس طرح انسان کی تمام تر ذمہ داری وُوسرے قریق کی طرف فتق کرنے کی جوشہ طائل کی خرف فتق کرنے کی جوشہ طائل گئے تھی ، اس نے اس مت رکھ کی ساری روح ملیا میٹ کر کے رکھ دی تھی ، چن نچے ہم نے اس وقت لکھا تھا گئا :

' خدا کے لئے اس تشم کے نیم وال شاقد امات سے پر ہیز تیجے ، پہلے صرف ایک سودی محارو بار کا گذو تقر ، اس تشم کے اقد امات سے اس گذو کے معاوہ معاذ اللہ ملام اور مسلمانوں کے سرتھ فریب کا و بال بھی شاش نہ ہو جائے ۔''(''') منام شکر ومسرت ہے کہ محت م وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر میں ''مشار کہ' کے اس طریق

<sup>(</sup>١) الشيت بينك يُوز اجد ١٣٠ الشيرة - بسنى كالأله (٢) البل شار حسام ١٨٠ الم مسنى ٥ - (٣) من ٥٠

کارکوبھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، چنانچہوہ''مشارکہ' و''مضاربہ'' کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے میں:

" تمویل کے بیطریقے خاص خاص مواقع پر پہلے بھی اختیار کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اب ان کا استعال وسیع تر دائرے میں پھیل دیا جائے گا، لیکن اس وقت "مشارکه اور پی ٹی می (بارٹی سیشن ٹرم مرشفکیٹ) کے معاہدات میں جوشق موجود ہے کہ مالیاتی ادارے (بینک وغیرہ) کے جصے میں جونقھان آئے گا، اس کاروباری ادارے کے حصص کے اجراء سے پورا کیا جائے گا، چونک اس شق پر بعض علقوں کی طرف سے میاعتر اض کیا گیا ہے کہ میشن غیر اسلامی اس شق پر بعض علقوں کی طرف سے میاعتر اض کیا گیا ہے کہ میشن غیر اسلامی سے ،اس لئے آئندہ مشارکہ کے معاہدے میں میشن باتی نہیں رہے گی۔ "(۱)

"مرک اپ" اور "مثارک" کی اسکیموں میں اہلی علم وفکر کے مطابق ان بات کی شدیلیوں کے اعلان سے ہمیں دوہری مسرت حاصل ہوئی ہے۔ سب سے ہمیں مسرت تو اس بات کی ہے۔ سب سے ہمیں مسرت تو اس بات کی سرت ہمی کم ہے کہ ان اسکیموں کی حد تک صرت کا اور واضح سود ہے تو م کونجات فی ، وُ وسرے اس بات کی مسرت ہمی کم نہیں کہ حکومت نے بدر ہی ، لیکن بالآ فرغلطی پر اصرار کے بجائے تقمیری تنقید کو تبول کرنے کی طرح ذالی ، ورنداب تک ان تنقیدوں کے بارے میں یہ کہ کر بات ثلا دی جاتی تھی کہ یہ معیشت اور ، ای تی امور کی ورنداب تک ان تنقیدوں کے بارے میں یہ کہ کر بات ثلا دی جاتی تھی کہ یہ معیشت اور ، ای تی امور کی ورز رس فیصلوں کی بنیو و امور کے بارے میں نواز کی مالی تی امور میں دوررس فیصلوں کی بنیو د نہیں بنایا جا سکتا۔ تیسر سے ان اصلاحات سے پہلی باراس بات کی واضح علامت می واقعۃ پائی قدمی کر رہی ہے۔ کہ میں واقعۃ پائی قدمی کر رہی ہے۔

معترم وزیر فزاند نے اپنی تقریر میں تیم جولائی ۱۹۸۵ء تک سود نتم کرے نے لئے تاری و ر پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس اسان کے مطابق اسٹیٹ بیک نے تمام بینکوں کو بدیت بھی جاری کر دی ہیں۔ یہ بروگرام وزیر فزاند کے الفاظ میں درج ذیل ہے

" جیسا کہ پچھلے سال وعد و کیا گیا تھا، فظام بدیکاری سے سود کی ممل استیصال کے لئے استیٹ بینک اور تو می تنجار تی بینکوں کے مشورے سے ایک تھوس پر دگرام وضح کرلیا گیا ہے کہ یہ پر دگرام ملک کے تمام جینکوں اور الیاتی اداروں پر اطلاق پذر ہوگا، جن میں وہ نیر ملکی بینک بھی داخل ہیں جو پا کستان میں کام

<sup>(</sup>۱) بجث تقرير جن ۲۷\_

کر رہے ہیں ، ادر اس پر آئندہ مالی سال ہے عمل شروع ہو جائے گا۔ یہ پروگرام مندرجہ ذیل ہے.

(الف) کم جنوری ۱۹۸۵ء سے حکومت، سرکاری شعبے کی کارپوریشنوں، اور تمام جائٹ
تمام جائٹ اسٹاک کمپنیوں کو، خواہ وہ پلک ہوں یا پرائیویٹ، بینکوں کی طرف سے کی اسٹاک کمپنیوں کو، خواہ وہ پلک ہوں یا پرائیویٹ، بینکوں کی طرف سے کی جانے والی ہر تمویل کمل طور پر اسلامی طریقوں کے مطابق ہوگ ( کم جنوری سے قبل) جھ ماہ کا بی عبوری زمانہ اس لئے ناگزیر ہے کہ اس دوران متعلقہ توانین میں مطلوبہ تبدیلیاں لائی جا کمیں، حسابات رکھنے کے نے مناسب طریقوں کو رواج دیا جائے، بینک اپنے عملے کو ضروری تربیت دے سے مناسب طریقوں کو رواج دیا جائے، بینک اپنے عملے کو ضروری تربیت دے سے مناسب طریقوں کو رواج دیا جائے، بینک اپنے عملے کو ضروری تربیت دے سے مناسب طریقوں کو رواج دیا جائے، بینک اپنے عملے کو ضروری تربیت دے سے مناسب طریقوں کو رواج دیا جائے، بینک اپنے عملے کو ضروری تربیت دے سے مناسب طریقوں کو رواج دیا جائے، بینک اپنے عملے کو ضروری تربیت دے سے، اورائی طرح کی دُوسری تیاریاں عمل میں لائی جائیں۔

(ب) کیم اپریل ۱۹۸۵ء ہے افر اداور قرموں کو کی جائے والی تمویل ہمی کمل طور پرشریعت کے مطابق تبدیل کرنی لازی ہوگ ۔ اوراس طرح کیم اپریل طور پرشریعت کے مطابق تبدیل اداروں کے اٹالوں کی ست (Asset Side) ممل طور پراسلای طریقہ ہائے تنویل میں تبدیل ہو جائے گی۔ صرف ماضی کے معاہدات ہاتی رہیں محے جن کو پورا کرنا ہوگا۔

(ج) کیم جولائی ۱۹۸۵ء ہے کوئی بینک کوئی سودی ایک شیول تبیل کرے گا۔ تمام بچت اور میعادی کھاتے مسلمہ اسلامی طریقہ بائے تمویل جس تبدیل ہوجوں موجوں دور کی طرح بغیر کسی منافع کے جاری رہیں گے۔ جاری رہیں گے۔

( د ) اسلامی طریقہ ہائے تمویل کوزر کی شعبے اور امدادِ یا ہمی کے اداروں تک بھی وسیج کردیا جائے گا۔

(و) اسٹیٹ بینک کے تمام معاملات، خواود و حکومت سے ہوں یا تجارتی بینکوں سے، وہ بھی کیم جولائی ۱۹۸۵ء سے بہلے پہلے نے طریقہ ہائے تمویل سے بدل دیئے جائیں گے۔

ان خوش آئند فیصلوں پرہم حکومت کونندول ہے مبار کباد پیش کرتے ہیں ، اور دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی ان کواس بات کی محل تو فیش اور ہمت عطافر مائیں کہ وہ ملک کے معاشی نظام کو واقعۃ سود کی لعنت سے پاک کرے ٹھیک ٹھیک اسلامی تقاضوں کے مطابق بنانے میں کسی وجنی تحفظ اور کسی مرعوبیت ومغلوبیت کے روا دار ند ہوں ، اور مجوز و نظام میں شرقی نقطۂ نظر سے جو خامیاں اب بھی ہاتی ہیں ، انہیں مجسی دور کر کے سیح معنی میں اسلامی نظام معیشت کے تیام کی راہ ہموار کرسکیں ۔ آمین ، ثم آمین۔

محترم وزیر خزانہ نے اپنی تقریر عیں ان طریقوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو سودی
معاملات ختم کرنے کے لئے اختیار کیے جائیں گے، اور اشیٹ بینک نے اپنے ایک سرکلر کے ذریعے
تمام بینکوں کو ان کے مطابق کام کرنے کی بدایات بھی جاری کر دی ہیں جو اشیٹ بینک نیوز کے کم
جولائی ۱۹۸۴ء کے شارے بی شائع ہو بھی ہیں۔ اس کے ساتھ بی محترم وزیر خزانہ نے پہر عملی مسائل
کاذکر کرکے ملک کے علماء اور ابل فکرے پہر جوالات بھی کے ہیں جن کا شرق طلوب ہے۔
مارے نزدیک بیعلاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام طریقوں کا بنظر بنا کر مطالعہ کریں جو
اس نے نظام کے لئے تجویز کیے گئے ہیں، اور اگر ان میں شرق اعتبار سے نقائص ہوں تو ان کے
بارے میں اپنی آراء اور شیادیز پہلے سے حکومت کو ارسال کریں، تاکہ کیم جولائی سے پہلے ان
بارے میں اپنی آراء اور شیادیز پہلے سے حکومت کو ارسال کریں، تاکہ کیم جولائی سے پہلے بہلے ان
بارے میں اپنی آراء اور شیادیز پہلے سے حکومت کو ارسال کریں، تاکہ کیم جولائی سے پہلے بہلے ان
بارے میں اپنی آراء اور شیادیز پہلے سے حکومت کو ارسال کریں، تاکہ کیم جولائی سے پہلے بہلے ان

قراہم کریں۔ غیرسودی بدیکاری کے لئے مجوز وطریقوں کی تفصیل اور وزیرِخزانہ کے سوالات پر اپنا تبعر و ہم انشاء اللہ آئند وکسی محبت میں پیش کریں گے الیکن تمن گز ارشات اس وقت پیش کرنی صروری

پہلی ہات تو یہ ہے کہ 'مارک آپ' کے طریق کار کے جواز کے لئے ایک لازی شرط یہ ہے کہ بینک واقعہ کوئی شے اپنے گا بک کوفروخت کرے ، تمن اس کورقم وے کریہ بھنا کہ اس دقم ہے جو چیز گا بک خریدے گا وہ بینک نے اے فروخت کی ہے، ہرگز جائز نہیں ہوگا، اگر چہ اسٹیٹ بینک کے سر کلر جس با قاعد و'' خرید و فروخت' کے ذکر ہے فلا ہر یہ ہے کہ واقعۃ معالمہ تھ تی کا ہوگا، گا بک کورقم نہیں وی جائے گی الیکن چونکہ بینک پہلے اس طریق کار کے عادی رہے جی ،اس لئے آئیس اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ بدایات جاری کرنے کی ضرورت ہے۔

وُوسرے 'بارک اپ' کاطریق کارتو اب انٹ واللہ یوی حد تک درست ہو جائے گا،کیکن اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں ایک طریقہ 'نٹر یڈ بلز کی خریداری' بھی قرار دیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل میں کہا گیا ہے کہ اور اس کی تفصیل میں کہا گیا ہے کہ ان بلوں کی خریداری' مارک ڈاؤن' کی بنیاد پر ہوگی، جس کا حاصل یہ ہے کہ بلز میں کہا گیا ہے کہ ان بلوں کی خریداری' مارک ڈاؤن' کی بنیاد پر ہوگی، جس کا حاصل یہ ہے کہ بلز آف ایک بھی کہا گیا ہے کہ بلز آف ایک بھینہ و بی طریق کار جاری رہے گا جو آج بینکوں میں جاری

ہے، صرف اتنا فرق ہوگا کہ کوتی یا ہنہ لگانے (Discount) کے بجائے مارک ڈاؤن یا نمیشن کی اصطلاح استعال ہوگی۔

یہ بات شرع اعتبارے قابل قبول معلوم نہیں ہوتی۔ اہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ جس طرح
''مارک اپ' کے طریق کارکو حکومت نے تہدیل کرنے کا اعلان کردیا ہے، ای طرح بلز آف ایکی بیخ کو
ہمنا نے کا طریق کاربھی تبدیل کیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی خاتمہ سُود کی رپورٹ
میں ایک طریق کارتجویز کیا گیا ہے، اے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی عملی دشواری محسوس
ہوتی ہے تو با ہمی گفت دشنید ہے کوئی اور مناسب طریق کار طے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن موجود وطریق کار

تیسری بات بہ کو دزیر خزاندی تقریرا دراسٹیٹ بینک کے سرگلر میں مشارکہ، پائی سپیشن ٹرمسر ٹیفکیٹ وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان معاملات میں زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم منافع کی شرح وقنا فو قنا اسٹیٹ بینک کی طرف سے مقرد کی جائے گی ، البتہ نقصان کی صورت میں نقصان ہر فریق اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے مرداشت کرے گا۔

اس میں اگر اسٹیٹ بینک کی طرف سے منافع کی شرح مقرد کرنے سے مرادیہ ہے کہ اسٹیٹ بینک مجموعی منافع کے تناسب سے تجارتی بینکوں کافی صد حصہ مقرد کرے گاتو اس میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ غیر سودی نظام بینکاری میں ذر کے بہاؤ پر کنٹرول کرنے کے لئے اسٹیٹ بینک کے پاس بیموٹر ترین ذریعہ ہوگا، لیکن اگر خدانخواستہ اس سے مرادیہ ہے کہ اسٹیٹ بینک مرائے کے تناسب سے مینکوں کا کم ہے کم یا زیادہ سے ذیادہ منافع مقرد کرے گاتو یہ انتہائی قابل اعتراض بات ہے ، اور اس کا نتیجہ پھرای سودی طریق کارکے تخفظ کے سوا کچھے نہ ہوگا۔

استیا استعال (Rates of Profit) استعال ہوا ہے ۔ ان جوافظ (Rates of Profit) استعال ہوا ہے ، اور مقصد یہ ہے کہ بینک سے ہوا ہے ، اس سے بیشہ ہوتا ہے کہ شاید پیش نظر یہ دُوسری صورت ہے ، اور مقصد یہ ہے کہ بینک سے مشار کہ وغیر ہ کا معالمہ کرنے والے کاروباری افراد یا اداروں کواطمینان دلایا جائے کہ اگر کاروباری حقیقی مشارکہ وہ مدسے زائد ہوا تو وہ بینک اپنے پاس رکھنے کے بچائے انہی کو والیس کر منافع استیٹ بینک کی مقرر کر دہ صد سے زائد ہوا تو وہ بینک اپنے پاس رکھنے کے بچائے انہی کو والیس کر وے گا۔ لہٰذا ان کو یہ خوف نہ کھاتا جا ہے کہ اگر منافع زیادہ ہوا تو اس کا بہت بڑا حصہ بینکوں کے پاس چلا جائے گا۔

اگر اسٹیٹ بینک کے شرح منافع متعین کرنے کا مقصد واقعۂ یمی ہے تو ایک طرف شرعی اعتبار سے اس کا ہرگز کوئی جواز نہیں ،اور دُوسری طرف اس سے غیر سودی نظام کا کوئی فائدہ معیشت کو

حاصل نہیں ہوگا۔

سود کے بجائے شرکت یا مضاربت کے معاہدات کا ایک عظیم ف کدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام بڑی حد تک متواز ن ہو جاتا ہے، اور سود کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ کارو بار میں نفع زیادہ ہوتو سارا ایک فریق کی جیب میں جائے ، اور نقصان ہوتو وہ بھی ایک بی فریق پر بڑے، بدیکاری کے نظام کوشرکت یا مضاربت کے اصولوں پر استوار کرنے سے معاشی اعتبار ہے جو عظیم فوا کدمتو تع ہیں، ان میں سے ایک اہم فاکدہ یہ بھی ہے کہ کارو باری من فع زیادہ ہونے کی صورت میں وہ سارا کا سارا سر ماید داروں کی جیب میں جائے گا، بلکہ بینکوں کے توسط سے عوام تک پہنچ گا، میں وہ سارا کا سارا سر ماید داروں کی جیب میں نیل جائے گا، بلکہ بینکوں کے توسط سے عوام تک پہنچ گا، اس سے سر مائے کے ارتکاز کی دوک تھام ہوگ، نچلے طبقے کی آلد نی میں اضاف ہوگا، بختد رقوم گردش میں آئیس کی ، اور اس کے خوشکوار اثر ات یوری معیشت پر مرتب ہوں گے۔

البذا "مشارک" یا "مف رب" میں یہ پابندی عاکد کردی گئی کہ ایک فاص حدے زاکد منافع مونے کی صورت میں زاکد منافع بیکول کونبیں ملے گا، بلکہ کاروب ری فریق ہی کو واپس کر دیا جائے گا، تو شرعاً ناجا کر جونے کے علاوہ اس پابندی کے ذریعے مشار کہ اور مضار بہ کی ساری روح ہی فتم ہوجائے گی۔ گی۔ سر مابید ارافر ادتو شاید اس تحفظ کے فراہم ہونے سے خوش ہوجا کیں، لیکن اسل می ادکام پر عمل کے منتج جس تقیم دولت کے نظام میں جوتو ازن پیدا ہوسکتا تھا، اس کی راہ بالکل مسدود ہو کررہ جائے گ۔ خوت کی شارک خدا کرے کہ " من فع کی شرح متعین " کرنے سے حکومت کی مراد یہ صورت نہ ہو، لیکن اگر مراد کی ساری مراد ہی ہے تو ہم پوری تاکید کے ساتھ عرض کریں گے کہ یہ پر بندی فیرسودی نظام معیشت کی ساری بساط اُلٹ کرر کہ دے گی، اس لئے اس تصور کو بالکل منسوخ کی جائے ، البت اسٹیٹ بینک کے کنٹرول کو بساط اُلٹ کرر کہ دے گئی منافع کی تقیم کا تناسب مقرد کردے ہے لئے اس کو یہ افتیار دیا جائے کہ وہ فریقین کے درمیان مجموعی منافع کی تقیم کا تناسب

ان تین گزارشات کے ساتھ ہم غیرسودی نظام کے سیسے میں حکومت کے حالیہ اقد اور اعلانات کا خیرمقدم کرتے ہیں ،اور د عاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو داقعۃ غیرسودی نظام معیشت قائم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

غیر سودی معیشت کے لئے حکومت کے مجوزہ وُوس سے طریقوں کی تفصیل اور وزیرِ خزانہ کے اُٹھائے ہوئے سوالات کے بارے میں اپلی گزارشات انشاء اللہ ہم کسی آئندہ صحبت میں پیش کریں گے۔



## نیا بجب اور سودی اسکیمیں <sup>یا</sup>

اس مہینے قومی اسمبلی میں نے مال مال کا میزانیہ (بجٹ) پیش ہوا ہے۔ بجٹ کے بہت

ہے پہلوموضوع بحث بن سکتے ہیں، لیکن اول تو اس پر کما حقہ تبعرہ کے لئے خاص فنی معلومات درکار
ہیں جن کا نہ جمیں دعویٰ ہے، اور نہ وہ براہِ راست ہمارے موضوع ہے متعلق ہیں، دُ ومرے اس کے
بہت سے پہلو ہمارے مجموعی دُ ھانچے ہے متعلق ہیں جن پرمفصل بحث کے لئے ایک مستقل مقالے کی
وسعت درکارہے، جواس وقت پیش نظر نہیں۔

کیکن اس بجٹ کا صرف ایک پہلو ایسا ہے جو براہ راست ہمارے موضوع ہے متعلق بھی ہے ،اوراس کے بارے میں سرکاری یالیسی کا عرصے ہے انتظار بھی تھا۔

وہ پہلویہ ہے کہ حکومت نے پچھلے مالی سمال کے آغاز میں بیدوعدہ کیا تھا کہ سمالی رواں میں معیشت کو ہا (سود) کی لعنت سے بالکلیہ آزاد کر دیا جائے گا،اوراس سلسلے میں جس مرحلہ وار پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا،اس کی روسے کیم جولائی ۱۹۸۵ء ہے معیشت کے ہر جھے ہے سود کا بالکل خاتمہ ہوتا تھا۔ اب نئے بجٹ میں انظار اس بات کا تھا کہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے سرکاری سطح پر کیا اقدامات کے جائے جس؟

جہاں تک بینکوں کے طریق کار کا تعلق ہے، اس کے بارے بیس ہم پہلے ہار باران صفحات میں میرض کر بچے ہیں کہ اس کے لئے جو طریقہ وضع کیا گیا ہے، اس میں شرق نقطہ نظر سے بہت می ضامیاں پائی جاتی ہیں، اسٹیٹ بینک نے سود کے متبادل کے طور پر جو بار وطریقے وضع کر کے بینکوں کو ان کا پابند کیا ہے، اس میں بعض طریقے تو شرعاً جا تز ہیں، لیکن بعض مخلوک ہیں، بعض صراحة نا جا تز ہیں، ایکن بعض مخلوک ہیں، بعض صراحة نا جا تز ہیں، اور بعض سود ہی کی دُوسری شکل ہیں، اس کی تفصیل بھی انشاء اللہ کسی آئندہ وصحبت میں عرض کی جائے گا۔

لیکن معیشت کوسود سے پاک کرنے کے لئے ڈومرا اہم مسئلہ ان بچت اسکیموں کا تھا جو حکومت کی طرف سے عوام کی بچتوں سے فائدہ اُٹھا نے لئے جاری کی جاتی ہیں، اور ان برسود دیا

لا ۱۳۰۵ مغمان السيارك ۱۳۰۵ هـ

جاتا ہے، مثلاً انعامی ہانڈز، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، فاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ حکومت اپنے سربقہ اعلان کے مطابق اس بات کی بابند تھی کہ نئے والی سرل سے ان اسکیموں کو بھی سود سے پاک کر کے انہیں شراعیت کے مطابق لے آئے۔

حکومت کے سامنے ملی مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان تمام اسکیموں سے سودختم کر دیا جائے ، اور ان دستاویز ات کے حاملین کوصرف آئی ہی رقم واپس کی جائے جتنی انہوں نے ان اسکیموں جس لگائی ہے تو لوگ ان اسکیموں جس دلچیسی لین حجوز ند دیں ، اور اس طرح حکومت کے ذرائع آمدنی جس کی ارب رویے کی جورقم ان ذرائع ہے آتی ہے ، ووبندیا بہت کم ند ہو جائے۔

لیکن ظاہر ہے کہ گذشتہ بجٹ کے موقع پر ان اسکیموں کو مود ہے پاک کرنے کے لئے ایک سال کی جومہلت رکھی گئی تھی، وہ ای لئے تھی کہ اس عرصے جی اس عملی مسئلے کا کوئی ایساحل تلاش کیا جائے جوشر بعت کے مصابق ہو، ہذاا ب حکومت کے لئے دو ہی رائے تھے، اگر وہ اس عمی مسئلے کا شرق حل حال تا ایش کر چکی تھی تو ان اسکیموں کے طریق کار جی شریعت کے مطابق ترمیم کرتی اور اگر سرل بھر ک مہلت جی وہ اس مسئلے کا حل تا ایش کرنے کی طرف توجہ نہیں دے کی تھی تو کم از کم بیا علان کرتی کہ ابھی ان اسکیموں کوشر ایت کے مطابق منانے کے لئے کے عاد میں منانے کے لئے کے علاور مہلت ورگار ہے۔

لیکن اس سلسلے میں محتر م وزیرِ خزانہ کے تبعروں کے جو حصے اخبارات میں آئے میں انہیں و کیچہ کر جیرت اور افسوس کی کوئی انتہانہیں ربی ۔ اخبارات کی رپورننگ کے مطابق انہوں نے فر مایا ہے کہ' ان ائٹیموں میں رباش ارنہیں ہے ،اوراس سلسلے میں علماء سے بھی مشورہ کرلیا گیا ہے۔''

سواں یہ ہے کہ اگران اسکیموں میں رہاش النہیں ہے تو ایک سال پہلے ان کوسود ہے پاک
کرنے کا اسان س بنا ہر کیا گیا تھا؟ جمیں معدومنہیں کہ وہ کو نے ملاء ہیں جنہوں نے ان اسکیموں کوسود
ہے پاک قرار دیا ہے ، لیکن اگر کسی نے ان مالی دستاویز ات کو مال تھی رت قرار دے کر انہیں کی بیشی
ہے فروخت کرنے کو جائز قرار دیا ہے تو سرتھ ہی اسے میا بھی اعلان کر دینا چا ہے کہ اس روئے ویئن
ہرسود کا کوئی وجود بی نہیں ہے ، اور ہرسودی معاملہ قرضے کی دستاویز کوزیادہ قیمت پر فروخت کر کے جائز ہوسکت ہوسک

نے وزیرِ خزانہ نے متعدد مواقع پراس بات کا اظہار فر مایا تھا کہ وہ مودکو ختم کرنے کے لئے کوئی ایسا طریقہ ہر آز افقیار نہیں کرنا چاہتے جو محض کا غذی حیے کی حیثیت رکھتا ہو، اور سود کے متبادل کے طور پر کوئی ایسا طریقہ دریافت نہ کر سکے جو واقعۂ شریعت کے مطابق ہوتو وہ اس کے مقابلے ہیں

صاف صاف یہ کہنے کو پہند کریں سے کہ اہمی سود کوشتم کرنے میں کچھ وقت اور لکے گا۔

اس لئے ہمیں بجٹ کے اخباری اعلان میں ان اسکیموں کی بیرتو جیدد کی کر سخت حیرانی ہوئی ہے کہ ان میں ربا کاعضر شامل نہیں ہے ، یہ بات اتن بدیکی طور پر غلط ہے کہ ابھی تک ہمیں اس میں بھی شبہ ہے کہ محترم وزیرِ خزانہ کی بات کی رپورٹنگ سمجے بھی ہوئی ہے یہ نہیں؟

بہر حال اگر اخبارات کی رپورٹنگ درست ہے تو یہ بات انبتی افسو مناک اور شرمن ک ہے، کہ سودی اسکیموں کو یہ کہہ کر جاری رکھا جائے کہ ان جی رباش مل نہیں ہے۔ ابھی بجٹ کے عملی نفاذ بی وقت باقی ہے، اور اگر اس وقت سے فائدہ اُٹھا کر اس علین خلطی کی اصلاح نہ کی حمی تو بہا سام حکومت کے ماجے پر بڑا مکرہ وہ داغ ہوگا جس نے اسلام کے نام پر دوٹ لے کر زمام اقتد ارسنجالی ہے، اور جس کی سیاسی وجہ جواز اسلام کے موا کچھنیں ہے۔

جیںا کہ ہم نے او پرعرض کیا ہمیں اب تک اس جی جمی شبہ تھا کہ محرّ م وزیرِ فزانہ کی ہات کی رپورٹنگ کس حد تک درست ہو گی ہے ، بعد جی محرّ م وزیرِ فزانہ کا ایک وضاحتی بیان اخبارات میں نظر ہے گزراجس سے اس شبہ کومزید تقویت پہنچتی ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اسکیموں کی شرقی حیثیت کے بارے جی انہوں نے کوئی حتی اعلان نہیں کیا ، بلکہ اس معالمے کومالا ، کی ایک سمینی کے سپر دکرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس وُوسری خُبر ہے سمابقہ رپورنگ کے علین تاثر میں فی الجملہ کی تو واقع ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلے کے بارے میں پینچر بھی مجمل ہے، اور اس سے پیمعلوم نہیں ہوتا کے مستقبل قریب میں ان اسکیموں کی اصلاح حکومت کے بیش نظر ہے یانہیں؟

ہاری دردمندانہ گزارش ہے ہے کہ بیدستکہ ٹی سال ہے معلق چا آرہا ہے، اوراس سلسے ہیں سرکاری اعلانات اوراقد امات کے درمیان جو عملی تفدد پایا جاتا ہے، اس نے نفاذ شریعت ہے متعلق حکومت کے اعتاد کو ٹری طرح جمروح کیا ہے۔ بیصورت حال کسی بھی حکومت کے لئے من سبنہیں، چہ جائیکہ وہ حکومت جس کا خمیر ہی نفاذ شریعت کے وعدوں پر اُٹھا ہے۔ لہذا اس مسئلے کو اب جدا زجلد جے ہونا چا ہے، اور اب اس کے لئے طویل المیعاد کمیٹیوں اور کمیشنوں کے بجائے صرف ایک چند روز ہ نشست درکار ہے جس میں وزارت خزانہ اپنے علی مسائل ملک کے معتد علاء کے سامنے پیش روز ہ نشست درکار ہے جس میں وزارت خزانہ اپنے علی مسائل ملک کے معتد علاء کے سامنے پیش کرے، اور با ہمی غور وفکر اورافہام و تغہیم کے ذیعے ان کا شرع مل دریافت کیا جائے۔ لیکن اس ایمان و یعین کے ساتھ کہ جس چیز کوالند تو لی نے نہ صرف حرام ، بلکہ 'خدا اور رسول بڑا جائے۔ لیکن اس ایمان و یعین کے ساتھ کہ جس چیز کوالند تو لی نے نہ صرف حرام ، بلکہ 'خدا اور رسول بڑا جائے۔ بیکن اس ایمان و یعین کے ساتھ کہ جس چیز کوالند تو لی نے نہ صرف حرام ، بلکہ 'خدا اور رسول بڑا جائے۔ بیکن اس ایمان کرنے کے لئے جیٹیس گے تو انشاء الند اس لعنت سے چھٹکا را حاصل کرنے ہیں مسئلے کاحل تلاش کرنے کے لئے جیٹیس گے تو انشاء الند اس لعنت سے چھٹکا را حاصل کرنے ہوں۔

میں زیادہ در نہیں <u>لگے</u>گی۔

نے وزیرِ خزانہ مالیات و معاشیات میں اپنے گہرے علم اور دسیج تجربے کے لئے دنیا بھر میں مشہور ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کھی مسائل کوحل کرنے کے لئے کسی ملک کی تقلید کے بجائے جدیدرا ہیں تلاش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور نئے بجٹ میں اس کے بعض آتار تھی نظر آئے ہیں۔ اگر پاکستان جیسے ملک میں جس کی بنیا داسلام کے نام پر رکھی گئی ہے، ان کی بیدخداواد مہارت معیشت کو بیج اسلامی سانچ میں ڈھالنے پر صرف ہوتو یہ بات ان کے لئے بھی موجب سعادت ہوگی، اور ملک کے لئے بھی فال نیک ہمت عطافر ما کیں۔ آئین ٹی اور اس کی ہمت عطافر ما کیں۔ آئین ٹی آئین اس عظیم سعادت سے بہر ہور ہونے کی تو فیق اور اس کی ہمت عطافر ما کیں۔ آئین ٹی آئین۔



## تذرئك الأدك تسهيلاكث

وفاق الدارس العربية كى جانب سے ثانوب عامة كے نصاب مين شامل دري كتاب "بتسهيل الادب" كي سليس اور عام فنهم شرح

مولانا مخرابس سيرور

PEPPPUT OF

はんだらうしきいけん せいだんかんしん

\* ١٠ رما القريش ال دائد الديو AFORTODIATETATION AFTE CHITCHE

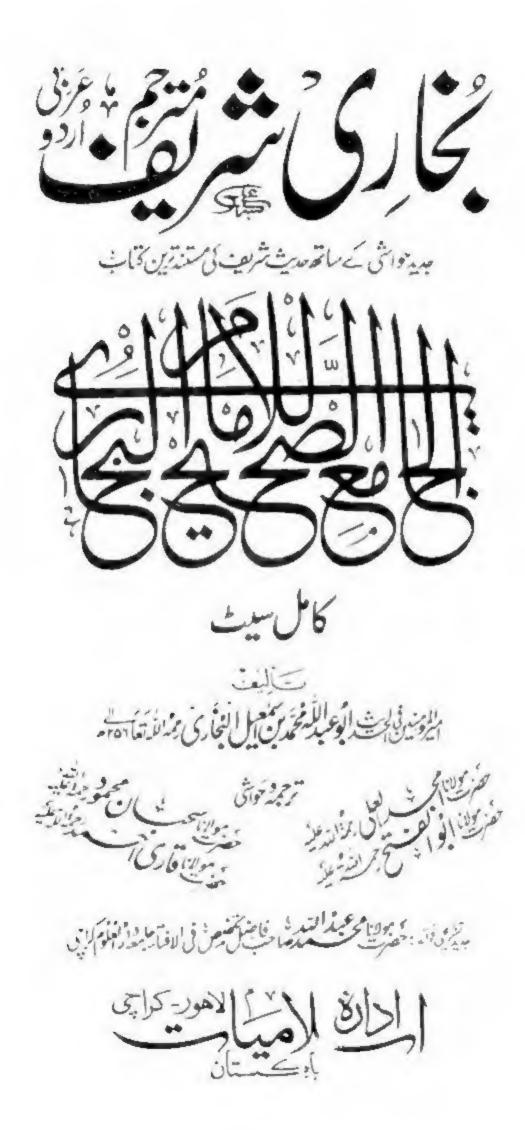

على المراد المرا اوّل۔ دوم۔سوم (كامل سيث) ترجمه ترتيب تحقيق لجنةالصنفين جناب مولاناحن الدمحمود صاحب جناب مفتى عب لعظيم ترمذي ص. جناب مولانامحست انس صاحب

٢٧ م منتخب المركبيث بركه كي شهر آفاق كِتا كَا كُلّ مُسلِمٌ اوُ وَرَحم الْحُواثِي



الرام الما وظ الو المين المام الما وظ الو المين المام الما وظ الو المين المام المام

كالماسين

ارد وترتبئه فرائد وتشريحات:
مولاتا عابدالرحمن صيدي كاندهلوى
جدّيدة وأثى ازفق الم وَكَلَدُ فَيْ المِمْ وَكَلَدُ فَيْ المُمْ وَكَلَدُ فَيْ المُمْ وَكُلُومِ مِنْ فَي الافعا بَمَا مُوذَا لِمُعْلِيمَ كَلِي مَعْدَرُومُ وَمُنْ فَي الافعا بَمَا مُوذَا لِمُعْلِيمَ مَوْ المُعْرَفِ مَنْ مَا مِنْ المُوالِمُ المُعْرِقِيمَ مَوْ المُعْرَفِ مَنْ مَا مُولِمُونَ المُعْرَفِيمَ مَنْ وَالمِنْ المُولِمِينَ المُولِمِينَ المُؤْمِنَ وَالمُعْرَفِيمَ مَنْ وَالمِنْ المُؤمِنَ المُؤمِنَّ المُؤمِنَ المُؤمِنَّ المُؤمِنَ المِؤمِنَ المُؤمِنَ المُؤمِنِينَ المُؤمِنَ المُؤمِنِ المُؤمِنَ المُؤمِنَ المُؤمِنَ المُؤمِنَ المُؤمِنَ المُؤمِنِي المُؤمِنِي المُؤمِنَ المُؤمِنِ

الحالفي الميا الامور- كواچى